

#### تفصيلات

# بلاترميم طباعت ونشرواشاعت كى عام اجازت ہے۔

نام كتاب : گلدستهٔ احادیث (حصه جهارم)

مؤلفه : مفتی محرشفیق شاه بھائی بر وروی

تشجيح وتنقيح : قارى ناظر حسين صاحب بتصورٌ وى فلاحى مدخلاءُ

استاذ: دارالعلوم فلاحِ دارين تركيسر، مجرات

كمپيوٹركتابت: رشيداحرآ چھودى (فون:09428689113)

طبع رابع: ۲۰۱۲ ه مطابق:۲۱۰۲ ء

تعدادِصفحات : ۲۵۳

# کتاب مندرجه ذیل جگهول پردستیاب ہے۔

(۱) مفتی محمد شفق شاه بھائی برودوی (09825315073)

(٢) مكتبه دارالمعارف الله آباد، بي/ ١٣٩ وصي آباد، الله آباد، يو يي ٢١١٠٠٣

Farid Book Depot Pvt Ltd (m)

No.2158, M P Street, Darya Ganj, Delhi 110002 Phone: +911123289786, 23289159, 23280786

Mobile: 09910518950.



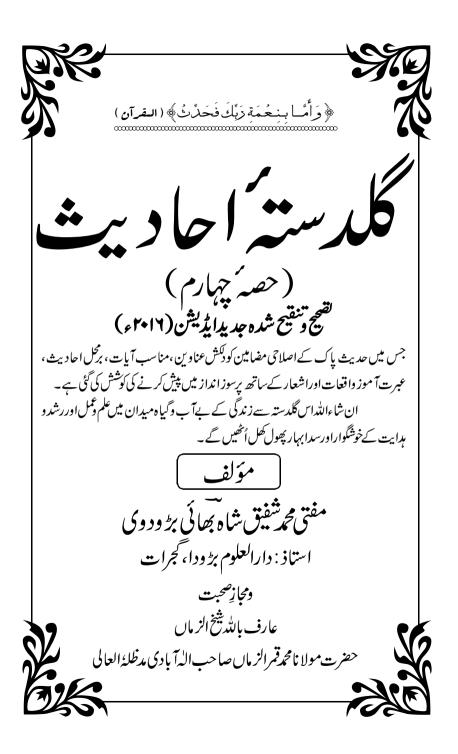

| XXX(         | ۲ گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | (۱۰) اذان کے حقائق اور فضائل                                   |
|              | (۱۱) حضورِ پاک طِلْقَائِمْ کی گھر بلوزندگی                     |
| اما          | (۱۲) اجرِاعمال اورالیصالِ ثواب کی صورت میں ربِ کریم کافضل عظیم |
| 164          | (۱۳) الله پاک کاانعام عظیم الثان بصورتِ مکان                   |
| ۱۲۵          | (۱۴) اسلام میں قرض کے احکام                                    |
|              | (۱۵) سود کی نتاه کاریاں                                        |
| IAT          | (۱۲) شراب ودیگرمنشیات کی مذمت اور نقصانات                      |
| 194          | (۷۱) جو بے بازی کی نتا ہی                                      |
| <b>7</b> + M | (۱۸) تتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل                          |
| 717          | (۱۹) مومن کے لیے فضائل اعمال                                   |
| 77+          | (۲۰) لباس اور شرعی مدایات.                                     |
| 779          | (۲۱) م کاتب کی افادیت و ضرورت                                  |
| ٢٣٨          | (۲۲) صله رحمی کی اہمیت وفضیات                                  |
| 449          | (۲۳) حسن ظن کی اہمیت اور سوءِ ظن کی مذمت                       |
| tan          | (۲۴) اخلاقِ مصطفیٰ حِلانیکیام                                  |
| 124          | (۲۵) سیرت ِطیبہ ساری انسانیت کے لیے دائمی اسوؤ حسنہ            |
|              |                                                                |

| XXX         | 1       |                 |                      |                         |                | ريث (۴)               | گلدستهُ احا               |           |
|-------------|---------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| <u>.</u> -ن |         | ضا              | تِ م                 | رسـ                     | يو_            | 5                     | مــال                     | اجـ       |
| صفحہ        |         |                 |                      |                         |                |                       |                           | عناوين    |
| ۲٠          |         |                 |                      |                         |                |                       | مؤلف                      | ﴿ وَفِي   |
| ۲۳          | تهم     | ,<br>مت برکا    | مریب<br>شهان محسن دا | ر نا قاری ا             | حضرت موا<br>ا  | شاعرِ اسلام           | يراشعاراز: ب              | ه دعائه   |
| ۲۵          | بركاتهم | ب دامت ب        | تمانی صاحب           | سيف اللّدر <sup>ح</sup> | مولا ناخالد    | صر حضر ت              | ىداز: فقيدا <sup>لع</sup> | ۿ مقد.    |
| ۳۱          | رظلهٔ . | قشبندی <b>،</b> | ن سجا دنعما نی       | خليل الرحمر             | مخرت مولا:     | رطر يقت <sup>حر</sup> | ظِ بلغ از: پیر            | 🕸 تقري    |
| ٣٢          |         |                 |                      |                         |                | رُتاہے؟ .             | ب بنتااور بگر             | (۱) ول که |
| ۲۳          |         |                 |                      |                         | دراهمیت        | عقيقت ا               | تـِطريقت ك                | (۲) بیعید |
| ۵۳          |         |                 |                      | لى مذمت .               | ر<br>زکسِسنت ۱ | غيلت اورن             | عِ سنت کی فع              | (۳)اتبار  |
| 40          |         |                 |                      | ت                       | نے کی مذمر     | اور منڈوا۔            | عی کی اہمیت               | (۴) داڑھ  |
| ۷۴          |         |                 |                      | ?2                      | ہے بچاجائے     | اس ہے ک               | کیاہے؟اور                 | (۵) گناهُ |
| 95          |         |                 |                      | ا پہچان                 | ىمسلمان كى     | کی روشنی میر          | ر<br>ن وحدیث              | (۲) قرآ   |
|             |         |                 |                      |                         |                |                       | ت ِصالحین ک               |           |
|             |         |                 |                      |                         |                |                       | اه کی حقیقت               |           |
|             |         |                 |                      |                         |                |                       | ورظالم کی مذہ             |           |
|             |         |                 |                      |                         |                |                       |                           |           |

#### كلدستهُ احاديث (۴) كلدستهُ احاديث (۴)

# تفصيلى فهرستِ مضامين

| صغ              | عناوين                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                 | <br>﴿ عَرْضِ مَوَلَفَ                                              |
| برکاتهم         | 🕸 دعائيها شعاراز: شاعرِ اسلام حضرت مولانا قارى احسان محسّ دامت.    |
| ت برکاتهم ۲۵    | 🕸 مقدمهاز:فقیهالعصر حفرت مولا ناخالد سیف الله رحمانی صاحب دام      |
| ماحب مدخلائه اس | 🕸 تقریظاز: پیرطریقت حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن سجاد نعمانی نقشبندی ص |
| ٣٢              | 🕸 (۱) دل کب بنتااور بگرتاہے؟                                       |
| mm              | دل کی مرکزیت                                                       |
| ra              | دل کی کیفیت وحالت                                                  |
| <b>m</b> Y      | دل کی حیات اور موت کی علامت                                        |
|                 | دل کی صحت و بیاری کی علامت                                         |
|                 | دل کی غفلت و بیداری کی علامت                                       |
| ۲۲              | 🕸 (۲) بیعت ِطریقت کی حقیقت اورا ہمیت                               |
| ٣               | انسان کی فضیلت کامدار تقو کی ،تو بهاوراصلاح پر ہے                  |
|                 | بیعت ِطر یقت کی حقیقت،افادیت اور حکم                               |
|                 | بیعت کی قشمیں<br>·                                                 |
|                 | بیعت ِطریقت کے بغیر شیخ طریقت بننا آسان نہیں                       |
|                 | بیعت کس سے ہونا جا ہیے؟                                            |
| ے ۔۔۔۔۔۔        | 🕸 (۳)اتباعِ سنت کی نضیلت اورتر کے سنت کی مذمت                      |

| گلدستهٔ اعادیث (۴)                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۲) عبادت کی حقیقت و فضیلت                                                          |
| (۲۷) لواطت کی مذمت اورنحوست                                                          |
| (۲۸) دعوت کوموَ ثر بنانے کے پانچے پیغیبرانہاصول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| (۲۹) بیان وخطابت کی اہمیت                                                            |
| (۳۰) ما ویشوال کے چھروز ہے۔                                                          |
| (۳۱) امر بالمعروف اورنهی عن المنكر كی حقیقت                                          |
| (۳۲) کامیا بی قابلیت سے نہیں؛ قبولیت سے ملتی ہے                                      |
| (۳۳) شهرت محمود ہے یا ندموم؟                                                         |
| (۳۴ ) علاءِ ق کی پہچان اور ان کا مقام                                                |
| (۳۵) حقوقِ مصطفىٰ علينياتيار                                                         |
| (٣٦) شانِ مصطفیٰ طِالِقَقِیمُ ہِ                                                     |
| (٣٧) فضائل مصطفىٰ طالِقَيقِيمُ                                                       |
| (۳۸)علم اورا ہل علم کی عظمت وفضیات                                                   |
| (۳۹) اولیاءالله کی پیچان اور شان                                                     |
| (۴۰) فکرآ خرت                                                                        |
|                                                                                      |

| XXX | کلاستهٔ احادیث (۴)                                 |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۸۴  | گناه چھوڑنے کی فضیلت                               |
| ۸۵  | گناہ ہے بیچنے کی تین تدابیر                        |
| M   | قیامت میں انسان کے اعمال کے آٹھ گواہ               |
| 95  | (۲) قرآن وحدیث کی روشنی میں مسلمان کی پیچان        |
| 95  | مسلمان سب سے اچھاانسان ہے                          |
|     | مسلمان کون ہے؟                                     |
| ۹۴  | حدیث میں "المسلمون " کے تحت "المسلمات" بھی داخل ہے |
| 90  | حديث باك مين "المسلمون" كي تخصيص كيون؟             |
| 94  | حدیثِ مذکور میں زبان اور ہاتھ کی تخصیص کیوں؟       |
|     | حدیثِ مذکور میں زبان کو ہاتھ پرمقدم کرنے کی وجہ    |
| 9∠  | معاشرتِ اسلامیه کابنیا دی اصول                     |
| 1++ | 🕸 (۷) صحبت صالحین کی اہمیت                         |
| 1+1 | منزلِ سعادت تک رسائی کا ذر بعیہ صالحین کی صحبت ہے  |
| 1+1 | صحبت کاار مسلم ہے                                  |
|     | صحبت کی مثال                                       |
| ۱۰۴ | صالحین کاجلیس بھی سعید بن جا تا ہے                 |
| 1+0 | فيضانِ صحبت ِ صالحين كاوا قعه                      |
| 1+4 | صحبت ِ صالحین صلاح وفلاح کی اساس اور جڑ ہے         |
| 1•1 | ا یک حکایت وحقیقت                                  |
| 1+9 | حسبِ فرصت بزرگوں کی تھوڑی صحبت بھی ضروراختیار کریں |
| 111 | 🏟 (۸)خانقاه کی حقیقت اورا ہمیت                     |

|        |                   | گلدستهٔ احادیث (۴)                                    |               |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ۵۵     | يا گيا            |                                                       |               |
| ۵۷     |                   | ےاُخروی ثمرات<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | انتباغ سنت    |
| ۵٩     |                   | کے دنیوی ثمرات                                        | انتباغ سنت    |
| ۲۰     |                   | ميں اتباعِ سنت كااہتمام                               | صحابهٔ کرام:  |
| ۳۲     |                   | تتی کی سزا                                            | سنت میں       |
|        |                   |                                                       |               |
| ٠٠. ۵۲ | منڈوانے کی مذمت   | ۹) داڑھی کی اہمیت اور                                 | ′) 🕸          |
| ۳۲     | ى                 | ئى كى علامت اورسا مانِ زينت                           | داڑھی مردا ً  |
| ۲۷     |                   | ما فطرت                                               | داڑھی انساؤ   |
| ٧٨     |                   | ِل كاچېره اورطريقه                                    | داڑھی پیارو   |
| ۷٠     |                   | غلق چنداشعار                                          | داڑھی کے مت   |
|        |                   |                                                       |               |
| ∠۳     | ادا               | رحمة الله عليه كاايك فكرانكيزارش                      | حضرت شيخ      |
| ۷۳     | رسے کیسے بچاجائے؟ | ۵) گناه کیاہے؟اوراتر                                  | <b>)</b>      |
| ∠۵     |                   | کی حقیقت                                              | نیکی اور گناه |
| ۷۵     |                   | ن درجات                                               | گناہ کے تیر   |
| ∠∀     |                   | ن مضرا ثرات                                           | گناہ کے تیر   |
| ۷۸     |                   | ىىزائىي                                               | گناه کی تین   |
| ∠9     |                   | ناك واقعه                                             | ایک عبرت:     |
| ۸۲     |                   | يسي بھرنی                                             | جیسی کرنی و   |
| ۸۲     |                   | ب سے خطرناک سزا                                       | گناه کی سب    |
|        |                   |                                                       |               |

| XXX  | ٨     |                                                            | گلدستهُ احادیث (۴)                   |                       |
|------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 12   |       |                                                            | ئے گھر میں کام کاج                   | حضور مِاللهِ اللهِ    |
| 12   |       | رماتے؟                                                     | گھرکے کام کا اہتمام کیوں ف           | حضور مِاللهِ          |
| IMA  |       | ) وجدا دراس کے نوائد<br>واب کی صورت میں ربِ کریم کا فضل عق | ُ کے گھریلو کا م انجام دینے کی       | حضور مِللنَّهَ أَيْهِ |
| اما  | ظیم . | واب کی صورت میں ربِ کریم کا فضل عف                         | ) اجرِاعمال اورايصالِ ثُ             | Ir)🕸                  |
| ۱۳۲  |       |                                                            | اجرِ عظیم، بیضل کریم ہے              | عمل قليل پر           |
| سهما |       | بعد بھی جاری رہتاہے                                        | یسے ہیں جن کا اجر مرنے کے            | چنداعمالا۔            |
| ١٣٣  |       | جر بھی مومن کوماتا ہے                                      | ب کی صورت میں دوسروں کا <sup>ا</sup> | ايصال ثواب            |
| ۱۲۵  |       |                                                            | . كەذرىعەايصال تواب                  | بدنی عبادت            |
| 1179 |       |                                                            | كےذربعهایصالِ ثواب                   | مالى عبادت            |
|      |       |                                                            |                                      |                       |
| 101  |       |                                                            | ب کے چھے ہونے کی شرطیں               | ايصالِ ثواب           |
| 100  |       | لب                                                         | نُسَانِ إِلَّا مَا سَعٰی﴾ كامط       | ﴿ لَيُسَ لِلْإِ       |
| 164  |       | ظیم الشان بصورت مکان                                       | ۱۲)الله پاک کاانعام ع                | <b>'</b> )            |
| 107  |       | ثان انعام ہے                                               | ن کے بعداللہ تعالی کاعظیم الن        | مكان بيايما           |
| ۱۵۸  |       |                                                            | درجہ رہائش''ہے                       | مكان كا يهلا          |
| 109  |       | كامكان                                                     | يزحضرت ابوعبيده بن جرّاحٌ أ          | شام کے گور            |
| 14+  |       |                                                            | رادرجه' آسائش''ہے                    | مكان كا دوبه          |
| 14.  |       |                                                            | را درجہآ رائش ہے                     | مكان كا تيسر          |
| الاا |       |                                                            | ىجاوك علامت ِقيامت                   | مڪانوں کی ۔           |
|      |       |                                                            |                                      |                       |
| ۱۲۳  |       |                                                            | ےعبرت ناک واقعہ                      | تاریخ کاایک           |
|      |       |                                                            |                                      |                       |

|                                                                            | گلدستهٔ احادیث (۴)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ره ہے۔                                                                     | حنفس کی اصلاح میں پوشید                                                                                     | انسان کی فلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                            | بِصفه کی نقل ہے                                                                                             | خانقاه اصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | ڪےقاتل کا قصہ                                                                                               | بنی اسرائیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | ض الجنة                                                                                                     | خانقاه اورريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ت</b>                                                                   | ) ظلم اورخالم کی مذمر                                                                                       | 9) 🕸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | ارت                                                                                                         | ظلمت کی حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | ى                                                                                                           | ظلم کی مٰدمّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                            | ببرت ناک واقعه                                                                                              | ظالم كاايك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                            | عام                                                                                                         | ظالموں كاانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | ظالم كاحال                                                                                                  | قیامت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            | ہے بچنے کاراستہ                                                                                             | نقصان ظلم ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر فضائل                                                                    | ا)اذان کے حقائق او                                                                                          | •) 🕸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | !<br>ی اور حقیقت                                                                                            | اذان کے معز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | راء کادلچیپ واقعه                                                                                           | اذان کی ابتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | ىعىت                                                                                                        | اذ ان کی جا•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | ىا                                                                                                          | اذ ان كا تقاخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یگه مله: می گی                                                             | ا) ح <b>ضور با</b> ک طلبیآولز کی                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ي طري ورندي                                                                |                                                                                                             | עיי עיי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                            | •                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کے <b>سر پور کاری کی</b><br>پاور ندگی کو تعلیم اُمت کے لیے پیش کیا<br>یقته | اِتَّ نِهَ آپِ مِللْهِ اِللَّهِ كَلَّمُ كَلَّمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَلَّمُ كَلَّمُ إِ | از واجِ مطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                            | رفضائل                                                                                                      | کلدستهٔ احادیث (۲۰)  حاس کا اصلاح میں پوشیدہ ہے۔  ہو اور مقصد  کا قاتل کا قصه  اللہ اور طالم کی فرمت  برت ناک واقعہ  اللہ کا حال  اللہ کا حال اللہ حال اللہ کا کہ حال کے حال اللہ کا حال  اللہ کا دو تقیہ  اللہ حضور یاک اللہ کی گھر بلوز ندگی |

|             | 1+ |                  | گلدستهٔ احادیث (۴)                                |               |
|-------------|----|------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 191         |    |                  | حرمت اور صحابةً كى اطاعت                          | شراب کی       |
| 191         |    |                  | ، بارے میں وعیدیں                                 | شرابی کے      |
| 190         |    |                  | ل اور حضور حِلانِيَّةِمْ كى پيشين گوئی            | شراب نوثث     |
| 197         |    |                  | ہے بیچنے کی تدابیر                                | شراب          |
| 194         |    | ى                | (۱۷)جوبے بازی کی نتاہ                             | <b>)</b>      |
| 194         |    |                  | سلاميه ميں جو بے پر پابندی                        | شريعت إ       |
| 191         |    |                  | يمانی وروحانی نقصان                               | جوے کا ا      |
| 199         |    |                  | نیوی اور ظاہری نقصان                              | جو ہے کا د    |
| <b>**</b>   |    |                  | ی سے تباہی کاعبرت ناک واقع                        | جوبےباز       |
|             |    |                  | ی کادینی واُخروی نقصان                            | جوبےباز       |
| r+r         |    |                  | ور جنت سے محرومی                                  | جوابازىا      |
| <b>r.</b> m |    | نِ سلوک کے فضائل | (۱۸) نتیموں کے ساتھ حس                            | <b>(</b>      |
| 4+14        |    |                  | اطقے                                              | تنين مظلوم    |
| 4+14        |    |                  | قت اورفضیات                                       | ينتيم كى حقيا |
| <b>r</b> +7 |    | راس کی فضیات     | لےساتھ ھسنِ سلوک کااعلیٰ درجہاو                   | تييموں_       |
|             |    |                  | الله کا یکتیم کے ساتھ اعلیٰ درجہ کا ھ             | حضور صِاللهَ  |
| r+ 9        |    |                  | لےساتھ حسنِ سلوک کا در میانی در۔                  |               |
|             |    |                  | لےساتھ <sup>ھس</sup> نِ سلوک کااد نیٰ درجہاد<br>ب |               |
| 11+         |    |                  | کے ساتھ بدسلوگی کی <b>ند</b> مت<br>م              |               |
| 111         |    | لاعمال           | (۱۹)مومن کے لیے فضاً                              | ) 🕸           |
| 717         |    |                  | ه حسن عمل کی قدر                                  | مومن کے       |

| ×× • | کنارستهٔ احادیث (۴)                              |
|------|--------------------------------------------------|
| ۱۲۵  | 🕸 (۱۴) اسلام میں قرض کے احکام                    |
| YY   | قرض کی ضرورت واجازت                              |
|      | قرض کی حقیقت اور بلاضرورت قرض لینے کی مذمت       |
| MA   | قرض کی ادائیگی کے متعلق نصرتِ الٰہی کا ایک واقعہ |
| 12+  | قرض ادا کرنا فرض ہے                              |
| ۱۷۱  | قرض دینے کی فضیات                                |
| 127  | مقروض کومہلت دینے یامعاف کرنے کی فضیلت           |
| ۱۲۳  | 🕸 (۱۵) سود کی تباه کاریاں                        |
| ۱۷۴  | تمہيد                                            |
| 120  | سود کی حقیقت                                     |
| 127  | سودکی ممانعت                                     |
| 124  | سود کی ہلا کت                                    |
| 1∠∧  | سود کی <b>نرمت</b>                               |
| 1∠9  | سود کی عمومیت                                    |
| ۱۸۱  | دوخطرناک گناه                                    |
| IAT  | 🕸 (۱۲) شراب اور دیگر منشیات کی ندمت اور نقصانات  |
| ۱۸۳  | شر لعت میں شراب کی حرمت                          |
| ۱۸۴  | شراب کی حرمت کا پہلا مرحلہ                       |
| ١٨٧  | شراب کی حرمت کا دوسرامرحله                       |
| ١٨٧  | شراب کی حرمت کا تیسرامرحله                       |
| ΙΛΛ  | شراب کے نقصانات                                  |
|      |                                                  |

|             | 11 |                   | گلدستهٔ احادیث (۴)                        |                        |
|-------------|----|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| ٢٣٨         |    |                   |                                           |                        |
|             |    |                   |                                           |                        |
|             |    |                   |                                           |                        |
|             |    | بهترین نسخ        | **                                        | صلەر حمى كر ـ          |
|             |    |                   |                                           |                        |
|             |    |                   |                                           |                        |
|             |    |                   |                                           |                        |
|             |    | اورسوء ظن کی مذمت |                                           |                        |
| ra+         |    |                   | زین عبادت ہے                              | حسن ظن به:             |
|             |    |                   |                                           |                        |
|             |    |                   |                                           |                        |
|             |    |                   |                                           |                        |
| raa         |    |                   | م كرنے كاطريقه                            | حسن ظن قاءً            |
|             |    |                   |                                           |                        |
| ran         |    | ·                 | ٢٢) اخلاقِ مصطفلُ صِلانِيَايَا            | <b>()</b>              |
| ran         |    |                   | مِثَالِثَيْلَةِ كَا بنيادى مقصد           | حضورِ پاک              |
| <b>۲</b> 4+ |    |                   | ىيں                                       | اخلاق كى قتم           |
| 777         |    |                   | لْ طِلْتُقَايِّمْ كاايك بِمثال واقعه      | اخلاقِ <sup>مصطف</sup> |
| 242         |    | سے روشن باب       | ا<br>پاسلانیکیم: سیرت <b>نبوی کا</b> سب _ | اخلاقِ <sup>مصطف</sup> |
| 777         |    | ندارتبصره         | ل على الله المالية المرتبعة المالية       | اخلاقِ <sup>مصطف</sup> |
| 742         |    |                   | لِمْ كَا يَهِلا وصف: صلد حَى كرنا         | مصطفى صِلانِيدَةِ      |

|                                 | گلدستهٔ احادیث (۴)                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rim                             | عمل میں حسن تین چیز وں سے پیدا ہوگا                                                                                                                                                                                 |
| r14                             | حسی عمل کا کم از کم اجر دی گناہے                                                                                                                                                                                    |
| ria                             | ايك واقعه                                                                                                                                                                                                           |
| rr+                             | 🕸 (۲۰) لباس اور شرعی مدایات                                                                                                                                                                                         |
| rr•                             | لباس كي قتمين                                                                                                                                                                                                       |
| rri                             | لباس کے مقاصد                                                                                                                                                                                                       |
| rrr                             | نعمت لباس کا پہلامقصد ستر عورت                                                                                                                                                                                      |
| rr"                             | سترعورت کی تکمیل کے لیے تین ہدایات                                                                                                                                                                                  |
| rr~                             | نعمت ِلباس كادوسرامقصدا ظهارِزينت                                                                                                                                                                                   |
| rrz                             | ''لباسِ تقویٰ'' کامطلبِ                                                                                                                                                                                             |
|                                 | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                            |
| rr9                             | 🕸 (۲۱) مکاتب کی افادیت و ضرورت .                                                                                                                                                                                    |
|                                 | (۲۱) مکاتب کی افادیت و ضرورت . مکاتب دین تعلیم کے مراکز میں                                                                                                                                                         |
| rr9                             |                                                                                                                                                                                                                     |
| rr9                             | مکاتب دین تعلیم کے مراکز ہیں                                                                                                                                                                                        |
| rr9<br>rr4                      | مکاتب دین تعلیم کے مراکز ہیں<br>مکاتب کا قیام کب اور کیوں؟                                                                                                                                                          |
| rrq<br>rm•<br>rm1               | مکاتب دین تعلیم کے مراکز ہیں<br>مکاتب کا قیام کب اور کیوں؟<br>مکاتب میں مقاصد کی تعلیم دی جاتی ہے                                                                                                                   |
| rrq<br>rr<br>rrr<br>rrr         | مکاتب دین تعلیم کے مراکز ہیں<br>مکاتب کا قیام کب اور کیوں؟<br>مکاتب میں مقاصد کی تعلیم دی جاتی ہے<br>قرآنی تعلیم و تعلم کے فضائل<br>ایک واقعہ<br>مکاتب کے علاء کامقام                                               |
| rrqrrrrrrrr                     | مکاتب دین تعلیم کے مراکز ہیں<br>مکاتب کا قیام کب اور کیوں؟<br>مکاتب میں مقاصد کی تعلیم دی جاتی ہے<br>قرآنی تعلیم و تعلم کے فضائل<br>ایک واقعہ<br>مکاتب کے علماء کامقام<br>قرآنی تعلیم و تعلم کاذر بعد بننے کی فضیلت |
| rrqrrrrrrrr                     | مکاتب دین تعلیم کے مراکز ہیں<br>مکاتب کا قیام کب اور کیوں؟<br>مکاتب میں مقاصد کی تعلیم دی جاتی ہے<br>قرآنی تعلیم و تعلم کے فضائل<br>ایک واقعہ<br>مکاتب کے علاء کامقام                                               |
| rrq<br>rri<br>rrr<br>rrr<br>rra | مکاتب دین تعلیم کے مراکز ہیں<br>مکاتب کا قیام کب اور کیوں؟<br>مکاتب میں مقاصد کی تعلیم دی جاتی ہے<br>قرآنی تعلیم و تعلم کے فضائل<br>ایک واقعہ<br>مکاتب کے علماء کامقام<br>قرآنی تعلیم و تعلم کاذر بعد بننے کی فضیلت |

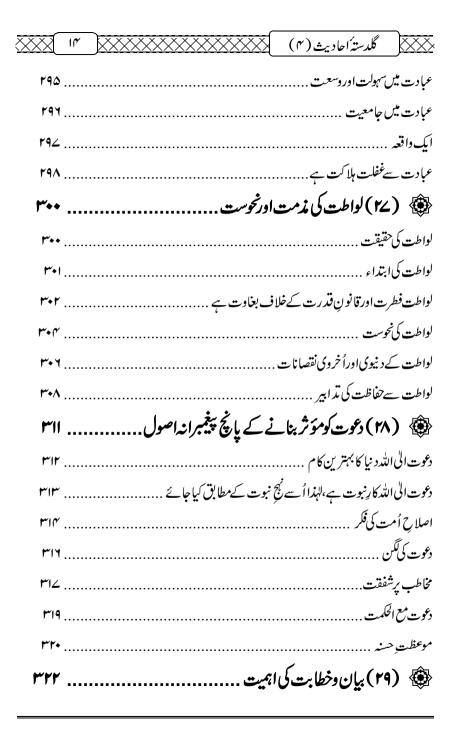

|                | ١٣    |                                         | گلدستهٔ احادیث (۴)                      |                                          |
|----------------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 749            |       |                                         | مْ كادوسراوصف: سيح بولنا                | مصطفى حِلاللهَ عَلَيْهُ                  |
| 121            |       | رأشمانا                                 | مْ كا تيسراوصف:لوگوںكا بوجھ             | مصطفى صِلانيَةِ                          |
|                |       | لے کیا نا                               |                                         |                                          |
|                |       | کااکرام                                 |                                         |                                          |
|                |       | ئے لوگوں کی مدد کرنا                    |                                         |                                          |
| 124            | نه).' | مانیت کے لیے دائمی اسوۂ حسنہ (احپھانمو، | ۲۷) سیرت ِطیبه ساری انس                 | s) 🕸                                     |
| 144            |       |                                         |                                         | تمهيد                                    |
| <b>1</b> 41    |       | ليول قرار ديا گيا؟                      | ہی کی سیرتِ طیبہ کواُسوہُ حسنہ ؟        | ب الله الله الله الله الله الله الله الل |
| <b>*</b> **    |       | هُ حسنه                                 | ين تعلق مع الله سے متعلق أسو            | سيرت ِطيبه                               |
| 1/1            |       | كا اُسوهُ حسنه                          | مِن نماز سے متعلق آپ طِللْهَ اَلْهُ اِ  | سيرت ِطيبه                               |
| 71             |       | يٌ كا أسوهُ حسنه                        | من<br>میں روز ہ سے متعلق آپ طِلاللہ آیا | سيرت ِطيبه!                              |
| <b>1</b> /\ (* |       | ْ پِ مِثَانِيَةِيمٌ كَا أُسوهُ حسنه     | میں زکو ۃ وخیرات سے متعلق آ             | سيرت ِطيبه                               |
| 7/1            |       | ھے تعلق آپ طِالْفَاقِيمُ کا اُسوهُ حسنه | مين صبر واستقلال اور شجاعت.             | سيرت طيبه                                |
| 111/           |       | عِيالِهُ آيَامِ كَا أُسُوهُ حسنه        | میں عفوو در گذر سے متعلق آپ             | سيرت طيبه                                |
|                |       | مل کرےگا؟                               |                                         |                                          |
| 19+            |       | وفضيلت                                  | ۲′)عبادت کی حقیقت                       | 1) 🕸                                     |
|                |       |                                         |                                         |                                          |
| 797            |       |                                         | هميت                                    | عبادت کی ا                               |
| 792            |       |                                         | <br>بيفت                                | عبادت کی حن                              |
| 797            |       | نا طريقه                                | زہ اوراُسے سرا پابندگی بنانے کا         | زندگی کاجائر                             |
|                |       |                                         |                                         |                                          |

| <u> </u>    | 17       |                                                      | گلدستهُ احادیث (۴)                    |               |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ۲۲۲         |          |                                                      |                                       |               |
| بمالم       | 1        | فرمايا؟                                              | كونهى عن المنكر برمقدم كيول           | امر بالمعروفه |
| mr2         | ·        |                                                      | ۔ کا پہلااورسب سے اعلیٰ درجہ          | نهى عن المنكر |
| بهمه        | ·        |                                                      | ِ كا دوسرااور درميانی درجه            | نهى عن المنكر |
|             |          |                                                      |                                       |               |
| ۳۵          | ١        |                                                      | ِ كا تيسرااوراد ني درجه               | نهى عن المنكر |
|             |          |                                                      | •                                     |               |
| rap         | •        | سے ہیں؛ قبولیت سے ملتی ہے                            | ۳۱) کامیابی قابلیت۔                   | <b>'</b> ) 🕸  |
| rar         | ,        |                                                      | قبولي <b>ت مي</b> ں فرق               | قابليت اورم   |
| raa         | ·        | ںعلامت ہے                                            | ، باوجود قبولیت کانه ملنامحرومی ک     | قابلیت کے     |
| <b>r</b> a2 |          | لامت ہے                                              | بغير قبوليت كاملناسعادت كىء           | قابلیت کے     |
| <b>r</b> a/ | <b></b>  | واقعه                                                | اللهابن ام مكتوم ملتوكم كي قبوليت كاه | حضرت عبدا     |
| ٣٧          | ١        | ردعا کااہتمام ضروری ہے                               | ، ليصحبت ِالمل الله كاالتزام او       | قبولیت کے     |
| ٣٧٣         | <b>,</b> | نذموم ؟                                              | ۳۲)شہرت محمود ہے یا                   | ') 🕸          |
| ٣٧٣         | <b>,</b> | یا باعث ہلاکت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ت کے لیے غلط طریقہ اختیار کر          | حصول شهريه    |
| ٩٢٣         | <i>'</i> | اورشرزیادہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | ت کی وہ صور تیں جن میں خیر کم         | حصول شهريه    |
|             |          |                                                      |                                       |               |
|             |          |                                                      |                                       |               |
| <b>7</b> 41 | ٠        | ہیں                                                  | نے کے لیے مشہور ہونا ضروری            | مقبول ہو_     |
| ٣٧٥         | i        |                                                      |                                       | خلاصه         |
|             |          |                                                      |                                       |               |

|   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | بیان وخطابت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خاص نعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | نعمت ِخطابت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | بیان وخطابت انبیاءِ کرام علیهم السلام کی سنت اور دعوت و تبلیغ کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | بیان وخطابت کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ایک داقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | بیان و خطابت کومؤثر بنانے کے لیے چند ضروری صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | خطیب کوچا ہیے کہا پنے اندراونٹ والی صفات پیدا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | خطیب کو چا ہیے کہ وہ اپنے اندرآ سان والی صفات پیدا کر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | خطیب کوچا ہیے کہ وہ اپنے اندر پہاڑ والی صفات پیدا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | خطیب کوچاہیے کہ وہ اپنے اندرز مین والی صفات پیدا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | 🕸 (۳۰) ما ویشوال کے چھرروز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | نفل روز ول کی تعلیم وتر غیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | صائمُ الدہر بننے کا آسان ترین و بہترین نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ماہ شوال کے چھر روز وں کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | نوافل بەفرائض كى تىميل كاوسلەپى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 🕸 (۱۳) امر بالمعروف اور ہی عن المثار کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | خلاصه خلاصه ها المعروف اور نبی عن المنكر کی حقیقت مناسم بالمعروف اور نبی عن المنكر کی حقیقت مناسم ۱۳۴۰ منابر می تقیقت مناسم ۱۳۴۰ منابر می تقیقت مناسب ۱۳۴۰ منابر می تقید مناسب ۱۳۴۱ منابر می تقید مناسب منا |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | مهريد يتمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 12         |                | گلدستهٔ احادیث (۴)                      |                        |
|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|
| ۳۷۱        | اوران کامقام   | ۳۲) علماءِحق کی پہچان                   | <b>()</b>              |
| ۳۷۲        | رت             | جودد نیا کی سب سے بر <sup>و</sup> ی ضرو | علاءِ حق ڪاو           |
| ۳۷۳        |                | ی کے بڑے محسن ہیں                       | علماء حق ملت           |
| ۳۲۲        |                | غاص بهجإن                               | علاءِ حق کی            |
| ۳۷۲        |                |                                         | ايك واقعه              |
| ٣٧٧        |                | ملامت                                   | علماءِ حق کیء          |
| ۳۷۸        | ت میں مغفرت ہے | ، ليے دنيا ميں مقبوليت اور آخر،         | علماءِ حق کے           |
|            |                |                                         |                        |
| ۳۸۱        |                | ٣٥) حقوق مصطفى عليه                     | <b>(</b>               |
|            |                |                                         |                        |
| <b>TAT</b> |                | مديق رسالت                              | پہلاق: تصر             |
| ٣٨٥        |                | ظمت                                     | دوسراحق: <sup>عف</sup> |
| ۳۸۷        |                | ل مِلْنَيْلَةً كَا تَقَاضًا             | عظمت ِرسوا             |
| ۳۹۰        |                | عبت                                     | تيسراحق:م              |
|            |                | الله محبين كاحسين تذكره                 | محمه مصطفى عِلا        |
| mam        |                | ئى تىرات دفوا ئد                        | حب نبوی ۔              |
| ٣٩۵        |                | لاعت                                    | چوتھاحق:اط             |
| ۳۹۸        |                | ٣٠) شانِ مصطفیٰ طِلْنَایَکُمْ ،         | 1) 🕸                   |
| ۳۹۸        |                | درسورهٔ محیٰ                            | شانِ مصطفیٰ            |
| m99        |                | شانِ نزول                               | سورهٔ مخی کا           |

# الله المحالية عرض مولف

الحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَ الصَّلواةُ وَ السَّلاَمُ عَلىٰ خَاتِمِ اللَّنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ عَلىٰ اللهِ وَ أَصُحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

اُ مابعد.....اللّدربالعزت نے کسی بھی ظاہری سبب دوسیلہ کے بغیر محض اپنے فضل وکرم سے رحمۃ للعالمین عِلیٰ ﷺ کو کتاب وحکمت کے علوم عطافر مائے ، ارشادِ ربانی ہے:

﴿ وَ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَ كَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (النساء: ١١٣)

جس کی وجہ سے آپ علی اللہ تعالیٰ کی کا ئنات میں سب سے بڑے معلم بن گئے،
عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا والوں میں سے کسی سے آپ علی ہے واصل نہیں کی ، دنیا میں کوئی
آپ علی ہے کہ استاذ نہیں، مگر آپ علیہ ہے استاذ ہیں، آپ علی ہے اگر چہ کسی سے نہیں
بڑھا، کیکن ساری دنیا کو بڑھا دیا، یہ آپ علی ہے گئے کا نہایت عظیم اور روشن ترین مجزہ ہے؛ کیوں کہ یہ
ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ علی ہی ایسے علاقہ اور ماحول میں پیدا ہوکر پلے بڑھے جوعلم و
ہدایت سے دور اور جہالت وضلالت سے بھر پورتھا، مزید برآں آپ علی ہے بطالہ بیتی اور بے بی
مجدایت سے دور اور جہالت وضلالت میں تعلیم وتر بیت اور کسی کتاب سے استفادہ کا آپ علی ہے کہ اور اللہ تعلیم کے عالم میں پیدا ہوئے، جس میں تعلیم وتر بیت اور کسی کتاب سے استفادہ کا آپ علی ہے کہ اور حال اور رنگ ڈھنک ہونا جا ہے۔ اس کا اندازہ لگانا کسی کے لیے بھی مشکل نہ تھا۔

لیکن بعثت کے بعد رب العالمین نے جیسے ہی رحمۃ للعالمین طِالْقَائِم کو اپنے تلمذ (شاگردی) میں لیا، تو حضور طِالْقَائِم کے لیےعلوم ومعارف اور معانی و حقائق کے دفتر کھول دیے، اور

| $\times\!\!\times\!\!\times\!\!\!\setminus$ | 19 |                      | <u> </u>                           |
|---------------------------------------------|----|----------------------|------------------------------------|
| ۲۲۹                                         |    |                      |                                    |
|                                             |    |                      |                                    |
|                                             |    |                      |                                    |
|                                             |    | جاسكتا               | •                                  |
| سسم                                         |    |                      | قيامت مين علماء كامقام             |
|                                             |    | ه، مال وجمال سے نہیں | •                                  |
| ۳۳۵                                         |    | ن اورشان             | نااہل اور بے مل علماء کے لیے وعید  |
| MZ.                                         |    | ي اور شان            | 🕸 (۳۹)اولیاءاللدکی پیجان           |
| ۲۳۸                                         |    |                      | تمهيد                              |
| وسم                                         |    |                      | قرآنِ کریم میں اولیاءاللہ کی پہچان |
| ۲۳۲                                         |    |                      | اولیاءالله کی شان میں چندا شعار    |
|                                             |    |                      |                                    |
| <u> </u>                                    |    |                      | اولیاءاللہ کے لیے بشارت            |
|                                             |    |                      |                                    |
| ۳r∠ .                                       |    |                      | 🐵 (۴۰) ڤکرِآخرت                    |
| ۲۳۷                                         |    |                      | آخرت کی حقیقت                      |
|                                             |    |                      |                                    |
|                                             |    |                      |                                    |
|                                             |    |                      |                                    |
| rar                                         |    |                      | توشئة خرت                          |
|                                             |    |                      |                                    |

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۲ کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳) کلاستهٔ احادیث (۳۰ کلاستهٔ (۳۰ کلاستهٔ

کوئی اس میں آئندہ سفر کے لیے پیٹرول ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی کیبن کی صفائی پرلگ جاتا ہے، غرض مختلف قسم کے لوگ جہاز سے متعلق احساسِ ذمہ داری کے ساتھ اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، احادیث طیبہ کا معاملہ بھی کچھاسی طرح ہے، حضور طابھ ہی نے متن حدیث پر حضرات علاء کرام کی مختلف جماعتوں نے مختلف جہتوں سے کام کیا، کسی نے متن حدیث پر کام کیا تو کسی نے سند حدیث پر کسی نے احادیث طیبہ کا مجموعہ اور گلدستہ اس طرح تیار کیا کہ ہرا یک صحافی کی تمام مرویات کیا کردیں، محدثین کی اصطلاح میں اسے مسلم کہتے ہیں، جیسے "مسلم احد،" مسلم حدیث وغیرہ کسی نے احادیث طیبہ میں فقہی ابواب ہی کو جمع کیا، اس کو "سنن نسائی" جیسے شرائی کی "المعجم الکہیر، "المعجم الأو سط" اور "المعجم الصغیر" وغیرہ کسی نے احادیث طیبہ میں فقہی ابواب ہی کو جمع کیا، اس کو 'دسنن نسائی' وغیرہ، تو بعض علاء نے دین وشریعت کے تمام ابواب پر حاوی احادیث طیبہ کو کیجا کیا، اس کو جامع کہا جاتا ہے، جیسے' صحیح مسلم اور جامع تر ذکی' وغیرہ۔

عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ احادیث طیبہ کے جو ہزاروں مجموعے مسانید، معاجم، سنن اور جوامع وغیرہ کی شکلوں میں عہد نبوی سے لے کرعصر حاضر تک تیار ہوئے ہیں، پھران ہی کتب احادیث سے ہر ہر دوراورعلاقے کے مخصوص تقاضوں کے مطابق بعد کے علماء نے مختلف جہتوں سے جو تحقیقی، تشریحی اوراصلاحی انداز میں کارنا ہے انجام دیے بیاللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ اور قدرت کا ملہ کی نظیر ہونے کے ساتھ رحمت عالم علی تی کے زندہ مجزہ ہونے کی ہڑی دلیل بھی ہے۔ قدرت کا ملہ کی نظیر ہونے کے ساتھ وحمت عالم علی تی اب چوتھی جلد آپ کے سامنے ہے، مؤلف کی ملمی تہی مائیگی اور بے عیثیتی سے قطع نظر ) اپنے مبارک موضوع کے لحاظ سے اسی سلسلة الذہب کی ایک کڑی ہے۔

بالیقین اس ربِ کریم کاشکرادا کرنے سے زبان قاصراور عاجز ہے، جس نے اپنے ایک نااہل اور گنہگار بندے پرفضل عظیم فرما کریہ تو فیق بخشی کہ وہ اسلام کا پیغام انسانیت کے نام عام کرنے کے لیے ریاض الحدیث سے اپنے موضوع کے مطابق احادیث طیبہ کا انتخاب کر کے ایک گلدستہ پیش کرے، اور اس طرح اپنے ہفتہ واری خطاب کو کتاب کی شکل دے کرخدام حدیث کے گلدستہ پیش کرے، اور اس طرح اپنے ہفتہ واری خطاب کو کتاب کی شکل دے کرخدام حدیث کے

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۲۱)

آپ علی ان کتب خانوں کودو حسول میں تعلیم و ہدایت سے دنیا میں بے شار کتب خانے تیار ہو گئے، ان کتب خانوں کودو حسول میں تقسیم کیاجا تا ہے، ایک حصہ وہ جس کا تعلق آپ علی آپ اور دوسرا حصہ وہ جس کا تعلق ہے، جو دراصل کلام اللہ ہے، جس کے الفاظ بھی آسانی اور الہا می ہیں، اور دوسرا حصہ وہ جس کا تعلق آپ علی ہدایات سے ہے جو آپ آپ علی ہدایات سے ہے جو آپ علی ہوایات سے نمائندہ مونے کی حقیت سے امت کو دیتے تھے، جس کو اول اور کلام اللہ کے معلم و شارح اور اللہ تعالی کی جانب سے نمائندہ ہونے کی حقیت سے امت کو دیتے تھے، جس کو اول اصحابہ رضی اللہ عنہ م نے (اپنی خداداد تو ت حافظ، آپ میں مخاوظ کر دیا، آپ علی میں مخاوظ کر دیا، آپ علی میں اس خداری اور امانت داری کے ساتھ کتابی شکل میں مخاوظ کر دیا، آپ علی میں تعلیمات اور قولی وعملی ہدایات کے اس حصہ کاعنوان 'حدیث' یا'' دسنت' ہے۔

اس میں جہاں تک تعلق ہے قرآنِ کریم کا ، تو وہ کلام اللہ ہے ، اورشر کی اعتبار سے اس کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ پوری قطعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے ، اس کی صحت اور استناد میں کسی قسم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں ، لیکن احادیث طیبہ کو بھی یہ اہمیت حاصل ہے کہ شریعت مطہرہ کے قصیلی احکام ہمیں اسی دلیل شرکی کے ذریعہ معلوم ہوئے ہیں ، بلکہ قرآنِ کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے بھی احادیث طیبہ اور سنن نبویہ کی رہنمائی لازم ہے ، ان کے بغیرآیاتِ قرآنیہ کے معانی ومقاصد کی افہام وقعہم ناممکن اور ﴿ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِیُ سَمَّ الْحِیَاطِ ﴾ کے مترادف ہے۔

سنن نبویہ اور احادیث طیبہ کی اسی اہمیت وعظمت کے پیش نظر علماء نے انہیں اپنی تو جہات کا مرکز بنایا، اور ان کی حفاظت واشاعت کے لیے اپنے اپنے زمانوں میں مختلف جہتوں سے حدیث یاک کی بے مثال خدمات انجام دیں۔

جیسے حضرت مفتی محرتقی عثانی صاحب مدخلۂ کے بقول: عصر حاضر میں ہوائی جہاز جب کسی ائیر پورٹ پر کھڑا ہوتا ہے تو عملہ کے مختلف گروہ اس پراپنے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں، کوئی سیڑھی لگا کر مسافروں کو اتارتا ہے، کوئی لفٹر لگا کر سامان جہاز سے نکالتا اور اسے کنوئیر بیلٹ سیڑھی لگا کر مسافروں کو اتارتا ہے، کوئی تخریب کاری سے جہاز کی حفاظت کے لیے سلح ہو کر دیتا ہے، کوئی جہاز کے برزوں کی چیکنگ شروع کر دیتا ہے، کوئی جہاز کے برزوں کی چیکنگ شروع کر دیتا ہے،



# دعا ئىياشعار (ز

شاعرِ اسلام حضرت مولا نا قاری احسان محسن صاحب دامت بر کاتهم حمد کرتا ہوں خدائے یاک کی 🖈 اور مدحت صاحب لولاک کی خالق گل نے ہمیں پیدا کیا 🖈 خیراُمت کا ہمیں مردہ دیا ہم کو سنت کا بتایا راستہ اللہ علم دیں سے کر دیا آراستہ حضرت مولانائے مفتی شفق 🖈 تیری ہی نظرِ کرم سے ہیں خلیق ابل دل، ابل نظر، ابل وفا 🖒 ابل تقوی، صاحب صدق و صفا اک معلّم ،اک مصنف ،اک ادیب 🌣 اک محقق ، اک مدبر ، اک نقیب پیر و مرشد حضرتِ قمر الزماں 🖈 ان کے تقوے پر ہیں نازاں بے گمال متعدد لکھیں کتابیں آپ نے 🖈 دینِ حق کی کی اشاعت آپ نے کتنی تا ثیرآ ہے کی باتوں میں ہے 🖈 جو کتابیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں ان کے علم وفضل کی بین دلیل 🦙 بڑھنے والوں کے لیے تحفہ جلیل آپ کی تحریر کو دل سے پڑھو 🌣 جس قدر ہو فائدہ حاصل کرو جو برهو اس برعمل بیرا رہو 🖈 اور حضرت کو دعاءِ خیر دو یہی محتن کی دعا ہے اے خدا! 🖈 عام ہو اور آپ کا فیض بُدیٰ ☆.....☆

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

زمرہ میں شامل ہو۔

يَا رَبِّي! لَكَ الْحَمُدُ كَمَا يُنْبَغِيُ لِجَلَالِ وَ جُهِكَ وَ عَظِيُمٍ سُلُطَانِكَ.

من آل خاکم کہ ابرنو بہاری 

⇔ کند از لطف برمن قطرہ باری اگر روید از تن صد زبانم 
⇔ چوسبزہ، شکر لطفش کے توانم؟

بحداللہ! اب تک تین گلدستے قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں ، اب چاروں حصول کو صدیق مخلص حضرت مولا نا قاری ناظر حسین صاحب ہتھوڑ وی فلاحی دامت برکاتہم (استاذِ حدیث دارالعلوم فلاحِ دارین ترکیس) کی تقیح و تنقیح کے ساتھ از سرنو قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

اس سے قبل کہ قارئین محاسبہ کا کام انجام دیں راقم آثم ''حاسِبُوُا قَبُلَ أَنْ تُحَاسَبُوُا''
(ترمذی) پڑمل کرتے ہوئے قصورِ علم وعمل بلکہ تقصیرات کے مجموعہ کا اعتراف کرتے ہوئے قارئین
کرام سے عفووضح کا طالب اور آرز ومند ہے، نیز'' گلدستہ احادیث کو بحد اللہ اشاعت دین کی غرض
سے ترتیب دیا گیا ہے، لہٰذاا گرکوئی صاحب تو فیق بندہ یا ادارہ بغیر کسی ترمیم کے اسی غرض سے شائع
کرنا چاہے تو عاجز کی طرف سے اجازت ہے۔
فقط والسلام .....

العبدالعاصی الراجی الی عفوالباری ابوخلیق محمد شفق بن مولا نامحمه صدیق شاه بھائی برودوی نزیل: جامع رشید، دیوبند ک/ریچ الثانی / ۲۳۳۷ه ہوگا، وہ انسان کی فطرت، اس کے مزاج و مذاق، اس کی خواہشات اور اس کے جذبات نیز اس کی ضروریات اور مصلحوں سے پوری طرح واقف ہوگا، اس لیے اس کا فیصلہ انسان کے لیے مفید اور قابل عمل ہوسکتا ہے؛ چنانچے قرآنِ حمید نے بار بارز ور دیا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے فیصلہ کرنے کاحق صرف اللہ تعالی کو ہے:﴿ إِنِ الْحُکُمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

اوریہ بات بھی واضح فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اوراس کی نازل کی ہوئی شریعت پوری طرح فطرتِ انسانی سے ہم آ ہنگ ہے: ﴿ فِطُرَتَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الله تعالیٰ کی ہدایات اور مرضیات سے واقف ہونے کے لیے خالق کا نئات کی طرف سے دوا نظام فرمائے گئے: پہلا کتاب کا؛ چنانچہ ہرعہد میں اور ہرقوم کے لیے آسانی کتابیں نازل کی گئیں، جوانسانیت کے لیے چراغی راہ کا کام انجام دے سکیس، دوسرے: ہر زمانہ میں اللہ نے اپنے رسول بھیج، جن کی دو بنیا دی فرمہ داریاں تھیں: ایک اللہ کی کتاب کو بہ کم وکاست اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا، دوسرے: اپنے قول اور فعل کے ذر بعد اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو اضح کرنا، اور انسان کے لیے مرضیاتِ ربّانی کاعملی نمونہ پیش کرنا، حضرت آ دم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھا ور پہلے پیغیر بھی، ان ہی سے اس مبارک سلسلہ کا آغاز ہوا، اور پیغیم بینی بینیس کے اس کے قرآنِ مجید آخری کتاب کے کتاب کے ایک منسانہ کی اسلام بناب میں اللہ علیہ بینیس کرنا، حسن اختام ہے، اس لیے قرآنِ مجید آخری کتاب کے کتاب کے کتاب کے دور بینی بینیس کے درسول اللہ بینی بینیس کاحسن اختام ہے، اس لیے قرآنِ مجید آخری کتاب ہے اور پیغیم راسلام جناب محمد رسول اللہ بینی بین میں۔

قرآنِ مجید جہاں ہمیں انسانی زندگی کے سلسلہ میں بنیادی ہدایات اور اساسی تعلیمات سے روشناس کرتا ہے وہیں رسول الله ﷺ اپنے قول وفعل کے ذریعہ ان تعلیمات کی تفصیلات اور اس پڑمل آوری کے طریقے کو واضح فرماتے ہیں؛ اسی لیے آپ ﷺ کا میہ منصب بتایا گیا کہ آپ ﷺ کی ذمہ داری قرآن مجیدکو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح و توضیح بھی ہے:﴿ وَأَنْهُ لَنَا اللّٰهُ عَالَيْ اللّٰهُ عَلَيْنَا مَا اللّٰهُ اللّٰه

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

# مقارمه

*)*)

فقيه العصر حضرت مولا ناخالد سيف الله صاحب رحماني دامت بركاتهم بسم الله الرحمٰن الرحيم

انسان جب بازار سے کوئی مشین خرید کرتا ہے تواس کے طریقۂ استعال اور میکا نزم کوجانے کے لیے اسے دو چیزیں دی جاتی ہیں: ایک تو مشین کا تعارفی کتا بچہ، جس میں اس کی تفصیلات اور اس کے طریقۂ استعال کے سلسلہ میں ہدایات درج ہوتی ہیں، دوسر سے مشین کے میکا نزم سے واقف اور اس کے استعال میں مہارت رکھنے والا نمائندہ جو ملی طور پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ید دونوں چیزیں جیسے شین کے استعال کے لیے ضروری ہیں و یسے ہی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ید دونوں چیزیں جیسے شین کے استعال کے لیے ضروری ہیں و یسے ہی انسان کی اپنی زندگی کے سلسلہ میں تیجے راستہ پر قائم رہنے کے لیے بھی لا زمی ہیں؛ کیوں کہ انسان صرف ایک مشین ہی نہیں ہے؛ بلکہ بے شار مشینوں کا مجموعہ ہے، اس کا ایک ایک عضو ایک مشین ہے، ایسی مشین جس کا کوئی بدل نہیں، اور خالقِ کا گنات کے علاوہ کسی کے لیے ایسی صنعت اور کاریگری ممکن نہیں، بھر انسان کے گر دجو وسیع وعریض کا گنات بھیلی ہوئی ہے اور جس کو انسان ہی کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں سے وہ کس چیز کو اور کس طرح جس کو انسان ہی کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں سے وہ کس چیز کو اور کس طرح حسی باخبر ذات کی رہنمائی مطلوب ہے۔

سوال یہ ہے کہ بیرہنمائی کون کرسکتا ہے؟ قرآنِ مجیدنے اس سلسلہ میں ایک واضح اصول بتلایا ہے کہ جوانسان کا خالق ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اُسی کو یہ بات سزاوار ہے کہ وہ زندگی گذارنے کے اصولوں کی رہنمائی بھی کرے، اور اس کے لیے احکام وقوانین متعین کرے؛ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: ﴿ أَلَا لَهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰہُ کَا لَیْ اللّٰہُ کَا کَا اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰ

اوراسلام ایک آفاقی دین ہے، جو جغرافیائی اورلسانی حدود سے بالاتر ہے، اس لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں قر آن مجید کے ترجمے کیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً اٹھارہ سوز بانوں میں اس وقت قر آن پاک کا ترجمہ موجود ہے، اس طرح احادیث نبویہ کے ترجمہ کی طرف بھی توجہ کی گئی، اگر چہ اس سلسلہ میں بہت کچھ کام باقی ہے، اور اس پہلوسے جو کچھ خدمت ہوئی ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہے۔

اردوزبان کی بیخوش نصیبی ہے کہ بیمسلمانوں ہی کی آغوش میں پیدا ہوئی ہے،اور اردونٹر وظم کی ابتداءان اہل علم سے ہوئی ہے جوقر آن وحدیث کے تر جمان اور اسلامی علوم و معارف کے حامل تھے، اسی لیے شروع ہی سے اس زبان میں اسلامی لیٹریچ کی تالیف و تصنیف کا کام ہوتار ہاہے، بیرکام تفسیر، حدیث اور فقہ نینوں میں ہوا ہے، حدیث میں بیرکوشش مختلف جہتوں سے ہوئی ہے،متونِ حدیث کا ترجمہ،احادیث کے ترجمہ کے ساتھان کی تشریح وتوضیح اورخود اردو قارئین کے لحاظ سے فضائل وآ داب اور عقائد واحکام سے متعلق منتخب احادیث کے ایسے مجموعوں کی ترتیب جو حدیث کے متن، اس کے ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تشریکی نوٹس پرمشتمل ہوں، جہاں کتبِ حدیث کے ترجمہ وحواثثی کے اعتبار سے نواب قطب الدین صاحب کی ''مظاہرِ حق'' کو بڑی مقبولیت حاصل رہی ہے، اسی طرح احادیث کے مستقل مجموعوں اور ترجمہ وتشریح کے اعتبار سے ماضی قریب کی خدمات میں حضرت مولانا بدرِ عالم صاحب ميرُهُيٌّ كي "ترجمان السنة" اور حضرت مولانا محمد منظور نعماني صاحبٌ كي ''معارف الحديث'' كا ايك خاص مقام ومرتبه ہے، جہاں مولا نا ميرڪُنَّ كى كتاب كوعلاء و خواص کے درمیان قبولیت حاصل ہوئی و ہیں مولا نا نعمانی " کی اس خدمت کوامت کے تمام طبقات کے اور خاص کرعوام کے درمیان غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی ،اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی ضرورت کے لحاظ سے احادیث کے مختلف مجموعے مرتب کیے گئے ہیں ،اللہ تعالی ان سب خدمات کو جواس کی مرضی اورخوشنو دی کے مطابق ہوں قبول فر مائے ۔ آمین ۔ گلدستهٔ اعادیث (۴)

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کی طرف سے ہم تک جو با تیں پنچی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہم تک جو با تیں پنچی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح الفاظِ قرآن آپ آپ علیہ اللہ کی طرح بیان القرآن بھی آپ پروتی کیا گیا ہے: ﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيْ يُّوُحیٰ ﴾
عَنِ الْهَویٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيْ يُّوُحیٰ ﴾

جہاں قرآنِ مجید کو دلیل شری کے اعتبار سے یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ پوری قطعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی صحت واستناد میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں، وظعیت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی صحت واستناد میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں، وہیں حدیث کو بھی یہ اہمیت حاصل ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام ہمیں اسی دلیل شری کے ذریعہ معلوم ہوئے ہیں؛ بلکہ حدیث کے بغیر ہم قرآنِ مجید کو بھی کما حقہ نہیں سمجھ سکتے ، اسی لیے امام اوزاعیؓ نے فرمایا کہ "الُکِتَابُ اُحوَ جُولِیٰ السُّنَّةِ، مِنَ السُّنَّةِ إِلَیٰ الْکِتَابِ" بہی وجہ ہے کہ علم حدیث پوری اسلامی تاریخ میں اپنے اپنے عہد کے اکا براہل علم اور اصحابِ حقیق کی جدو جہد کا مرکز رہا ہے، اور اسلامی تاریخ کی بہترین ذہانتیں اور صلاحیتیں اس میدان میں صرف ہوئی ہیں۔

ایک دورحدیث کے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا تھا، پھر دوسرا دوراس کی تنقیح و ترتیب کا آیا، جب معتبر اور غیر معتبر حدیثوں کے درمیان خطِ فاصل تھنچے، اور رسول اللہ علیہ کی کوشش کی گئی، اور بعض لوگوں نے راوی کے کا طرف منسوب غیر معتبر روایات کو چھا نٹنے کی کوشش کی گئی، اور بعض لوگوں نے راوی کے اعتبار سے احادیث کے مجموعے مرتب کیے، اور زیادہ تر مجموع آج کسی تحریف وقوضیح کا تھا، مجموع آج کسی تحریف وقوضیح کا تھا، علماء نے اس جانب توجہ کی، اور کتب احادیث کی ایسی مبسوط شرعیں کھیں جوا پنی مثال آپ بیں، وہ ہمیشہ سے امت کے لیے سرمہ جیشم بنتی رہی ہیں، اور قیامت تک لوگ اس سے نفع اٹھا تے رہیں گئیں۔ وہ ہمیشہ سے امت کے لیے سرمہ جیشم بنتی رہی ہیں، اور قیامت تک لوگ اس سے نفع اٹھا تے رہیں گئیں۔ گئیں۔ وہ ہمیشہ سے امت کے لیے سرمہ جیشم بنتی رہی ہیں، اور قیامت تک لوگ اس سے نفع اٹھا تے رہیں گئیں۔ گ

لیکن ظاہر ہے کہ حدیث کے متون اور شروح کا پیسارا سرمایی عربی زبان میں ہے،

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۴)

آ چکی ہیں، اور انہیں عوام وخواص نیز علماء ومشائخ کے درمیان کیساں پذیرائی حاصل ہوئی ہے، '' گلدستۂ احادیث' جوامید ہے کہ پانچ جلدوں میں آئے گی اور جس کی چوتھی جلداس وقت پریس میں ہے ایک ایس کاوش ہے جومؤلف کی عالی ہمتی، بلندحوصلگی، جذبہ سعی پہیم، فکر ونظر کی سلامتی اور علماء واہل اللہ کے ساتھ تعلق کا شاہدِ عدل ہے، ہندوستان میں فقہی مسائل کی تحقیق اور جدید شرعی مسائل کے حل کے سلسلہ میں جوادارے قائم ہیں ان کے سیمیناروں میں مؤلف کے مقالات وقعت واعتبار کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔

علومِ ظاہری میں ترقی کے ساتھ ساتھ مؤلف تزکیہ واحسان کی منزلوں کو طے کرنے میں بھی مشغول ہیں، اور موجودہ دور کے ایک صاحب دل بزرگ، مخدومی و معظمی حضرت مولانا محمد قمرالزماں صاحب الله آبادی مععنا الله بطول حیاتہ کے مستر شداور مجاز بھی ہیں، اور ایپ مزاج کی سلامتی اور سعادت مندی کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی محبت اور توجہ سے انہیں حظِ وافر ملاہے، یہ یقیناً ان کے لیے ایک بڑی خوش بختی ہے، اللہ تعالی ان سے زیادہ سے زیادہ دین اور علم دین کی خدمت لیں، اور وہ راوع ملم کے ایسے مسافر ثابت ہوں جن کے لیے ہر ہر منزل راستہ بنتی چلی جائے۔

اميد بكران كى ية اليف عندالله بهى مقبول بهوكى اور عندالناس بهى ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

خالدسیف اللّدرهمانی ۱۵/ ذوالقعدة / ۱۴۳۵ه وارد: سری نگر، تشمیر کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

اِسی سلسلہ کی ایک کڑی'' گلدستۂ احادیث'' ہے، جس کومیرے عزیز دوست مختی فی الله وعزيزي الاعز جناب مولا نامفتي محمر شفيق صاحب شاه بهائي برو ودوي صاحب زيدت حسناته نے تالیف کیا ہے، مؤلف نے اس کتاب میں ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جومسلمانوں کی ہمہ جہتی دینی ضروریات ہے متعلق ہیں، اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرت اور معاملات سے متعلق نبوی ہدایات کوشامل رکھا گیا ہے، اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ حدیثیں زیادہ سے زیادہ صحاح ستہ اور خاص کر''مشکلو ۃ المصابیح'' سے لی جائیں ، حدیثوں کو مع اعراب لکھا جائے؛ تا کہ عوام کو بڑھنے میں سہولت ہو، پھر حدیث کاسلیس اور عام فہم ترجمہ کیا گیا ہے، پھر حدیث کی تشریح اس طور پر کی گئی ہے کہ اس مضمون ہے متعلق آیات اور احادیث یکجا ہو جائیں، لوگوں پر واقعات اور اپنے ہی جیسے انسانوں پر گذرے ہوئے حالات کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس لیے اس مضمون ہے متعلق صحابہ کرامؓ اور بزرگوں کے واقعات کوبھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، ہر بات میں حوالہ ذکر کرنے کا اہتمام،موضوع ہے متعلق اشعار اور بعض جگہ پوری پوری نظمیں بھی ذکر کر دی گئی ہیں، کہ بعض دفعہ ایک شعرا یک صفحہ پر بھاری ہوجا تا ہے، زبان و بیان میں سلاست بھی ہے اور شیرینی بھی ،اوران سب کے ساتھ ساتھ عام فہم ہے،مؤلف چوں کہ ایک کا میاب خطیب بھی ہیں اس لیے انہوں نے جابجا حسب ضرورت خطیباندلب ولہجہ میں بھی عوام کواپنا مخاطب بنایا ہے، غرض کہ احادیث کا بیمجموعہ مضامین کے اعتبار سے جامع، زبان کے اعتبار سے عامقہم، ما خذ کے اعتبار سے متندا وراستفادہ کے اعتبار سے عوام وخواص دونوں حلقوں کے لیے نافع

کتاب کے مؤلف ایک علمی خانوادہ کے چثم و چراغ ہیں، والد ماجدا یک ممتاز عالم دین اور علومِ اسلامیہ کے کہنمشق مدرس ہیں،خود مؤلف عزیز گجرات کی ایک اہم اور مقبول دینی درسگاہ دارالعلوم بڑودا کے فاضل اور اب اسی بافیض درسگاہ میں کامیاب استاذ بھی ہیں، د' گلدستهٔ احادیث' کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بھی ان کی متعدد تالیفات منظرِ عام پر



# (۱) دل کب بنبآاور بگرتا ہے؟

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيُرْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " الْحَلاَلُ بَيِّنْ، وَ الْحَدَامُ بَيِّنْ، وَ بَيْنَهُمَا مُشَبَهِهَاتْ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ الْسَبُرَأَ لِلِهِ يَنِهُ وَ عَرُضِه، وَ مَنُ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرُعيٰ السُّبُرَأَ لِلدِينِهِ وَ عِرُضِه، وَ مَنُ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرُعيٰ حَولَ الْحِمٰى، يُوشِكُ أَنُ يَرُتَعَ فِيهِ، أَلا ! وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلا ! وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلا ! وَ إِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلْحَتُ صَلْحَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، وَ إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ، أَلا ! وَ هِيَ الْقَلْبُ."

(متفق عليه، مشكوة: ٢٢٠١/ كتاب البيوع/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے: رحمت عالم علی آرشاد فر مایا کہ '' حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی (یعنی شرعا جن چیز وں کا حلال ہونانص سے معلوم ہو چکا، مثلاً کھانے، کمانے وغیرہ کی مشہور ومعروف چیزیں اور شکلیں، اِسی طرح جن چیز وں کا حرام ہونا بھی نص سے ثابت ہو چکا، مثلاً سود وشراب وغیرہ مشہور ومعروف چیزیں، تو اُن کا معاملہ بالکل ہی واضح اور روشن ہے) لیکن اُن کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جنہیں معاملہ بالکل ہی واضح اور روشن ہے) لیکن اُن کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، جنہیں

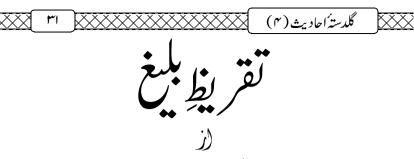

بيرطر يقت مفكر ملت حضرت مولا ناخليل الرحمان سجا دنعماني نقشبندي مجددي دامت بركاتهم

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

بلاشبة قرآن مجید بی اسلام کااصل ما خدواساس ہے، تاہم اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کے اُتار نے سے پہلے انسانیت کے شفق پروردگار نے ایک برگزیدہ رسول کو بھیجا، تا کہ لوگ اپنے اپنے طور پر نہیں؛ بلکہ اسی رسول کے قولی عملی بیان وتشریح میں اللہ کے کلام کو سمجھیں، اور اِسی وجہ سے روز اوّل سے بہی قرآن مجید کی تفسیر وتو ضبح کے ساتھ حامل قرآن سیدنا محمد رسول اللہ عَلَیٰ ہی احادیثِ مبارکہ کی تشریح و تفہیم اور ان کے اعمال واخلاق کی روایت اور وضاحت کا سلسلہ بھی جاری ہے، ار دو میں بھی اس سلسلے کی بہت معیاری خدمات انجام یا چکی ہیں۔ وضاحت کا سلسلہ بھی جاری ہے، ار دو میں بھی اس سلسلے کی بہت معیاری خدمات انجام یا چکی ہیں۔ اور ان محمد بھی بڑو دو وی صاحب چند سالوں سے خواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، محتر م مولا نامحم شفق صدیق بڑو دو وی صاحب چند سالوں سے خودا سے دروسِ حدیث کو اصلاحی مقصد سے ترتیب دے کر شائع کر ارہے ہیں، تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں، یہ چوتھی جلد ہے جو آپ کے زیر مطابعہ ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالی ان کی اس خدمت کو قبولیت و نافعیت کے لحاظ سے ممتاز مقام عطا فرمائے ،اور تادم آخر ہم سب کواپنے دین کی مخلصانہ خدمت میں لگائے رکھے۔ آمین ۔

خلیل الرحمٰن سجادنعمانی نقشبندی مدیر: ''الفرقان'' لکھنوَ کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

اوراعضاء کوشکر بنادیا، ظاہر ہے کہ لشکر بادشاہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، تواعضاء بھی دل کے تابع ہیں، یوں تو یہ ایک مخضر سا گوشت کا ٹکڑا ہے؛ لیکن ظاہری، جسمانی، مادی نیز باطنی، روحانی وایمانی ہراعتبار سے انسان کے بننے اور بگڑنے کا انحصار اور دارو مدار اِسی دِل کے بننے اور بگڑنے پر ہے۔ جبیبا کہ حدیث مذکور کے آخری حصہ سے یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے اگر دِل درست ہوتا ہے، لیمن اُس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو اِنسانی سوچ وفکر درست، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیرغرض تمام اعضاءِ جسمانی کا استعال بھی درست ہوتا ہے۔

جیسے گاڑی کا انجن جدهر ہوتا ہے سارے ڈباسی طرف جاتے ہیں، اِسی طرح ول کا انجن بھی اگر نیکی کی طرف جاتا ہے تو اعضاء انسانی کے سارے ڈباسی طرف جاتے ہیں، ارشا دِر بانی ہے: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُءِ وَ قَلْبِهِ ﴾ (الأنفال: ٢٤)

اور جان لو! الله تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان آٹر بن جاتا ہے۔ یعنی جب دل میں حق و ہدایت اور نیکی کی سچی طلب ہوتی ہے تو اس وقت اگر گناہ کا خیال آبھی جائے، تو اس کے اور گناہ کے درمیان الله تعالی فاصله فرما دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ دِل اگر ایمان اور تقوی کے نور سے منوّر ہوجائے تو نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا آسان ہوجا تا ہے، بلکہ ولی اللہ بننا بھی آسان ہوجائے، کیوں کہ ولایت کا تعلق ایمان وتقوی سے ہے: ﴿ اللَّهِ نِيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

لیکن اِن دونوں کا تعلق دِل سے ہے،اس لیے دِل کے نیک بن جانے سے انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔

لیکن اگر دِل ہی بگڑ جائے ،تو پھر اِنسانی سوچ وفکر اور اِسی طرح تمام اعضاء پراُس کے بگاڑ کا اثر ہوتا ہے ، دِل کے بننے سے انسان میں انسانیت پیدا ہوتی ہے اور بگڑنے سے حیوانیت وشیطنت آتی ہے۔ کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

(ائمهُ مجتهدین اورعلماءِ راتخین فی العلم کےعلاوہ )اکثر لوگنہیں جانتے، (مثلاً ایک شخص نے حرام وحلال دونوں ذرائع سے مال جمع کیا،تو ظاہر ہے کہوہ مال مشتبہ ہے۔ اِسی طرح مثلاً ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اتفاق سے اُن دونوں میاں بیوی کے متعلق کسی دوسری عورت نے بید عویٰ کیا کہ میں نے تم دونوں کوتہ ہار ہے بچین میں دورھ پلایا ہے، تواب بیمیاں بیوی کارشتہ بھی مشتبہ ہو گیا۔ اِس طرح کی صورتوں میں )اب جو شخص بھی مشتبہ چیز وں ے (ازراہ احتیاط) اینے آپ کو بچالے گا، وہ اپنے دین وایمان اور عزت کو بچالے گا اور جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا،تو وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اُس کی مثال اُس چرواہے کی طرح ہے جواینے جانور (ایسی) چراگاہ کے اِردگرد چراتاہے (جوسرکاری محفوظ و ممنوع جگہ ہے) اِس صورت میں اِس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ جانوراُس (سرکاری محفوظ وممنوع جگہاور) چرا گاہ میں داخل ہو کر گھاس چرنے لگیں۔ (جس طرح چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کومحفوظ وممنوع علاقہ و چرا گاہ سے دورر کھے، اِسی طرح ایک مومن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کوممنوع اُمور کے علاوہ مشتبہ باتوں سے بھی محفوظ رکھے، تقویٰ اِسی کا تقاضا کرتا ہے) یا در کھو! ہر بادشاہ اور حاکم کا ایک جمیٰ (محفوظ وممنوع الدخول علاقه) ہوتا ہے، اِسی طرح اللّٰد کا وہ حمٰیٰ (محفوظ وممنوع الدخول حدود) اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔(لہٰذاا گرکسی نے اُن منہیات ومحرّ مات پیمل کیا،تووہ ایساہی ہے گویا اللّٰد کی ممنوعہ حدود میں داخل ہونے والا ، ظاہر ہے ایسا تخص سزا کامستحق ہے ) انجیمی طرح جان لوکہ جسم انسانی میں بھی (سینہ کے بائیں جانب صنوبری شکل کا ایک خاص عضومضغہ کم یعنی) گوشت کا ایسا گلڑا ہے کہ وہ اگر درست رہے تو ساراجسم درست رہتا ہے، اور اگر وہی بگڑ جائے تو ساراجسم بگڑ جا تا ہے،خوب انجھی طرح سن لو! وہ ( گوشت کا ٹکڑااور لوٹھڑ ا) دل ہے۔''

دل کی مرکزیت:

اللَّدربالعزت نے اعضاءِ انسانی میں دل کومرکزیت عطافر ماکر گویا اُسے سلطان

#### دِل کی حیات اور موت کی علامت:

دِل کی حیات قبولِ ہدایت ہے، اور موت ضلالت ہے، "حَیاتُهُ الْهِدَایَةُ وَ مَوْتُهُ السَّلاَلَةُ " جَسِ خُوشِ نَصِیب انسان کو قبولِ دینِ حق وہدایت کی تو فیق نصیب ہوجائے تو یہ اس کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے، اِس اعتبار سے ہرمومِنِ کامل کا دِل بحد اللّٰد زندہ ہوتا ہے، اور جو بدنصیب دینِ حق وہدایت کے نور سے محروم رہ جائے تو یہ اُس کے مردہ دِل ہونے کی علامت ہے، اِس اعتبار سے ہر بے ایمان کا دِل مردہ ہوتا ہے، اور دِل کی حیات اللّٰد کی بہت بڑی نعمت ہے، اِس اعتبار سے ہر بے ایمان کا دِل مردہ ہوتا ہے، اور دِل کی حیات اللّٰد کی بہت بڑی نعمت ہے، اِس لیے کہ جب دِل ہدایت سے زندہ و پرنور ہوتا ہے تو انسان کو نیکی کی رغبت ، یُر گناہ کے بعد ندامت نصیب ہوتی ہے، اِس کے برخلاف جب دِل نور ہدایت سے بنور اور مردہ و گراہ ہوجا تا ہے تو انسان کو عموا اُس کے برخلاف جب دِل نور ہدایت سے بنور اور مردہ و گراہ ہوجا تا ہے تو انسان کو عموا نیکی سے وحشت اور گناہ کی رغبت اور بعد میں فخر ومسرت ہوتی ہے، دِل کی ہدایت سے انسان کراہی و برائی کی مہدایت اسان کراہی و برائی کی مہدایت اور خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، جب کہ دِل کی صلالت سے انسان گراہی و برائی کی طرف راغب ہو کرعذا ہو آئی کی میں جہنمیوں کی بہچان بہی بیان کی گئی، چنا نچ فرمایا گیا:

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْأَبُصَارُ وَ لَكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴿ (العج: ٤٦) مَرْفَ آنَهُ مِينَ مِي اندهى نهيل موتيل، بلكه سينول ميل موجود ول بهى اندهے ہوتے ہیں۔

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

#### دِل کی کیفیت وحالت:

پھر جسمانی اعضاء میں دِل کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اُس کی حالت و کیفیت کیساں نہیں رہتی؛ بلکہ بدلتی رہتی ہے، اُس کی حکمت تو حکیم مطلق ہی جانتا ہے؛ لیکن اُس کی ایک وجہ غالبًا یہ بھی ہے کہ دل کوعر بی زبان میں ''قلب'' کہتے ہیں، اور قلب کے معنیٰ ہیں: اُلٹنا پلٹنا، تو دِل کوقلب اِسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اُلٹنا پلٹنار ہتا ہے، اُس کی حالت و کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے:

وَ مَا سُمِّيَ الإِنْسَانُ إِلَّا لِأَنْسِهِ ﴿ وَ مَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ لِللَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ تَرجمه: انسان کوأس کی وجہ سے انسان کہتے ہیں اور قلب کوأس کے

ر بمه . السان وال ١٥ سيك و وجد السان عهم بين -الك بيك موني كي وجد سے قلب كہتے ہيں -

دِل کا حال ہے ہے کہ نیک ماحول میں نیکی کی طرف مائل ہوجاتا ہے، تو بُرے ماحول میں بدی کی طرف حبیبا کہ حضرت حظلہ کا واقعہ مشہور ہے، بیا گرذ کرالہی و نیکی کے نور سے منور ہوجاتا ہے، تو بھی وساوس شیطانیہ و بدی کی تاریکی سے متاثر بھی ہوجاتا ہے، بھی حق اور بدایت و سعادت کی طرف جھک جاتا ہے، تو بھی صلالت و شقاوت کی طرف بلیٹ جاتا ہے، بھی موم کی طرح نرم بن جاتا ہے، تو بھی لو ہے کی طرح سخت، اُس پر بھی حیات کی کیفیت مطاری ہوتی ہے، تو بھی موت کی، بھی یہ تندرست ہوتا ہے، تو بھی بیار، اور بھی غافل ہوتا ہے، تو بھی بیدار غرض انسانی دِل کے یہ مختلف احوال و کیفیات ہیں، جو بدلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ابوبکر وراق تو نرماتے ہیں کہ قلب انسانی پر چھتم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں: (۱) حیات، ابوبکر وراق تو نرماتے ہیں کہ قلب انسانی پر چھتم کی حالتیں وارد ہوتی ہیں: (۱) حیات،

(معالم العرفان في دروس القرآن/ص:٩٦، مستفاداز ' حكايتون كالكدسته' /ص:٨٥)

جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

ہے کہ بیاری جس طرح جسمانی ہوتی ہے اِسی طرح روحانی وَلَبی بھی ہوتی ہے، چنانچہ قرآنِ
کریم نے کا فرین ومنافقین کے معلق فرمایا کہ ﴿فِی قُلُو بِهِمُ مَرَضٌ ﴾ (البقرة: ١٠) اُن
کے دِلوں میں روگ ہے، وہ دل کے مریض ہیں، اور جواُس سے محفوظ ہو وہ صحیح، سالم اور
تندرست ہے، فرمانِ خداوندی کے مطابق قیامت میں کامیابی اُسی کو ملے گی جس کا دِل صحیح،
سالم وتندرست ہوگا،ارشا دفر مایا:

﴿ يَوُمَ لَا يَنُفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ إِلَّا مَنُ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيُمٍ ﴾ (الشعراء: ٨٨-٨٩) قيامت مين مال واولا دوالأنهين، قلبِ سليم والاكامياب موكار

علامہ بغویؓ فرماتے ہیں کہ'' اکثر مفسرین کے نز دیک یہاں قلبِ سلیم سے مراد دِل کا شک وشرک سے پاک ہونا ہے۔'' (گلدسۂ تفاسر ۲۲۰۰/۵)

معلوم ہوا کہ کفروشرک اور نفاق ول کے اصل مرض؛ بلکہ امراض کا مجموعہ ہیں، اُن ہی کے نتیجہ میں ول کی مختلف اور مہلک بیاریاں مثلاً انتاعِ شہوت، حرص و حسد، بغض و عداوت، کینہ وغصہ اور بخل و کبروغیرہ وجود میں آتی ہیں، یہ تمام گناہ دراصل دِل کی روحانی بیاریاں ہیں، اُن کے اصل مریض تو کا فرین اور منافقین ہوتے ہیں، کیکن اللہ تعالی کا استحضار نہ ہونے سے زندہ دِل ایمان والوں کو بھی یہ مہلک وروحانی امراض لاحق ہوجاتے ہیں۔

جس طرح جسم کے ظاہری امراض کا علاج ضروری ہے اِسی طرح وِل کے روحانی امراض کا علاج بھی ضروری ہے، گرجسم کے ظاہری امراض کا علاج بھی ضروری ہے، گیوں کہ مرض کا آخری نتیجہ موت ہے، اگرجسم کے ظاہری امراض کا صحیح علاج نہ ہوتو انسان مرکر قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، تو دِل کے روحانی امراض کا صحیح علاج نہ ہونے سے انسان کی انسانیت مرجاتی ہے، اور وہ جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، اُس سے قبل آج موقع ہے دِل کی روحانی بیاریوں کے کامیاب علاج کا، عاجز کے خیالِ ناقص میں اُس کے لیے اللہ تعالی کا دھیان واستحضار اور کٹر تِ استخفار ضروری ہے؛ کیوں کہ جب اللہ تعالی کا استحضار ہوگا تو انسان شیطانی حملوں اور گنا ہوں سے محفوظ رہے گا،

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

اور یادرکھو! آنکھوں کا اندھا پن دینی واُخروی اعتبار سے اِتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا دِل کا اندھا پن نقصان دہ ہوتا ہے؛ کیوں کہ دِل کے اندھوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جب کہ آنکھوں کے اندھوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، (بشرطیکہ وہ آنکھوں کی بصارت کے ساتھ دِل کی بصیرت سے محروم نہ ہوں) حدیث ِپاک میں اِرشادِ نبوی ہے:

عَنُ أَنَسُّ قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ: "إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبُدِى بِحَبِيبَتَيُهِ، ثُمَّ صَبَرَ، عَوَّضُتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّة. " يُرِيدُ: عَيْنَيهِ. (رواه البخارى، مشكوة المصابيح: ١٣٥) (حديث قدسى نمبر: ١)

اِس حدیث پاک میں آنکھوں کی بینائی سے محرومی پرصبر کرنے والے بندہ مومن کے لیے وعدہ جنت ہے۔الغرض! دِل کا بِنوراور گمراہ ہونا بڑی بربادی ہے،اُسے بینا وزندہ کرنے کے لیے دین حق اوراُس کی ہدایت کو قبول کرنا ضروری ہے۔۔۔

دلِ مردہ دل نہیں، اُسے زندہ کردوبارہ ﴿ کہ یہی ہے اُمتوں کے مرضِ کُهن کا چارہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یوں تو ہر گناہ بہت برا ہے، کین چار با تیں گناہ سے بھی زیادہ بری ہیں: (1) گناہ کو حقیر سمجھنا۔ (۲) گناہ کر کے خوش ہونا۔ (۳) گناہ پر اِصرار کرنا۔ (۴) گناہ پرفخر کرنا۔ یہ باتیں دِل کے گمراہ ہونے سے پیش آتی ہیں۔

#### دِل کی صحت و بیاری کے علامت:

قلبِ سلیم وہ ہے جوعقا کر سے کہ اخلاصِ کامل اور اخلاقِ حسنہ سے متصف ہو، اب جس خوش نصیب کو حیاتِ قلب کی عظیم سعادت و دولت مل جائے، تو اُس کے لیے اُس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ جس طرح ایک زندہ انسان اگراپی صحت کی حفاظت نہ کر ہے تو وہ بیار ہوجا تا ہے، بالکل اِسی طرح ایک زندہ وِل انسان بھی اگراپی حیاتِ قلب کی حفاظت نہ کرے، تو اُس کا صحح ہما لم اور تندرست وِل بھی بیار ہوجا تا ہے، اور وِل کی درسی امراضِ روحانی سے اُس کا صحت یاب ہونا ہے، جب کہ اُن میں مبتلا ہونا بیاری ہے، واقعہ یہ

جڑ غفلت ہی ہے، جس انسان کا دِل اپنے اللہ اور انجام و عاقبت سے غافل ہوتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے، اِس لیے دِل کی غفلت اپنے اللہ اور انجام کو بھول جانا ہے، تو بیداری اُس کا استحضار اور ذکر وفکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر اور آخرت کے فکر سے دِل کی غفلت دور ہوکر وہ مزگی وصفی اور نور سے پرنور ہوجائے گا، حدیث ِپاک میں فر مایا گیا ہے کہ دِل کا زنگ ومیل ذکر اللہ سے دور ہوگا، چنانچے ارشا دِنبوی ہے:

عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لِكُلِّ شَيىءٍ صَقَالَةٌ، وَ صَقَالَةٌ التُهُ وَ كُرُ اللهِ مِنُ شَيىءٍ أَنْحَى مِنُ عَذَابِ اللهِ مِنُ ذَكُرِ الله ؟ قَالَ: وَ لاَ أَنْ يَضُرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى ذِكُرِ الله ؟ قَالَ: وَ لاَ أَنْ يَضُرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنُقَطِعَ. " (مشكواة/ص: ٩٩١)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی مشین وآلہ ہوتا ہے، اور دِل کی صفائی کا آلہ ذکر اللہ ہے، اور عذا بِ اللہ سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں، صحابہؓ نے عرض کیا: کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا: نہیں، اگر چہوہ مجاہدا بنی تلوار سے ابنی باراور ابنی شدت سے مارے کہ وہ ٹوٹ جائے۔' (تب بھی وہ ذکر اللہ سے افضل نہیں) اِس حدیث میں ذکر اللہ کا ایک بڑا فائدہ دِل کی بیداری وصفائی کو بتایا گیا۔

صاحبو! واقعہ یہ ہے کہ بندہ جتنا زیادہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا اُتنا ہی زیادہ اُس کا دِل پاک وصاف ہوگا ، اور اُسے سکونِ قلب کی دولت نصیب ہوگی ، جیسا کہ اِرشادِ باری سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، چنانچے فرمایا: ﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۞ ﴿ (الرعد/٢٨) خلاصہ یہ ہے کہ بگڑے ہوئے دِل کو سنوار نے کے لیے اللہ کا دھیان واستحضار اور ذکر اللہ واستعفار کی کثر ت نیز صالحین کی صحبت ضروری ہے ، ان شاء اللہ اس کی برکت سے دِل زندہ ، صحت مند ، بیدار اور چمکد اربن جائے گا ، پھر دِل کے سنور نے سے انسان کی دنیا و

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

چنانچە مديث ميں ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّالَ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى الشَّيطانُ جَاثِمٌ عَلَىٰ قَلْبِ ابْنِ الْهَ عَلَىٰ قَلْبِ ابْنِ الْهَ عَنِ ابْنِ عَبَّالَ فَعَنَسَ، وَ إِذَا غَفَلَ وَسُوسَ. "(رواه البخارى تعليقاً، مشكوة / ص:٩٩٩)

ترجمہ: شیطان انسان کے دِل پر چپکار ہتا ہے، جس وقت انسان اللہ کی یا داور اُس کے استحضار و دھیان میں ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے بس اُسی وقت شیطان انسان کو وسوسوں اور گنا ہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اُس کے بعد بیانسان تو بہ واستغفار کا اہتمام کرتا ہے تو اُس کا دِل گنا ہوں کی گندگی و بیاری سے پاک وشفایا ہوجاتا ہے، جیسا کہ جدیثے پاک میں مروی ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ الْمُؤُمِنَ إِذَا أَذُنَبَ كَانَتُ نُكْتَةٌ سَوُدَاءُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغُفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَ إِنْ زَادَ زَادَتُ، حَتَّى تَعُلُو قَلْبُهُ، فَذَكُرُ اللّهُ تَعَالَىٰ: كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُو بِهِمُ مَا كَتَّى تَعُلُو قَلْبَهُ، فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللّهُ تَعَالَىٰ: كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُو بِهِمُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ. " (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، مشكوة / ص:٢٠٤، باب الاستغفار)

ترجمہ: جب مومن گناہ کرتا ہے توائی کے دِل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ تو بہ واستغفار کر لیتا ہے تو دِل اُس سیاہ داغ سے صاف ہوجاتا ہے، ورنہ کثر تِ معاصی سے قلب انسانی بالکل سیاہ اور سخت ہوجاتا ہے، اور یہی دِل کا وہ زنگ ہے جس کا ذکر ارشا دِر بانی ﴿ کَلاّ بَلُ رَانَ عَلَیٰ قُلُو بِهِمُ مَّا کَانُو اَ یَکْسِبُونَ ہِ مِیں ہے۔

اور دِل کا زنگ ومرض اللہ تعالیٰ کے دھیان واستحضار اور کثر تِ استغفار سے دور ہوگا،طہارتِ قلب اور دوائے دِل کے لیے بیدونوں چیزیں لازم ہیں۔

### دِل کی غفلت و بیداری کی علامت:

لیکن دِل کے زندہ وصحت مند ہونے کے باوجود کبھی اُس پرغفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، پھریہی غفلت گناہ کا سبب بن کر دِل کومیلا وگندہ کردیتی ہے؛ کیوں کہ گناہوں کی اصل و



# بيجت طريقت كي حقيقت اورا بهميت بسم الله الرَّحٰن الرَّحِن م

عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - وحوله عِصَابَةٌ مِنُ أَصُحَابِهِ - : "بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنُ لاَّ تُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا، وَ لاَ تَسُرِقُوا، وَ لاَ تَسُرِقُوا، وَ لاَ تَشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيئًا، وَ لاَ تَسُرِقُوا، وَ لاَ تَدُنُوا، وَ لاَ تَقُتُلُوا أَوُلاَدَكُم، وَ لاَ تَأْتُوا بِبُهُتَانَ تَفُتُرُونَةُ بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَ أَرْجُلِكُم، وَ لاَ تَعْرَبُونَ فَهُ وَ لاَ تَقُتُلُوا أَوْلاَدَكُم، وَ لاَ تَأْتُوا بِبُهُتَانَ تَفُتُرُونَةً بَيْنَ أَيْدِيكُمُ وَ أَرْجُلِكُم، وَ لاَ تَعْرَبُونَ فِي مَنْ فَلَو فَى مِنْكُمُ فَأَجُرُهُ عَلَىٰ اللّهِ، وَ مَن أَصَابَ مِن ذَالِكَ شَيئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللّهُ شَيئًا، فَعُو قِبَ فِي الدُّنيا، فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَ مَن أَصَابَ مِن ذَالِكَ شَيئًا، عُلَىٰ ذَالِكَ عَلَيْهِ، فَهُو إِلَى اللّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنُهُ، وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ." فَبَايَعُنَاهُ عَلَىٰ ذَالِكَ. وَعَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صاحت (جومشہور انصاری صحابہ میں سے ہیں، اور بیعت اولی و ثانیہ میں شریک، نیز اصحاب صفہ کے معلم ہیں، وہ) فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم علی و ثانیہ میں نیز اصحاب صفہ کے معلم ہیں، وہ) فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوجو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی (مخاطب کر کے) ارشاد فرمایا: تم مجھ سے بیعت کرواس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنانہیں کروگ، اور فقر وغربت اور ہے جاغیرت کے خوف سے ) اپنی اولا دکوئل نہیں کرو گے، اور کوئی بہتان (اور فقر وغربت اور ہے جاغیرت کے خوف سے ) اپنی اولا دکوئل نہیں کروگ، اور کوئی بہتان

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ (۴) ک

لب پے ذکر اللہ کی تکرار ہو 🌣 دِل میں ہر دم حق کا استحضار ہو اِس پرتواگر کر لے حاصل دوام 🤝 پھرتو بس کچھ دِن میں بیڑا پار ہو

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں کہ 'ناپاک زمین کے پاک ہونے کی دوصورتیں ہیں: (۱) ایک تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ گندگی کو بہالے جائے۔ (۲) دوسرے اِتناسورج چیکے کہ نجاست کوجلا کرمٹادے۔ اِس طرح (جب) قلب کی زمین (ناپاک ہوجائے تو اُس کی پاکی) کے لیے بھی دو چیزیں ہیں: (۱) ذکر اللی، جس کی مثال بارش کی سی ہے۔ (۲) دوسرائے کامل (کی صحبت) جس کی مثال سورج کی سی ہے، ذکر سے بارش کی سی ہے۔ (۲) دوسرائے کامل کی صحبت اُس کو مزید چیکاتی ہے۔ (ستفاداز: تصوف و سلوک اُس کے بات کی سے، جب کہ شیخ کامل کی صحبت اُس کو مزید چیکاتی ہے۔ (ستفاداز: تصوف و سلوک اُس کی کامل کی صحبت اُس کو مزید چیکاتی ہے۔ (ستفاداز: تصوف و

حق تعالی ہمیں ذکراللہ کی کثرت، اہل اللہ کی صحبت اور اجتناب عن المعاصی کی تو فیق عطافر ماکر ہمارے دِل کواپنامسکن بنادے۔ آمین یاربالعالمین۔

> ۲۲/شعبان المعظم/ ۴۳۵ اه/ بروز: اتوار مطابق: ۲۲/ جون/۲۰۱۴ و (بزم صدیقی ، بژودا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆

﴿ لَا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَ يَفُعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونَ ﴾ (التحريم:٦) "الله كسي حكم مين نافر مانى نهين كرتے ، اور وہى كرتے ہيں جس كا اُنہيں حكم ديا اتا ہے۔''

ناری وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے ناریعنی آگ سے پیدا فرمایا، جیسے جنات و شیاطین، اُن میں برائی اور نافر مانی کا مادہ غالب ہے، اِس لیے اکثر و بیشتر وہ برائی اور نافر مانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اِن دونوں کے بالمقابل خاکی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے خاک یعنی مٹی سے پیدا فرمایا، جیسے تمام بنی نوعِ انسان، ارشادِ باری ہے:

﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلُصَالٍ كَالُفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنُ مَّارِجٍ مِّنُ نَارٍ ٥﴾ (الرحنن: ١٤-١٥)

''اسی نے انسان کو شیکر ہے کی طرح کھنگھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ کی لیٹ سے پیدا کیا۔' پھرائن میں اللہ تعالی نے برائی و بھلائی اور بدکاری و پر ہیزگاری دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، قرآن کہتا ہے:﴿ فَالَٰهِ مَهَا فُدُورُهَا وَ تَقُولُهَا ﴾ دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، قرآن کہتا ہے:﴿ فَالَٰهِ مَهَا فُدُورُهَا وَ تَقُولُهَا وَ اللهٰ اور اِتنابی نہیں، بلکہ حق تعالی نے کتاب اللہ اور رجال اللہ کے ذریعہ نیکی و بدی کے راستے بھی وِ کھا دیے، فرمایا:﴿ وَ هَدَیُنهُ النَّحُدَیُنِ ﴾ (البلد: ١٠) ہم نے اُسے دونوں راستے بھی وِ کھا دیے، فرمایا:﴿ وَ هَدَیُنهُ النَّحُدیُنِ ﴾ (البلد: ١٠) ہم نے اُسے دونوں راستے بتادیے، تاکہ بیا پی مرضی سے جوراستہ چا ہے اختیار کر سکے، اب جوخوش نصیب وسعید برائی و بدکاری والا راستہ چھوڑ کر بھلائی و پر ہیزگاری والا طریقہ اختیار کر ہے گا، یا گمراہ اور گناہ و بدواصلاح کر لے گا، تو یعنیاً وہ افضل الخلائق اور ﴿ کَرَّمُنَا بَنِی آدَمَ ﴾ بوجانے کے بعدتو بہ واصلاح کر لے گا، اِس کے بغیرکوئی بھی انسان فضیلت اور کرامت کا مقام ماستی مسائیل: ۱۰۷ کا متاب کی فضیلت کا اصل مدار تقوئی ، یا تو بہ اور اصلاح پر سکتا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت کا اصل مدار تقوئی ، یا تو بہ اور اصلاح پر سکتا یہ معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت کا اصل مدار تقوئی ، یا تو بہ اور اصلاح پر سکتا اس سے بیا ہو ایک انسان کی فضیلت کا اصل مدار تقوئی ، یا تو بہ اور اصلاح پر سکتا اس سے بیا ہو کہ انسان کی فضیلت کا اصل مدار تقوئی ، یا تو بہ اور اصلاح پر سکتا ہے معلوم ہوا کہ انسان کی فضیلت کا اصل مدار تقوئی ، یا تو بہ اور اصلاح پر سکتا ہے میں میانہ کو میں سکتا ہے کہ سکتا ہے میں میں سکتا ہو کہ کا سکتا ہے کا سکتا ہو کہ کو سکتا ہے کا سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کہ کا سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کہ کا سکتا ہو کہ کا سکتا ہو کہ کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کیا ہو کہ کا سکتا ہو کی میانہ کی سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی میں کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کو سکتا ہو کو سکتا ہو کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کو سکتا ہو کی کر سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کی کو سکتا ہو کر سکتا ہو کو سکتا ہو

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی ،جہنم بھی بیخا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، نہ ناری ہے گلدستهٔ احادیث (۴)

نہ لاؤگے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان تراش لو، (یعنی کسی پر الزام تراشی اور بہتان بازی نہیں کروگے، اور شریعت کے مطابق جواحکام میں تہمیں دوں اُن کی) نافر مانی نہیں کروگے، اب تم میں سے جو شخص بھی (اِس بیعت کے ذریعہ کیے جانے والے) عہدو قرار کو پورا کرے گا، تو اُس کا اجرو ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص (سوائے شرک کے) فرار کو پورا کرے گا، تو اُس کا اجرو ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص (سوائے شرک کے) اُس کو گناہ کی سزا بھی مل جائے، اور پھر دنیا میں ہی (قصاص و حدود و غیرہ جاری کر کے) اُس کو گناہ کی سزا بھی مل جائے، تو بیسزا اُس کے لیے (دنیوی اور اُخروی اعتبار سے اُن کا اور کئاہوں کا کفارہ ہو گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم، ازمظا ہر حق جدید اُس کا اور اگر اللہ نے اِن گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم، ازمظا ہر حق جدید اُس اُن اور اگر اللہ نے اِن گناہوں کے مرتکب کی الیت لطف وکرم سے پردہ پوشی فرمادی، جس کی وجہ سے اُسے دنیا میں بھی کوئی سزانہ ملی، تو یہ اللہ کی مرضی پرموقو ف ہے کہ چاہے تو اپنے فضل وکرم سے آخرت میں بھی دنیا کی طرح پردہ پوشی وارمعافی کا معاملہ فرمائے، اور اگر چاہے تو گناہ کے بقدر سزا دے۔ (راوی حدیث فرمائے ہیں کہ حضور بھی کے کا یہ وعظ سننے کے بعد) ہم نے اِن سب اُمور پر بیعت کر لی۔

## انسان کی فضیلت کا مدار تقوی کی ، توبدا در اصلاح پرہے:

خالقِ کا ئنات نے بے شار مخلوقات پیدا فرمائیں، کیکن بنیادی طور پر اُن کی تین قشمیں ہیں:(۱) نوری، (۲) ناری، (۳) خاکی۔

نوری وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے نور سے پیدا فرمایا، جیسے ملائکہ، حدیث میں ہے: "خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنُ نُورٍ" (مسلم، مشكونة/ ص : ٦٠٥) فرشتوں كونور سے بيداكيا گيا۔

چوں کہاللہ تعالیٰ نے اُن میں برائی اور نافر مانی کی طاقت رکھی ہی نہیں ، اِس لیے اُن کہتا ہے :

پر گواہ بنا تا ہے۔' (سلوک واحمان/ص: ۲۲۹) جس کی برکت سے طالب کے لیے عموماً اپنی اصلاح کرنا آسان ہوجا تا ہے، بلکہ مزیداً س پر استقامت نصیب ہوتی ہے، اور بیعت ِطریقت کا اصل مقصد اپنے اعمال واخلاق کی اصلاح، پھراُ س پر استقامت ہی تو ہے، اِسی لیے ہمارے علاء اور مشاکخ اُس کی ترغیب دیتے ہیں۔

صاحبو! انسان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی اصلاح کرنا ہرایک کے ذمہ فرض ہے، رہی بات بیعت کی، تو وہ اگر چہ فرض نہیں، سنت ہے، لیکن بیدالیی مبارک سنت ہے کہ اُس سے فرائض زندہ ہوتے ہیں، نیز تو فیق اصلاح و استقامت نصیب ہوتی ہے۔

# بيعت كى قىتمىيں:

پھریہ کوئی نیا طریقہ بھی نہیں، بلکہ رحت ِ عالم علیہ کے زمانہ میں جن مختلف قسم کی بیعت کا تذکرہ ملتا ہے اُن میں یہ بیعت بھی پائی جاتی ہے، علماء محققین فرماتے ہیں کہ دورِ نبوی میں بنیا دی طور پر چاوشم کی بیعت ہوا کرتی تھی، جن کی مختصر تشریح حسب ذیل ہے:

(۱) .....بیعت علی الاسلام: جب کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا تو حضور ساتھ اس سے بیعت لیتے تھے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحبؓ نے اپنی کتاب' حیاة الصحاب' میں متعدد رِوایات اِس مضمون کی جمع فرمائی ہیں، مثلاً ایک روایت میں حضرت اسودؓ فرماتے ہیں کہ' فتح مکہ کے دِن ہم نے حضور ساتھ کود یکھا کہ آپ قرنِ مصقلہ مقام کے پاس میٹھ کرلوگوں کواسلام اور (کلمہ) شہادت پر بیعت کررہے ہیں۔' اور بیہی میں ہے کہ چھوٹے، بڑے، مرد وعورت تمام لوگ حضور ساتھ کے پاس آئے، اور آپ ساتھ نے اُن کو اسلام اور شہادت پر بیعت فرمایا۔ (حیاۃ اصحابہ: السلام) یہ بیعت علی الاسلام کہلاتی ہے، جوگویا آپ ساتھ کے منصب نبوت کا مظہر تھی۔

(۲)....بیعت علی المجرق: جس کی تفصیل بیہ ہے کہ ابتداءِ اسلام میں جب

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

# بيعت ِطريقت كي حقيقت، إفاديت اورحكم:

توبہ، اپنی اصلاح اور حصولِ تقوی کا کا اِس دور میں بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی کا مل شیخ طریقت سے بیعت ہوجائے؛ کیوں کہ بیعتِ طریقت میں ایک طرح کا معاہدہ اور وعدہ کیا جا تا ہے، جب کوئی شخص کسی کا مل شیخ طریقت سے بیعت ہوتا ہے، توسب سے پہلے اُسے گنا ہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے، پھر اُس سے ایمان واعمال پر استقامت اور اپنی اصلاح کی کوشش کا وعدہ لیا جا تا ہے، یہی بیعتِ طریقت کی حقیقت ہے۔

اُس کی اِفادیت یہ ہے کہ جو تحض بھی اِس معاہدہ اور وعدہ کو نبھا تا ہے اُسے دو فاکدے حاصل ہوتے ہیں: (۱) ایک تو یہ کہ بیعت کے وقت شخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گناہوں سے جو تچی تو بہ کی ہے اُس کی برکت سے ان شاء اللہ بچیلی زندگی کے تمام (وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور صرف تو بہ کر لینا ہی کا فی ہے، وہ سب) گناہ معاف ہو جا کیں گے، حدیثے یاک میں ارشاد ہے:

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : "التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لاَ ذَنُبَ لَهُ." (رواه ابن ماجه، مشكوة /ص:٢٠٦)

گناہوں سے پچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اُس نے گناہ کیا ہی نہیں، اِس لیے کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے معافی اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اِرشاد ہے: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عِبَادِهِ ﴾

ویسے گناہوں سے بچی توبہ تو ایک شخص اپنے طور پر تنہائی میں بھی کرسکتا ہے، لیکن بیعت کے وقت شخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اِس طرح توبہ کرناسنت ہے، جبیبا کہ حدیثِ مذکورسے اِشارہ ملتا ہے۔ (۲) پھر اِس طرح بیعت کرنے والا اپنے شخ کو اپنی توبہ کا گواہ بنا تا ہے، اور اُن سے دعا و توجہ کا طالب ہوتا ہے، اِس لیے حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپور کی فرماتے تھے کہ ' مرید توبہ کرتا ہے اور مراد (شخے) کوائس

مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ ہو گئے تب اللہ کے حکم سے حضور طبی اور صحابہ نے مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اُس وقت مکہ مکر مہ کے تمام مسلمانوں پر ہجرت فرمائی، اُس وقت مکہ مکر مہ کے تمام مسلمانوں پر ہجرت فرضِ عین تھی، (اللہ یہ کہ کوئی واقعی مجبور ہوتو وہ مستنی تھا) یہ حکم فتح مکہ تک باقی رہا، بعد میں ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی، اِس سے قبل آپ علی حضرات صحابہ سے ہجرت پر بھی بیعت ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی، اِس سے قبل آپ علی حضرات محابہ سے ہجرت پر بھی بیعت لیتے تھے، جیسا کہ مختلف احادیث میں اُس کا تذکرہ ملتا ہے، مجملہ اُن میں سے ایک حدیث یہ ہے:

عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللّٰهِ فَقَالَ: أَبْايِعُكَ عَلَى اللهِ جُرَةِ وَالْجَهَادِ، اَبْتَغِى الْأَجُرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ، قَالَ: فَهَلُ لَكَ مِنُ وَالِدَيُكَ أَحَدٌ حَيُّ؟ قَالَ: نَعَمُ؛ بَلُ كِلاَهُمَا، قَالَ: فَتَبُتَغِى الْأَجُرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَارُجِعُ إِلَىٰ وَالِدَيُكَ، فَأَحُسِنُ صُحْبَتَهُمَا. (مسلم: ١٣/٢، كتاب السير)

ترجمہ: ایک شخص نے حضور طابقیے کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر اجر آخرت کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ طابقیے نے فرمایا کہ کیا تہمارے والدین زندہ ہیں؟ اُس نے جواب دیا کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں، آپ طابقیے نے فرمایا کہ پھر توبس، اُن کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

اِس موقع پر ہمارے حضراتِ علماءِ محدثین فرماتے ہیں کہ اِس صحابیہ کا واقعہ اُس وقت کا ہے جب مکہ فتح ہوکر ہجرت کا حکم ختم ہو چکا تھا، یا بیصحابی کہ مکر مہ کے علاوہ کسی اور علاقہ کے تھے، نیز بیصحابی جس وقت حضور طابقہ سے ہجرت کے ساتھ جہاد کی بیعت کرنا چاہتے تھے اُس وقت جہاد فرضِ عین نہتھا، بلکہ فرضِ کفا بیتھا۔

دوصورتوں میں جہادفرضِ عین ہوجا تا ہے: (۱) ایک بید کہ دشمن نے کسی مسلمان ستی پر حملہ کر دیا تو تمام مسلمانوں پر اُس کا مقابلہ کرنا فرضِ عین ہے، حتیٰ کہ اگر مرد کافی نہ ہوں تو عورتیں بھی شریکِ جہاد ہوں، ایسی صورت میں وہ اپنے شوہروں سے اِجازت کی بھی پابند

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

نہیں، اوراگرا سبتی کے مردوعورت کافی نہ ہوں تو قریب ترین بہتی کے لوگوں پر بھی جہاد فرضِ عین ہوجا تا ہے۔ (۲) دوسری صورت ہے ہے کہ سی موقع پر مسلمانوں کا امیر یا حاکم جہاد کا اعلان کر دیتو اُس وقت بھی لوگوں پر جہاد فرضِ عین ہوجا تا ہے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علی نے کیا۔ الغرض جس وقت وہ صحافی جہاد کی اجازت چاہ رہے تھا اُس وقت جہاد فرضِ عین نہ تھا، اِسی لیے حضور علی نے اُنہیں والدین کی خدمت وحسنِ سلوک کا حکم دیا۔ اِس سے ثابت ہوا کہ جب جہاد فرضِ عین نہ ہوتو والدین کی خدمت جہاد و ہجرت سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور علی تا حضرات صحابہ سے ہجرت اور جہاد پر بھی بیعت فرماتے تھے۔

(٣)..... بيعت على الجهاد: يتسرى قتم كى بيعت تقى، جوبعض خصوصى حالات میں حضور ﷺ صحابةً سے لیا کرتے تھے منجملہ اُن میں سے ایک لیے کاسکے حدیبیا کاموقع ہے، جس کامخضر واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال آپ النہا نے بیخواب دیکھا کہ آپ بھی مع اصحاب مسجد حرام میں داخل ہورہے ہیں، تو وہاں کی یادیں اور باتیں تازہ ہو گئیں،آپﷺ نے عمرہ کا اِرادہ فرمالیا، پھر چودہ سوصحابہؓ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ مکر ّمہ روانه هوئ، جبآب طاليقيظ مكه ك قريب ينج تو ية جلاكه شركين مكه في آب طاليقيظ كومكه میں داخل نہ ہونے دینے کا اِرادہ کر کے ایک بڑالشکر تیار کرلیا ہے، اُس وقت آپ میں اُنگیا نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، (پہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے) وہاں سے آپ طابھے نے حضرت عثان غنی رضی الله عنه کوایلجی بنا کر مذاکرہ کے لیے مکہ کے سر داروں کے پاس جھیجا، تا کہ وہ اُنہیں بتا کیں کہ ہم جنگ کے لینہیں، بلکہ مض عمرہ کے لیے آئے ہیں،حضرت عثمانٌ کمہ گئے تو وہاں کے سرداروں نے اُنہیں روک لیا، جس کی وجہ سے بیا فواہ کھیل گئی کہ آ پڑ شہید کردیے گئے، اب بظاہر جنگ کی فضابن گئ تھی، اس لیے حضور سے ہے ہول کے ایک درخت کے پنچ صحابہؓ سے یہ بیعت لی کہ اگر کفار حملہ آور ہوئے تو ہم بھا گیں گے نہیں، بلکہ جب تک زندہ رَ ہیں گے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے جتی کہ اپنی جانوں کی قربانی بھی پیش کر

دیں گے، حضرات صحابہ نے پورے عزم واخلاص کے ساتھ بیعت کی ، حضور ﷺ نے حضرت عثمان کو بھی غائبانہ بیعت میں شامل فرمایا، (اسی سے ہمارے مشائخ نے غائبانہ بیعت کے شہوت پر استدلال فرمایا ہے، اور جب غائبانہ طور پر بیعت جائز ہے تو خط و کتابت اور فون وغیرہ کے ذریعہ بیعت کرنا تو بدرجہ اولی جائز ہے ) بعد میں معلوم ہوا کہ شہادت عثمان والی خبر فغیرہ کے ذریعہ بیعت کرنا تو بدرجہ اولی جائز ہے ) بعد میں معلوم ہوا کہ شہادت عثمان والی خبر فغیرہ کے اور پھر صلح کا معاملہ پیش آیا، کیکن اِس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اِتنا پہند فرمایا کہ اِرشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوُقَ أَيُدِيهِمُ ﴿ (الفتح / ١٠) 
ييارے! جوتمهارے دُلارے تم سے بیعت کررہے ہیں، درحقیقت وہ الله تعالیٰ
سے بیعت کررہے ہیں، الله کا ہاتھائن کے ہاتھوں پر ہے، اِسی کے ساتھائن کورضا کا پروانہ
بھی عطافر مایا:

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ (الفتح: ١٨)

یقیناً الله اُن مومنین سے بڑاخوش ہواجب وہ درخت کے بنیچتم سے بیعت کررہے سے، اور اُن کے دِلوں میں جو کچھ (عزم واخلاص) تھا وہ بھی الله کومعلوم تھا۔ یہ بیعت علی الجہا دکہلاتی ہے، جس کا اظہار غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہؓ نے اِن الفاظ میں کیا:

نَحُنُ اللّٰذِیْنَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا ﴿ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِیْنَا أَبَدًا

ترجمہ: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ سے اِس بات پر بیعت کی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔

(سم) .....بعت على الاعمال: إس كے علاوہ آپ الله الله أمت كى تعليم و تربيت كے ليے أمت كى تعليم ين طقه ليعنى حضرات صحابة وصحابيات محصوص اعمال كى يابندى اور اجتناب عن المعاصى كى بيعت لى ہے، جيسا كہ حديث مذكور ميں إس كا

کندستهٔ احادیث (۲) کندستهٔ احادیث ۵۰ کندستهٔ

تذکرہ ہے،علاوہ ازیں جب صحابیات صفورا کرم طلقیا کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئیں توارشاد ہوا:

﴿ يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنُ لَا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَ لَا يَشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَ لَا يَشُرِفُنَ وَ لَا يَقُتُلُنَ أَوُلاَدَهُنَّ وَ لَا يَأْتِيْنَ بِبُهُتَانَ يَّفُتَرِيْنَةُ بَيْنَ أَيُدِيهِنَّ وَ لَا يَأْتِيْنَ بِبُهُتَانَ يَّفُتَرِيْنَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ لَا يَصُرُفُنُ وَ لَا يَعُمِنَ وَ لَا يَعُمُرُ لَهُنَّ اللَّهَ لَا يَعُمُ اللَّهَ لَا يَعُمُ اللَّهَ لَا يَعُمُونُ فَي مَعُرُونُ فِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُ لَهُنَّ اللَّهَ لَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُ اللَّهَ لَا يَعُمُ مِي (الممتحنة / ١٢)

ترجمہ: محبوبم! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اِس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کوشر یک نہیں کریں گی، اور چوری نہیں کریں گی، اور زنانہیں کریں گی، اور نہ نہیان با ندھیں گی جو اور زنانہیں کریں گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان با ندھیں گی جو اُنہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑلیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافر مانی کریں گی، تو تم اُن کو بیعت کرلیا کرو، اور اُن کے قق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

# بيعت ِطريقت كے بغير شخ طريقت بنا آسان نہيں:

یہ وہی بیعت ہے جہے آج بیعت ِطریقت کہاجا تا ہے، اِس لیے کہا ہے مرشد کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے اُس میں تو بہ کے بعد اِسی بات کا گویا عہد و معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کی جائل میں تو بہ کے اور گنا ہوں سے اجتناب کی کوشش کریں گے، اور گنا ہوں سے اجتناب کی کوشش کریں گے، اور پوری زندگی آپ کی تعلیم فرمودہ شرعی ہدایات کے مطابق گذاریں گے، تو اِس طرح بیعت کرنے سے تو بہ، اصلاح اور حصولِ تقوی میں بڑی آسانی ہوجاتی ہے، بشر طیکہ مریدا ہے نین کی ہدایات بیشر طیکہ مریدا ہے تھے کہ ' نین کو کو سرایا کی ہدایات بیرگا مزن ہو، حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب فرماتے تھے کہ ' نین کو کوسرایا کان ہوجانا چا ہے۔' ( نین کا کام ہدایات دینا تو مرید کا کام اُن کوس کر نا) (سلوک واحدان اُس بیا)

💥 گلدستهُ احادیث (۴)

تواس كے متعلق جلالين ميں ہے كہ: "مَا يُقَرِّبُكُمُ إِلَيْهِ مِنُ طَاعَتِه" (حلالين/ص:٩٩) ہروہ طاعت جو تهميں الله كامقرب بنادے۔اب غور كيجئے كه مرشد بھى اپنے مريد كے ليے اصلاح اور قرب الهى كاسب بنتا ہے، إس ليے بعض علماء نے فرما يا كه "الُّو سِيْلَة" سے مرشد مراد ہے۔مرشد عالم حضرت خواجه غلام حبيب صاحب فرماتے تھے كه "آسان سے بارش كون برساتا ہے؟ الله، مگر والدين وسيله بن برساتا ہے؟ الله، مگر والدين وسيله بن جاتا ہے، اولا دكون ديتا ہے؟ الله، مگر والدين وسيله بن جاتے ہيں، إسى طرح (توبه واصلاح كالرادہ اور) دِل ميں انوارات كون داتا ہے؟ الله، مگر يروم شداً س كا وسيله بن جاتا ہے۔" (تسوّف وسلوک) ميں انوارات كون داتا ہے؟ الله، مگر

لهذاکسی شخ طریقت سے بیعت اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے فرمایا کہ ''جس میں پانچ با تیں پائی جا ئیں اس سے بیعت ہونا درست ہے: (۱) کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ کاعلم رکھتا ہو،خواہ کسی شخ کامل یا عالم کی صحبت میں رہ کر اس سے سن کر یا دکر لیا ہو۔ (۲) عدالت اور تقویٰ سے متصف ہو،اور کم از کم کبائر و صفائر پراصرار سے بازر ہتا ہو۔ (۳) دنیا سے بے رغبت رہ کر آخرت کی رغبت رکھتا ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ طاعت مؤکدہ اور صحیح احادیث میں وارداذ کار کا پابند ہو۔ (۴) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنی بساط کے مطابق اہتمام کرتا ہو۔ (۵) مشائح کی خدمت میں رہ کراور راہ سلوک سیکھ کراجازت بھی حاصل کر لی ہو۔

( فآوىٰ عزيزيه: ٢/٢٠١٠ از جمود الفتاوى: ١٧/٣٤)

حق تعالیٰ ہمیں شیخِ کامل کی صحبت وتعلق نصیب فر ما کرہمیں اپناتعلق عطا فر مائے۔ آمین بارب العالمین ۔

> کیم رمضان المبارک/۳۵ اه/ بروز: دوشنبه مطابق: ۳۰/ جون/۲۰۱۴ و (بزم صدیقی)

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

کلدستهٔ اعادیث (۴)

پھر چوں کہ یہ مرد وزن سب کی ضرورت ہے اِس کیے حضور طابقی نے جہاں حضرات صحابہ سے مخصوص اعمالِ اسلام کی پابندی اور معاصی سے اجتناب پر بیعت لی وہیں حضرات صحابیات سے بھی آپ طابقی نے بیعت فرمائی، البتہ رحمت ِ عالم طابق کی عادت شریفہ اِس سلسلہ میں سیدہ عائش کے بیان کے مطابق بیتھی کہ آپ طابقی عورتوں کو پردے میں بغیر ہاتھ مس کے بیعت فرماتے تھے، حدیث ِ پاک میں مروی ہے:

"وَ اللَّهِ، مَا مَسَّتُ يَدُهُ يَدَ امُرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ . "(متفق عليه، مشكوة ١٥٤ ٣٥، باب الصلح)

خلاصة كلام يہ ہے كہ بيعت ِطريقت كا مقصد صرف اور صرف تو ہا ور اصلاح ہے،
اور يہ سب كى ضرورت ہے، اِس ليے عاجز كا خيالِ ناقص يہ ہے كہ بيعت ِطريقت كے بغيركسى شخص كے ليے ہمى شخ طريقت بنا آسان نہيں، بقول حضرت شاہ و كى اللّه ُ: ' و لى تو ہر شخص بن سكتا ہے كہ اُس كا معاملہ اپنى ذات كى اصلاح تك ہوتا ہے، كيكن شخ ہركوئى نہيں بن سكتا كہ اُس كا معاملہ اپنى ذات كے علاوہ مريدوں كے ساتھ ہمى متعلق ہوتا ہے۔ ' (سلوك واحسان/ ٢٩٧) كامعاملہ اپنى ذات كے علاوہ مريدوں كے ساتھ ہمى متعلق ہوتا ہے۔ ' (سلوك واحسان/ ٢٩٧) اِس ليے شخ طريقت بننے سے پہلے بيعت ِطريقت ضرورى ہے۔ اور اِس دورِ فتن ميں جو بھى كسى كامل شخ كے ہاتھ يربيعت كرلے گا عجب نہيں كہ وہ ''مَنُ دَخَلَةُ كَانَ آمِنَا '' كا ميں جو بھى كسى كامل شخ كے ہاتھ يربيعت كرلے گا عجب نہيں كہ وہ ''مَنُ دَخَلَةُ كَانَ آمِنَا '' كا

مجھے سہل ہو گئیں منزلیں، تو خزاں کے دِن بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آگیا، تو چراغ راہ کے جل گئے

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہ کی فرماتے تھے کہ''جس کا کوئی رہبر نہ ہوتو اُس کا رہبر

شیطان بن جاتا ہے۔' (سلوک واحسان/ص:۳۳۹)

بیعت کس سے ہونا چاہیے؟

مصداق بن جائے۔

لہذا شیطان کے مکر وفریب سے محفوظ رہنے کے لیے کسی رہبر کامل سے بیعت ہو جانا ہی عافیت کا راستہ ہے، قرآنِ کریم میں جو تکم ہے: ﴿ وَالبَتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائدة: ٥٠٠)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

تعداد میں کی آجائے، مگر ایسے لوگ ہر زمانہ میں ہوں گے، کلی طور پر معدوم نہیں ہو جائیں گے )۔

### سنت کی تعریف مع اقسام:

اللّٰدربالعزت کی جانب سے عطا کر دہ زندگی کا عطیہ نہایت ہی قیمتی ہے، اُس کی قدریمی ہے کہ ہم اِس زندگی کوچیح طریقہ کے مطابق گذاریں ،اورزندگی گذارنے کا وہ طریقہ جوحضور ﷺ کا ہےاُس سے زیادہ صحیح ،نفع بخش، پیارااوراللّٰد کے نز دیک پیندیدہ اور طریقہ نه کوئی ہے اور نہ ہوسکتا ہے، اور حضور علیہ ایس کے طریقے کوسنت کہتے ہیں، اِسی لیے شریعت میں سنت کی بہت ہی زیادہ اہمیت آئی ہے؛ کیوں کہ سنت کے لغوی معنیٰ ہیں:''طریقہ''،اور جب سنت کی نسبت احکام شریعت کی طرف ہوتو اُس کے معنیٰ ہوں گے واجب سے کم درجہ کے اعمال واحکام، کین جباُس کی نسبت صاحبِ شریعت (ﷺ) کی طرف کی جائے تو اُس کا عام مطلب ہوتا ہے رحت عالم طابقی کا طریقہ، یعنی سرکار دو عالم طابقی کے وہ مختلف اعمال واقوال اوراخلاق واحوال جو (قابل عمل ) احادیث میں بیان کیے گئے ہیں،خواہ اُن کا تعلق طبعی دبشری اُمور سے ہو یا شرعی ودینی اُمور سے، دوسر کے فظوں میں بیکہ وہ نبوی طریقہ جو آپ طِلْقِيم نے بطورِ عادت اختیار فر مایا ہو یا بطورِ عبادت، پھر عادت وعبادت میں بھی اُس نبوی طریقه کا درجه فرض کا ہویا واجب کا،سنت ِمؤکدہ کا ہویا غیرمؤکدہ کا،سب کےسب سنت کے اصطلاحی مفہوم میں داخل ہیں، مثلاً ایمان لا نا تو فرض ہے، جس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں الیکن ایمان لا نا اِس اعتبار سے سنت بھی ہے کہ پیر حضور عظیظ کا طریقہ ہے، اِسی طرح ہرمسلمان مردوزن پرروزانہ دِن رات میں یا پچ مرتبہ نمازیر هناتو فرض ہے، لیکن یہ اِس اعتبار سے سنت بھی ہے کہ حضور ﷺ کا طریقہ ہے، اِسی طرح رمضان کے روزے،صاحبِ نصاب پرسال میں ایک مرتبه زکو ق،اورصاحبِ استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا وغیرہ اگر چہ فرائض ہیں،کیکن اِس اعتبار سے کہ اِن تمام اُمور واحکام پر



# (۳) اتباع سنت کی فضیلت اورنز کے سنت کی مذمت

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي سَعِيدٍ النُحُدُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ " ( مَنُ أَكَلَ طَيِّبًا وَ عَمِلَ فِي سُنَةٍ ، وَ أَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ ، دَخَلَ النَّجَنَّة ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ هَذَا الْيَوْ مُ لَكَثِيْ رَّ فِي النَّاسِ ، قَالَ: وَ سَيَكُونُ فِي قُرُون بَعُدِي. " (ترمذي ، الْيَوْ مَن النَّاسِ ، قَالَ: وَ سَيَكُونُ فِي قُرُون بَعُدِي. " (ترمذي ، مشكونة / ص: ٣٠ / كتاب الايمان/باب الاعتصام بالكتاب والسنة / الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں: رحمتِ عالم سی نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے حلال رزق کمایا، اور سنت کے مطابق (زندگی کے ہر معاملہ میں) عمل کیا، اور اُس کی زیاد تیوں سے بھی لوگ محفوظ و مامون رہت تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، ایک صحابیؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں، (تو کیا ہمارے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ (خواہ اُن کی ہوں گے۔ (خواہ اُن کی

حضور علی رکھنا یوں تو واجب ہے، لیکن حضور علی کیا، لہذا سنت بھی ہیں، اِسی طرح ایک مشت داڑھی رکھنا یوں تو واجب ہے، لیکن حضور علی کے اور عشاء کے بعد کی سنتیں یوں تو مؤکدہ ہیں، لیکن حضور علی کا طریقہ ہونے کے سبب سنت بھی ہے، نیز نماز ، تر اور کے ، فجر وظہر ہونے کے سبب سنت بھی ہیں، لیکن حضور علی کے کامریقہ ہونے کے سبب سنت ہیں، اِس کے علاوہ حضور علی کیا وہ سبب حضور علی کا طریقہ جو آپ علی کا طریقہ جو آپ علی کا طریقہ جو آپ علی کا مقدی کا جو طریقہ ہے اُس پر عمل کرنا اگر چہ فرض و واجب تو سونے اور جاگنے وغیرہ میں آپ علی کا جو طریقہ ہے اُس پر عمل کرنا اگر چہ فرض و واجب تو اور اُس برعمل کرنا علامت محب ہے، اور سنت کی مقدی عادات ہونے کے سبب سنت اور اُس برعمل کرنا علامت محب ہے، اور سنت کی مقدی عادات ہونے کے سبب سنت سنت حضور علی کے طریقہ ہے کہ اور اُس برعمل کرنا علامت محب ہے، اور سنت کی مقدی عادات ہونے کے سبب سنت سنت حضور علی کے طریقہ نے کا ور علی کے کم تعدی کا مقدی کے کہ سبب سنت سنت حضور علی کے طریقہ کے کہ ور سنت کی مقدی عادات ہونے کے سبب سنت سنت حضور علی کے کم کے ہیں۔

## سنت كى حفاظت كامن جانب الله انتظام كيا كيا:

یوں تواللّہ رب العزت نے از حضرت آدمؓ تارحت ِ عالم ﷺ تمام انبیاء ورُسل کو اِسی کے مطابق زندگی اِسی کے مطابق زندگی گذاریں، فرمایا:

﴿ وَ مَا أَرُسَلُنَا مِنُ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (النساء/٤٠) ترجمہ: اورہم نے کوئی رسول اِس کے سواکسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اُس کی اِطاعت کی جائے۔

اِس اعتبار سے حضور علیہ کی بعثت ورسالت بھی اِطاعت (اورا تباعِ سنت) ہی بعثت ورسالت بھی اِطاعت (اورا تباعِ سنت) ہی کے لیے ہے، اور چوں کہ آپ علیہ کا طریقۂ زندگی اللہ کے بہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اِسی لیے من جانب اللہ بیا نظام کیا گیا کہ آپ علیہ کے اقوال وافعال، اخلاق واحوال، لیل ونہار، رفتارہ طریقۂ بندگی وطرزِ زندگی، طریق معاشرت ومعیشت، بلکہ ہر ہراداو

💢 گلدستهُ احادیث (۲)

کیفیت کوبعینهاُ سی طرح محفوظ کیا گیا جس طرح آپ سی سی سرز دہوئے ، جی کہ احادیثِ مبار کہ میں میر بھی محفوظ ہے کہ کس اِرشاد کے وقت آپ سی کے چہر وَ انور پر کیا تاثرات ہے، جسیا کہ ایک حدیثِ قدسی میں ہے:

عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : "إِنِّى لَأَعُلَمُ آخِرَ أَهُلِ النَّارِ خَبُواً، فَيَقُولُ النَّارِ خَبُواً، فَيَقُولُ النَّارِ حَبُواً، فَيَقُولُ النَّهُ: إِذُهَبُ، فَادُخُولُ الْحَنَّةَ، فَيَأْتِيُهَا، فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَائَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّى! اللَّهُ: إِذُهَبُ، فَادُخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثُلَ اللَّهُ عَلَوْلُ: يَا رَبِّى! وَعَشَرَةَ وَجَدُتُهَا مَلُائَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّى اللهُ وَجَدُتُهَا مَلُائَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّى اللهُ وَجَدُتُهَا مَلُائَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّى أَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضور الله فرماتے ہیں کہ میں اُس خص کو جانتا ہوں جوسب سے اخیر میں دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا، یہ ایک الیہ اخص ہوگا جو گھٹوں کے بل چل کر دوزخ سے باہر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اُس سے فرما کیں گے کہ' جاؤ، جنت میں داخل ہوجاؤ' وہ خض وہاں پہنچ کر خیال کرے گا کہ جنت تو ہجر چکی ہے، الہٰ داوہ عرض کرے گا کہ' اے میر برب! میں نے تو جنت کو ہجرا ہوا پایا' اللہ پاک فرما کیں گے کہ' جاؤ، جنت میں داخل ہوجاؤ! تہمارے لیے دنیا اور اُس سے دس گنی بڑی جنت ہے' وہ کہے گا:' اے میر برب! آپ مہمارے لیے دنیا اور اُس سے دس گنی بڑی جنت ہے' وہ کہے گا:' اے میر برات اِس داوی حدیث حضرت ابن مسعود اُفرماتے ہیں کہ ' اُس موقع پر میں نے حضور سے کا دشاہ) ہیں' بہنتے ہوئے دیکھا کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔' ( کہا جا تا ہے کہ یہ خص جنت والوں میں سب سے کم درجہ کا ہوگا۔) (متن علیہ، مشکوۃ اُس براہ ہو گئیں۔' ( کہا جا تا ہے کہ یہ خص جنت والوں میں سب سے کم درجہ کا ہوگا۔) (متن علیہ، مشکوۃ اُس براہ ہو گئیں۔' ( کہا جا تا ہے کہ یہ خص جنت والوں معلوم ہوا کہ آپ بی گا گیا، تا کہ سازی انسانیت اُس برعمل کر کے راہ یاب وکا میاب ہوجائے۔ جانب اللہ انظام کیا گیا، تا کہ سازی انسانیت اُس برعمل کر کے راہ یاب وکا میاب ہوجائے۔ جانب اللہ انظام کیا گیا، تا کہ سازی انسانیت اُس برعمل کر کے راہ یاب وکا میاب ہوجائے۔

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۸)

تھ،ایک دِن حاضرِ خدمت ہوئے تو چہرہ پررنج وغم کااثر تھا،حضور ﷺ کے دریافت کرنے پر عرض کیا: یا رسول اللہ! نہ مجھے کوئی مرض ہے نہ تکلیف،صرف اِتی بات ہے کہ مجھے آپ کی زیارت اور ملا قات کے بغیر چین نہیں آتا، آج ایک خیال دِل میں آیا جس نے مجھے بہت ہی زیادہ بے چین کر دیا، وہ یہ کہ دنیا میں جب آپ کی زیارت اور ملا قات کرنی ہوتی ہے تو ہم المحمد للہ باسانی کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں آپ کے درجات بہت ہی اعلیٰ ہوں گے،اگر میں اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کے درجہ سے بہت نیچ ہوں گا،اورجس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو وہ جنت بھی کس کام کی! اُس پرید آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَ مَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيْقِيُنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّلِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًاهَ ﴾ (النساء:٦٩)

ترجمہ: اور جولوگ اللہ اور اُس کے رسول کی اِطاعت کریں گے، تو وہ اُن کے ساتھ ہول گے جن پراللہ نے انعام نازل فر مایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ (معالم التزیل: ۱۸۰۸) (تغییر انوار البیان: ۱/ ۲۵۷)

معلوم ہوا کہ اللہ اور اُس کے رسول علی اِطاعت، اتباع اور فرمال برداری کا انعام جنت اور اُس میں نبیوں اور نیک لوگوں کی معیت ہے، اور حضور علی کی اِطاعت و اتباع کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، اِسی کو فدکورہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے تین اُمور کا اتباع کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے، اِسی کو فدکورہ حدیث میں فرمایا کہ جس نے تین اُمور کا اہتمام کرلیاوہ جنت میں داخل ہوگیا: (۱) اکل حلال (۲) اتباع سنت (۳) اجتناب اذیت ۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اتباع سنت کے بغیر نہ اللہ اور اُس کے رسول علی کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و جنت کا استحقاق حاصل ہوسکتا ہے، اِسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے:

نقشِ قدم نی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سنتِ نبوی سے لَو جو لگائے گا ایمان کی حلاوت وہ دِل میں پائے گا سنتِ نبوی سے لَو جو لگائے گا ایمان کی حلاوت وہ دِل میں پائے گا

گلاستهٔ احادیث (۴)

#### اتباعِ سنت کے اُخروی ثمرات:

کسی بھی انسان کے لیے اِس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ اُسے اتباعِ سنت (نبوی طریقہ کی پیروی) کی توفیق مل جائے؛ کیوں کہ اتباعِ سنت کے نتیجہ میں انسان کواللہ اور اُس کے رسول علی کے بیہاں محبوبیت کا مقام ملتا ہے، متبع سنت اتباعِ سنت کے نتیجہ میں اللہ کی محبت اور رحمت ومغفرت کا مستحق بن جاتا ہے، اِرشا دِرتبانی ہے:

﴿ قُـلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغُفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ و وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ۞﴾ (آل عمران/٣١)

ترجمہ: (محبوبم!) کہدو کہ اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کردے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

اگرکوئی محض اپنے رب سے محبت کرنا چاہتا ہے تو بدائس کی سعادت ہے، اور ہر محبت کرنے والے کی بیخواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرنا ہوں وہ خود بھی مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہواور میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہوتو میرے آخری رسول جھنے کی بیروی کرلو، چوں کہ محبت توایک مختی چیز ہے، کس کوکس سے محبت ہے؟ اور کم ہے یا زیادہ؟ اُس کا اندازہ تو علامات اور حالات ومعاملات ہی سے کھا یا جاسکتا ہے، لہذا اگر کسی کو اللہ اور اِس کے رسول جھنے سے محبت ہے تو محبت ہو تو تو بائی جو مضور جھنے ہے تا زاد کردہ غلام میں میری محبت ہے تو میں ہوگی، اور تم میری مغفرت بلکہ جنت کے سخت بن جاؤگے۔ جنال چہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت تو بائی جو حضور جھنے کے آزاد کردہ غلام محبت ہے بال چہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت تو بائی جو حضور جھنے کے آزاد کردہ غلام میں مصور جھنے ہے اس قدر محبت تھی کہ آپ جسے اس قدر محبت تھی کہ اس کے اس کو معلوں کے تو اس کے اس کو معلوں کے تو اس کے اس کو معلوں کے تو اس کے کہ حصرت تو بیا کے کہ معرب کی کہ بیا کہ کو معرب کی کے تو اس کے کہ کو میں کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کو کو کے کو کے کو کی کے کو کی کے کہ کے کو کو کے کو کو کے کو کی کو کے کو کے کو کے کو کی کو کے کو کے کو کی کے کو کی کے کو کو کے کو کے کو کو کو کے کو کے کو کر کے کو کو کے کو کے کو کے کو کے کو

کھایا اور اُنہیں کچھ نہ ہوا، بہت تحقیق کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ مرحوم نے کھانے سے قبل ٹائر کی جانچ کرنے کے لیے اُن پر ہاتھ پھیرا تھا، وہاں ایک زہر یلاسانپ کچلا ہوا تھا، جس کا تازہ زہر ٹائر پرلگا ہوا تھا، اور وہی زہر ہاتھوں پرلگ گیا، اور ہاتھ نہ دھونے کے نتیجہ میں زہر کھانے میں شامل ہوکرائس کی موت کا سبب بن گیا۔ (سنت نبوی اورجدید سائنس: ۸۹/۱)

صاحبو! آج میڈیکل سائنس تو اتن گہری ریسر ج اور تحقیق کے بعد اِس نتیجہ پر پینی ہے کہ واقعی اتباعِ سنت ایک نہایت نفع بخش چیز ہے، لیکن ہمیں تو یہ بات بہت پہلے قرآن و حدیث میں بتا دی گئی کہ تمہاری سعادت اور دارین کی ترقی و کا میا بی کا سبب اتباعِ سنت ہی ہے، اِرشادِر بانی ہے:

﴿ وَ مَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيُمًا ۞ (الأحزاب ٧١/)

ترجمہ: اور جو شخص اللہ اور اُس کے رسول کی اِطاعت کرے اُس نے زبردست
کامیا بی حاصل کی ۔

معلوم ہوا کہ اللہ اوراُس کے رسول ﷺ کی اِطاعت وا تباع فوز وفلاح کا ذریعہ ہے،اُس کے بغیر حقیقی ودائمی کامیا بی ممکن نہیں ہے۔

### صحابه كرام مين انتاع سنت كاانهتمام:

اور حضرات صحابہ وصلحاء کی ترقی وکامیابی کا یہی توراز ہے کہ اُنہوں نے اپنے آپ کوسنت کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھال لیا تھا، اُنہوں نے صرف عبادات ہی میں اتباع سنت کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ عبادات کے علاوہ معاملات، اخلا قیات حی کہ ہر ہر معاملہ اور موقع میں وہ یہ د یکھتے تھے کہ اس میں حضور علیہ کا طریقہ کیا ہے؟ اور پھراُسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، ایسی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، مثلاً حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ آپ کھلے بٹن نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے اس کا سب یو چھا، آپٹے نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ کے اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ (الترغیب سب یو چھا، آپٹے نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ کے اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ (الترغیب

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ (۴) کلاست

مسلک سنت پراے سالک! چلا جا بے دھڑک جنت الفر دوس کوسیدھی گئی ہے ہیں ٹرک

# ا تباعِ سنت کے دنیوی ثمرات:

پھریہ توا تباعِ سنت کے اُخروی شمرات ہیں ایکن اُس کے دنیوی شمرات بھی بے شار ہیں، حتی کہ علاء نے اِس پر کتا ہیں کھی ہیں کہ فلا ل سنت پڑمل کرنے کا یہ نقد دنیوی نتیجہ اور شمرہ ہے، مثلاً مسواک حضور سی کھیا کی ایک سنت ہے، لیکن اُس کے متعدد فوا کدو شمرات ہیں، منجملہ اُن میں سے ایک یہ کہ اس سے دانت، مسوڑ ھے اور مُنہ کی مختلف بھاریوں سے حفاظت ہوتی ہے، گرونا نک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ مسواک کا استعال کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ د'یا یہ کمری کے اور فرماتے تھے کہ د'یا یہ کمری کے ایس کے ایس کے اور کی اور جدید سائنس: ۱۲/۱۱)

کھانا جسم کی ضرورت ہے، بھی کھاتے ہیں، لیکن یہی کھانا اگرسنت طریقے کے مطابق کھایا جائے توصحت کے لیے بھی بہت مفید ہے؛ کیوں کہ ماہر بن طب اِس بات پر متفق ہیں کہ اُسی فی صدا مراض صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اُن سے تفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ کھانے سے متعلق حضور طِلِی اِسے کا اُسوہ اور طریقہ اختیار کیا جائے، یقیناً اِس سے ساری انسانیت کونعے ہوگا، ورنہ اگر کسی ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا گیا تو ضرور نقصان ہوگا، چنا نچ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جا کیں، حضرت انس سے مروی ہے کہ کھانے سے بہلے ہاتھ دھو لیے جا کیں، حضرت انس سے مروی ہے کہ کھانے سے بہلے ہاتھ دھو لیے جا کیں، وسعتِ رزق کا باعث ہوگا، ورخہ اگر وبعد میں ہاتھ دھونا (سنت ہونے کے سبب) وسعتِ رزق کا باعث ہے، کہ اُس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ (کزالعمال:۱۸۱۹/۱۵۱۱ انٹائل کبری:۱۲۱۱)

اب بظاہر توبیمل معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن اُسے بھی نظر انداز کر نابعض اوقات بڑے بھاری نقصان کا سبب بن جاتا ہے، جیسے ایک ٹرک ڈرائیور نے کھانے کے لیے ایک ہوٹل کے قریب اپناٹرک کھڑا کیا، کھانے سے قبل اُس نے ٹرک کے ٹائر کی جانچ کی اور پھر کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کھانا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کے کہن

# سنت میں سُستی کی سزا:

اتباعِ سنت کے اِس قدر دینی، دنیوی اور اُخروی فضائل و ثمرات کے باوجود اگر کوئی شخص اُس کا اہتمام نہ کر ہے تو یہ اللہ اور اُس کے رسول علی سے محبت میں کی اور سعادت سے محرومی کی بات ہے، ایسے لوگوں کوڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ پاک تو فیق عبادت ہی سے محروم نہ فرمادیں، اِس لیے کہ حضرت شاہ عبد العزیزُ آیت کریمہ ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوُا وَ تَكَانُوا لَعَنَدُونَ ﴾ (البقرة: ٢١) کے تحت فرماتے ہیں:

"مَنُ تَهَاوَنَ بِالآدَابِ عُوُقِبَ بِحِرُمَانِ السُّنَّةِ، وَ مَنُ تَهَاوَنَ بِالشُّنَّةِ، وَ مَنُ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ بِالسُّنَّةِ عُـوُقِبَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرُمَانِ الْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرُمَانِ الْمَعُرِفَةِ." (تفسير عزيزى: ٧٩/١)

جوشخص آ داب ومستحبات کومعمولی سمجھ کرترک کر دے گا اُسے بطور سز اسنت سے محروم کر دیا جائے گا،اور جوسنت کومعمولی سمجھ کرچھوڑ دے گا اُسے فرائض سے محروم کی سزادی جائے گی،اور جوشخص فرائض سے بھی محروم رہاتو وہ معرفت ِ اللہ سے بھی محروم رہاتو وہ معرفت ِ اللہ سے بھی محروم رہاتو کہ اللہ العظیم۔

اس سے معلوم ہوا کہ سنت پڑ ممل کرنے میں سستی کرنا محرومی اور ایسا مرض ہے جو متعدی ہوکر فرائض تک کواپنی لیٹ میں لے لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک کرنا اگر چہ صغیرہ گناہ ہے، کیان انجام کارپھروہ کبیرہ گناہ بی طرف لے جاتا ہے اور کبیرہ گناہ بین جاتا ہے۔

#### ایک داقعه:

اس کے تارکِ سنت کوڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ سنت سے مُنہ موڑنے والے سے اللہ اوراُس کے رسول مِنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں ''اھوال القیامة''

۱۲ گلدستهٔ اعادیث (۲۰) گلدستهٔ اعادیث (۲۲) (۱۸۲/۱:

اِسی طرح حضرت عُروهٔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ یُّ نے مجھ سے فرمایا کہ میں حضور طِلْقَا ہِیْ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ طِلْقَا ہِیْ کے گرتے کا بٹن کھلاتھا، اِس پر حضرت عوادیہ گلاتھا ہیں کھلے بٹن حضرت عوادیہ کوگرمی وسردی ہرموسم میں کھلے بٹن دیکھا۔(الرغیب:۸۲/۱)

حضرت عبدالله بن عمر کے متعلق منقول ہے کہ آپ گا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ شجرہ میں قیلولہ کرتے اور فرماتے کہ' حضور علیہ نے یہاں قیلولہ فرمایا ہے۔' (اِس لیے میں بھی یہاں آکر قیلولہ کرتا ہوں) (ستفادانہ کل کبریٰ:۱۰/۱)

اب دیکھے! کس موقع پر کس وجہ سے حضور طاقیا نے بیا عمال کیے، اگر چہا سکا علم نہیں، لیکن صحابۂ کرام گا جذبۂ اتباع سنت دیکھئے کہ حضور طاقیا ہے نے ایک عمل کیا (جو آپ طاقیا ہے گئے کی خصوصیت نہیں) پھر آپ طاقیا ہے نے اُس عمل کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، مگر صحابہ ایسے عمل بھی صرف اتباع سنت کے جذبہ سے کرتے تھے۔

عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ نے خود کو اتباعِ سنت کے رنگ میں اِس قدر رنگ دیا تھا کہ آپ اِلی اُنہوں نے جس حال میں دیکھا اُسی حال میں اپنے آپ کو بھی رکھنا پیند کیا، اوراس کا نتیجہ تھا کہ باہر سے آنے والے اجنبی کویہ بوچھنا پڑتا تھا کہ "مَن مُن حُم مُن حُم مُن حُم مُن کُم مُن حُم مُن کُم مُن حُم کون ہیں؟) کیوں کہ کھانے، پینے، اوڑ ھے، اٹھنے، مِن مُن حُم مُن حَمَّدُ؟" (تم میں مُحرکون ہیں؟) کیوں کہ کھانے، پینے، اوڑ ھے، اٹھنے، اور ھے، اٹھنے، ملنے، جلنے، چلنے، چرنے غرض ہر چیز میں اتباعِ سنت کی وجہ سے اِس قدر مشابہت ہوا بیٹھنے، ملنے، جلنے، چلنے، کیان مشکل ہو جاتی، اِسی لیے صحابہ کرامؓ حب نبی علیہ اور عشقِ نبی علیہ کا اصل معاربیں۔ م

وہی سمجھا جائے گاشیدائے جمالِ مصطفیٰ 🌣 جس کا حال حالِ مصطفیٰ ہو، قال قالِ مصطفیٰ

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

میں علامہ زین الدین ابن رجبؓ نے ایک عبرت ناک واقعہ قل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اُن کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو گفن چورتھا، مگراب وہ اُس فیٹیج حرکت سے باز آیجا تھا اور تو بہ کر کے زندگی گذار رہا تھا، علامہ زین الدین کے اُس سے بوچھا کہ ''تم مسلمانوں کے کفن چراتے رہے ہواورتم نے مرنے کے بعداُن کی حالت دیکھی ہے، یہ بتاؤ کہ جبتم نے اُن كے چرے كھولے تو أن كارُخ كس طرف تھا؟" أس نے جواب ديا كه 'اكثر چرے قبلہ ك رُخ سے پھرے ہوئے تھے'' حضرت زین الدینؓ کو بڑا تعجب ہوا؛ کیوں کہ فن کرتے ہوئے تومسلمان کا چہرہ قبلدرُخ کیا جاتا ہے، اِس لیے آئے نے اِس بارے میں اِمام اوزاعیؓ عدر يافت كيا، تو أنهول في يملي توتين مرتبه "إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " يرُّها، يجرفر مايا کہ' بیدہ لوگ ہوں گے جواپنی زندگی میں سنتوں سے مُنہ موڑنے والے تھے''

(از حکایتوں کا گلدسته/ص:۱۹۲،مولا نااسلم شیخو پوریؓ)

﴿ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدُ تَعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ ﴾

یا در کھئے ! حضورﷺ کواللہ کا سچا اور آخری رسول ماننے اور موقع بموقع جوش و عقیدت سے اُس کا اظہار کرنے کے باوجود آپ سے عملاً مُنہ موڑ نااورغفلت برتنا پیارویہ ہے جو یہود بے بہود نے اختیار کیا تھا،اللّٰہ یاک نے اُن کے اِس بُرے طریقے کو بیان کر کے اُس کے نتیجہ میں جو سخت ترین سزا اُن کو دی اُس کا تذکرہ قرآنِ ياك ميں فرمايا:

﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوُمِ لِمَ تُوَّذُونَنِينَ وَ قَدُ تَعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ ﴿ (الصف/٥)

ترجمه: (اورعبرت بكروأس واقعه سے) جب موسیٰ (علیه السلام) نے اپنی قوم ے کہا تھا کہ 'اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ جب کہتم خوب جانتے ہوکہ میں تمہارے پاس الله کا پیغیر بن کرآیا ہوں۔

قرآن کے اِس بیان کے آخری دوفقروں میں بار بارغور کرنا چاہیے، یہود بے بہود

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

نه صرف مید که اینے نبی حضرت موسیًا کو نبی برحق جانتے تھے، بلکه اُن سے تعلق پر فخر بھی کیا كرتے تھ، إسى بنياد يروه كتے تھ: ﴿ نَحُنُ أَبُنَاءُ اللهِ وَ أَحِبَّاءُ هُ ﴾ كه بم الله ك بينے اور چہیتے ہیں۔ وہ پیریخی کہتے تھے کہ اگر ہم انتہائی گنہ کاربھی تھہرے تو بھی چندروز ہی ہم عذاب میں رہیں گے، پھر ہمارے لیے جنت ہی ہے، مگر اِس کے باوجود حضرت موسیؓ نے اُن سے فرمایا: ﴿ لِمَ تُودُّدُونَني ﴾ تم كيول مجھستاتے ہو؟ اِس ميں ايك وُ كھ مجرى داستان پیشیدہ ہے،حضرت مُوسیًّ کابیدُ کھ بھرافقرہ اور رفت انگیز شکوہ ایسانہیں کہ ہم سرسری انداز میں سن کراور سر جھٹک کرآ گے بڑھ جائیں ، بلکہ نہایت شجیدگی ہےاُ سے نیں سمجھیں اورغور کریں کہ کیا آج سنتوں سے اعراض کرنے والوں کی حضور ﷺ کے ساتھ یہی روش تونہیں ہے؟ حضور علی کواللدکارسول برحق جانے کے باوجوداوران کے مبارک طریقوں میں سوفی صد کامیابی کے یقین کے باوجوداُن کی سنتوں سے اعراض اور انحراف کرنے والے کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور ﷺ کی روحِ مقدس کو اِسی طرح ایذاء پہنچا رہے ہوں جس طرح یہود نے ا بنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی تھی، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اِس بات سے کہ کہیں روحِ محمد علیہ تڑپ کرسنتوں کو جان جان کر چھوڑنے اور اُس سے مُنہ موڑنے والول سے بین کہر ہی ہوکہ ﴿ لِمَ تُوذُونَنِي وَ قَدُ تَعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ ﴿ مُ مجھے کیوں ستاتے ہو؟ جب کہتم خوب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں ، تہہیں سب کا طریقہ اچھالگا، میرا ہی طریقہ اچھانہ لگا، ہائے! تم کیسے ہو، میرے طریقے کواللہ نے پیند فر مایا مگرتم نے پیند نہ کیا؟ا گرتمہیں میراطریقہ پیند ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ م اُسے اپناتے نہیں؟ میری سنتوں کوترک کیوں کرتے ہو؟ اگر ایسا ہوا تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اُس وقت کے آنے سے بل ابھی وقت ہے حضور طال ایکا کی سنتوں اورطریقوں کی قدر دانی اوراُن پڑمل کرنے کا، تا کہ ہم راہ یاب وکا میاب ہوسکیں۔ الله تعالى جميں متبع سنت اور مطيع شريعت بنا كردارين كى سعادت سےنوازيں، آمين \_ 19/ رمضان المبارك/ ٢٣٥ أهر/ بروز: جمعه مطابق: ١٨/ جولا في/٢٠١٨ و(بزم صديقي)

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

### دارهی مردانگی کی علامت اور سامانِ زینت:

الله رب العزت نے اپنی قدرت سے دنیا کے تمام ہی مرد وعورت کے درمیان امتیاز اور فرق پیدا کرنے کے لیے ظاہری اور باطنی اعتبار سے بچے خصوصیات وعلامات الیمی پیدا فرما دیں کہ اُن کے ذریعہ مسٹر اور میڈم میں پیچان قائم ہو جاتی ہے، منجملہ اُن میں سے مردوں کی ایک ظاہری خصوصیت وعلامت داڑھی ہے، (مراد وہ بال ہیں جو داڑھ کے جھے میں ہوتے ہیں) تو عورتوں کی ایک میں ہوتے ہیں، جسے ہم اُردو زبان میں داڑھی سے تعبیر کرتے ہیں) تو عورتوں کی ایک ظاہری خصوصیت وعلامت چوئی ہے، داڑھی مردوں کے لیے رجو لیت اور مردائی کی علامت ہے، تو چوئی عورتوں کے لیے نسوانیت کی علامت ہے، تو چوئی عورتوں کے کے نسوانیت کی علامت ہے، داڑھی سے مردکی شکل مردانہ نظر آتی ہے، اگر مرد وعورت اپنی اِس ظاہری خصوصیت و علامت کو تھا مردی خصوصیت و علامت کو تا منظر ہی ہوجاتی ہے کہ مسٹر ہے یا میڈم؟

#### ایک لطیفه:

ایک لطیفہ ہے کہ حضرت شاہ عطاء اللہ بخاریؒ ایک شخص کے مہمان ہوئے، اپنے میز بان کے بچکو پیار کے لیے پکڑا تو وہ چلانے لگا، میز بان نے مزاحاً کہا کہ'' شاہ صاحب!
کیا بات ہے؟ بیچ داڑھی والوں سے بہت ڈرتے ہیں!'' آپؒ نے فر مایا کہ'' بچہ ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، اِس لیے اُسے داڑھی مونڈ وں میں ماں کی شاہت نظر آتی ہے اس لیے وہ خوش ہوجا تا ہے، اور داڑھی والوں میں مرداگی کونمایاں دیکھ کرمتوحش ہوجا تا ہے اور رونے لگتا ہے۔'' (حکا بیوں کا گلدستہ ص: ۲۲۸)

اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی اُن کی رجولیت اور نسوانیت کی ظاہری علامت ہونے کے علاوہ یہی چیز اُن دونوں کے لیے من جانب اللہ سامانِ زینت بھی ہے، اللہ تعالی نے عورتوں کی خوبصورتی میں اِضافہ کرنے کے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

# (م) داڑھی کی اہمیت اور منڈ وانے کی مذمت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : "خَالِفُوا اللّهِ عَلَيْهُ : "خَالِفُوا اللّمُشُرِكِيُنَ، وَفِّرُوا اللّمِحى، وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ. " وَ فِي رِوَايَةٍ : " أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا اللَّحى. " (متفق عليه، مشكوة /ص: ٣٨٠/باب الترجل/الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رحمتِ عالم علیہ اللہ عنہما سے مروی ہے، رحمتِ عالم علیہ ا ارشاد فر مایا کہ''مشرکین کی مخالفت کرو (اِس طرح کہ وہ لوگ داڑھیاں کٹواتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو) تم داڑھیاں بڑھا وَاور مونچھیں کٹواؤ۔

ایک روایت میں ہے کہ 'تم مونچیس خوب ہلکی کرواور داڑھیوں کوچھوڑ دو۔''

33

Fatawa Section

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۸)

بڑھانا۔ (٣) مسواک کرنا۔ (۴) ناک میں پانی ڈال کراُسے صاف کرنا۔ (۵) ناخون تراشا۔ (۲) بدن (یا نظیوں) کے جوڑوں کی کیسروں (یا ہراُس جگہ کو جہاں میل جمع ہوتا ہے اُسے) اچھی طرح دھونا۔ (۷) بغلوں کے بال صاف کرنا۔ (۸) زیرناف کے بال صاف کرنا۔ (۹) پانی سے اچھی طرح استنجاء کرنا۔'

دسویں چیز کے متعلق راوئ حدیث حضرت مصعب ؓ یا حضرت ذکر یاٌ فرماتے ہیں کہ ''مجھے یا نہیں رہی ممکن ہے کلی کرنا ہو۔''

مذکورہ تمام چیزیں انسانی فطرت میں سے ہیں، اور فطرت میں اور حقیقت کو قبول کرنے کی قدرتی صلاحیت کو کہتے ہیں، اب جس خوش نصیب میں اللہ نے بیصلاحیت رکھی ہے ایسا ہر سیجے العقل اور سلیم الفطرت انسان اِن فطری اُمور کو طبعی طور پر پیند کرتا ہے اور حدیثِ بالا کے مطابق داڑھی بھی انسانی فطرت میں سے ہے، لہذا انسانی فطرت کا حامل تو اُسے پیند کرتا ہے، البتہ حیوانی فطرت کا حامل اُسے خلاف فطرت سمجھتا ہے۔

اِسسلسله میں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ حضرت سید شاہ اساعیل شہید کے سامنے ایک شخص نے دورانِ بحث یہ کہا کہ داڑھی رکھنا خلافِ فطرت ہے، سیدصاحب ؓ نے پوچھا: وہ کیوں؟ کہنے لگا: اِس لیے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اُس کے چرے پرداڑھی نہیں ہوتی، لہذا داڑھی منڈ وانی چاہیے، آپؓ نے فر مایا: اگر یہی دلیل ہے تو پھر آپ کو دانت بھی نکلوانے چاہیے، اِس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اُس کے مُنہ میں بھی دانت نہیں ہوتے، الہذا یہ بھی خلاف فطرت ہیں، وہ شخص اِس دنداں شکن جواب سے لا جواب ہوگیا۔ خلاف فطرت ہیں، وہ شخص اِس دندال شکن جواب سے لا جواب ہوگیا۔ (ستفاداز حکا بیوں کا گلدستہ اُس:۲۱۳،مؤلفہ: مولا نااسلم شِخو پوریؓ)

#### دارهی بیارون کا چېره اور طريقه:

لیکن یا در کھو! داڑھی کی اہمیت صرف اِس لیے نہیں ہے کہ بیمردانگی کی علامت، سامانِ زینت اور خصالِ فطرت میں سے ہے، بلکہ اُس سے زیادہ اہم بات بیرہے کہ متعدد کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

لیے اُنہیں کمبی کمبی اور کالی کالی زلفوں اور چوٹیوں سے نوازا، تو مردوں کی خوبصورتی میں اِضافہ کرنے کے لیےاُنہیں داڑھیوں سے نوازا۔

صاحبوا بیدونوں چیزیں بھی قدرت کا عطیہ ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہ عورت کی چوٹی مٹ سکتی ہے نہ مرد کی داڑھی، عورت چوٹی کے بغیر بدصورت ہے، تو مرد داڑھی کے بغیر بدصورت ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آسانوں پر موجود فرشتوں کی ایک جماعت اللّٰد کی حمد وثنا میں اِن الفاظ کے ساتھ مشغول ہے:

"سُبُحَانَ مَنُ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحِي، وَ النِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ" (تكملة البحر الرائق: ٨/ ٣٣١، تفسير روح البيان/ص: ٢٢٢/تحت الآية : وَ إِذِ ابْتَلِيٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ....الخ)

جس کا مطلب ہیہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعہاورعورتوں کو چوٹیوں کے دریعہاور جس کے دریعہاور کے دریعہاور

واقعہ بیہ ہے کہ جس کی فطرت فاسر نہیں اور طبیعت میں ٹیڑ ھاپن نہیں ایسا شخص دِل میں اِس حقیقت کوضر ورتسلیم کرتا ہے ،خواہ قول وعمل سے انکار کرتا ہو۔

#### داڑھی انسانی فطرت:

غالبًا يهى وجه ہے كه حديث إلى ميں داڑھى كا شاربھى انسانى فطرت ميں كيا كيا

4

عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : "عَشُرٌ مِّنَ الْفِطُرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَ إِعُفَاءُ اللَّحُيةِ، وَ السِّواكُ، وَ اسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَ قَصُّ الْأَظُفَارِ، وَ غَسُلُ النَّراجِمِ، وَ نَتُفُ الإِبطِ، وَ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَ انْتِقَاصُ الْمَاءِ" - يَعُنِى الإسْتِنْجَاءَ - . وَ قَالَ الرَّاوِي: "وَ نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ."

(مسلم: ١/١٢٩/ ، مشكلوة /ص: ١/١/ باب السواك)

فرمایا: ''دس چیزیں فطرت میں سے ہیں: (۱) مونچھوں کا کٹوانا۔ (۲) داڑھی کا

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ (۴) کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ (۴) کندس

مونچيس برهی ہوئی بین تو كبيره خاطر ہوكر فرمایا: "تم كوالي صورت بنانے كاكس نے حكم دیا؟" كہنے لگے: "ہمارے دب (مجازی) كسرى نے"، أسموقع پرآپ الله الله فرمایا: "كہنے لگے: "ہمارے دب رُمبان أن أُحنفِي شَارِبِي وَ أُعُفِي لِحَيَتِي . "(البداية والنهاية: ٦٦٣/٤)

یعنی میر برجیقی نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچیس کٹانے کا حکم دیا ہے،
اس طرح کی اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی منڈ وانا اور مونچیس بڑھانا یہ شرکوں، مجوسیوں، اللہ کے باغیوں، غیروں اور نافر مانوں کا چہرہ اور طریقہ ہونے کی وجہ سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب کہ داڑھی بڑھانا اور مونچیس کٹوانا یہ نبیوں، رسولوں، اللہ کے بیاروں اور فر مال برداروں کا چہرہ اور طریقہ ہونے کی وجہ سے پسند یدہ اور واجب العمل ہے؛ کیوں کہ بیاروں کا چہرہ اور طریقہ بھی پیارا ہوتا ہے، الہذا جوش پیاروں کا چہرہ اور طریقہ بھی پیارا ہوتا ہے، الہذا جوشس پیاروں کا چہرہ اور طریقہ اپنا تا ہے اللہ کوائس پر بھی پیارا جاتا ہے، اسی مضمون کوائر جو نپوری نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا:

### داڑھی کے متعلق اشعار:

جو محبوبِ خدا کی دوستو! صورت بناتا ہے ہے خداکو بھی پھرائس کی اِس ادا پر پیار آتا ہے جو رُخ پر سنت ِ سرکار کا سبزہ اُگاتا ہے ہے تو اُس کے حین دِل میں باغ ایماں اہلہاتا ہے میرے سرکار کو ہوگی اذبیت ترک ِ سنت ہے ہے بھلا! عاشق بھی محبوب کا دِل دُ گھاتا ہے عمل جب پیش ہوگا تو کیا کہیں گے مجوبِ دو عالم ﷺ ہم میرا اُمتی ہو کر بھی تو داڑھی منڈاتا ہے اُس کی روح روشن ہے، منو رہے اُس کا دِل ہے کہ جو رُخسار کو انوارِ سنت سے سجاتا ہے گرونا نک کے پیرو سے سبق لے استفامت کا ہم ہمیں ایک مذہب ِ باطل بھی آئینہ دِ کھاتا ہے جو عہد پر فتن میں زندہ کر دے ایک سنت کو ہے تواب اُس پر یقیناً سوشہیدوں کا وہ پاتا ہے زمانہ بحر کے عاقل اُس کو آئکھوں پر بھاتے ہیں ہے آثر! جو خود کو شاہِ نبی کا دیوانہ بناتا ہے زمانہ بحر کے عاقل اُس کو آئکھوں پر بھاتے ہیں ہے آثر! جو خود کو شاہِ نبی کا دیوانہ بناتا ہے

کلدستهٔ احادیث (۲۰) کلدستهٔ احادیث (۲۰)

احادیث میں مردول کے لیے داڑھی رکھنے کی تاکید آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے علماء نے فر مایا کہ داڑھی رکھنا واجب اور اُس کا منڈوانا یا کٹوا کرایک مشت سے کم کرنا حرام اور گناو کبیرہ ہے، اور جن روایات سے داڑھی کا وجوب اور منڈوانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے اُن میں سے حدیث فرکور بھی ہے جس میں رحمت عالم علی ہے اُر شادفر مایا:

" خَالِفُوا الْمُشُرِ كِيُنَ، وَفِّرُوا اللِّحِي، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ."

مشرکین کی مخالفت کرو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ داڑھیاں بڑھاؤ، اور مونچیں کٹواؤ؛ کیوں کہ یہ بات اُن کے طور وطریق اور تہذیب وتدن کے خلاف ہے، اُن کے بہال داڑھی منڈ وانااور مونچیں بڑھانا مذہب اور تہذیب کا ایک حصہ ہے، جبیبا کہ مصنف اِبن ابی شیبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے:

ایک مجوسی در بارِ نبوی (علی صاحبه الصلاة والتسلیم) میں اِس حالت میں حاضر ہوا کہ اُس کی داڑھی منڈی ہوئی اور مونچیں خوب بڑھی ہوئی تھیں، حضور علی نے بید کی کر اِظہارِ ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ' بیکیا ہے؟ اس نے کہا:''ہماری تہذیب و فد ہب کا ایک حصہ ہے'' ، حضور علی نے فرمایا :''ہمارے دین میں (حکم یہ) ہے کہ ہم مونچھوں کوخوب چھوٹی کریں اور داڑھی کوائس کی حالت پر چھوڑ دیں۔''

غور کیجئے کہ جب غیر کا داڑھی منڈ اچہرہ دیکھ کر ہمارے آقاطی پیٹے ناراض ہو گئے تو کلمہ پڑھنے والے اُمتی کا داڑھی منڈ اچہرہ دیکھ کر آپ طبیع کس قدر ناراض ہوں گے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ اور بھی دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ کسر کی کے دو قصد حاضرِ خدمت ہوئے ، آپ طبیع نے جب دیکھا کہ اُن کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور قاصد حاضرِ خدمت ہوئے ، آپ طبیع نے جب دیکھا کہ اُن کی داڑھیاں منڈی ہوئی اور

بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ". (بحاری، مشکورة/ص: ۳۸۰) رحمت عالم علی نی خرمایا که الله تعالی اُن مردوں پرلعنت کرے جوعورتوں کی مشابہت مشابہت اختیار کرتے ہیں، اِسی طرح اُن عورتوں پر بھی لعنت کرے جومردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہوں، لہٰذا داڑھی منڈا کرعورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ العیاف باللہ العظیم۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مردکوداڑھی والی صورت عطا فر مائی ، اب اگر کوئی شخص داڑھی کومنڈ اتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عطا کردہ صورت میں تبدیلی لانا چاہتا ہے ، قر آنِ کریم میں مذکور ہے کہ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا ، جس کی وجہ سے انکار کیا ، جس کی وجہ سے انکار کیا ، اس وقت اُس نے جو چیلیج کیے تھے اُن میں ایک یہ بھی تھا کہ ''وَلَامُرَنَّهُمُ فَلَیُغَیِّرُنَّ حَلُقَ اللّٰهِ'' (النساء : ۱۹ ۱۹) میں این آدم کو یعنی دنیا کے تمام انسانوں کو حکم دول گا ، یہ بات سکھاؤں گا ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے۔اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بیان کی ہیں ، جن ہوئی صورتیں بیان کی ہیں ، جن میں ایک صورت داڑھی منڈ اکرا پی فطری صورت بدلتے میں ایک صورت بدلتے میں ایک صورت داڑھی منڈ ان بھی ہے ، الہذا جولوگ داڑھی منڈ اکرا پی فطری صورت بدلتے بیں وہ شیطان کے چیلیج کو قبول کرتے ہیں ، اور رحمٰن کے بجائے شیطان کی بلکہ بگاڑتے ہیں وہ شیطان کے خیلیج کو قبول کرتے ہیں ، اور رحمٰن کے بجائے شیطان کی اطاعت کرتے ہیں ۔ ایسے لوگوں کے لیے آگے ارشاد ہوتا ہے :

﴿ وَ مَنُ يَتَّخِذِ الشَّيُظِنَ وَلِيًّا مِّنُ دُونِ اللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسُرَانًا مُبِينًا ﴾ (النساء: ١١٩) كدوه لوگ انجام كاعتبار سے صرح خسران ونقصان ميں ہوں گے۔العياذ بالله العظيم۔ علاوه ازيں علماءِ محققين كے اقوال كے مطابق قوم لوط جن دس برائيوں كے سبب سخت عذاب سے ہلاك كى گئ أن ميں ايك برائى داڑھى منڈ انا بھى تھى (جبيبا كة فسير درِمنثور : في عذاب سے ہلاك كى گئ أن ميں ايك برائى داڑھى منڈ انا بھى تھى (جبيبا كة فسير درِمنثور : قصيل موجود ہے) تحت تفصيل موجود ہے)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

### داڑھی منڈانے کی ندمت:

عاجز کاخیالِ ناقص ہے کہ اِن حقائق کے بعداب جسے جن کا چہرہ اور طریقہ پسندہ و اینے لیے اختیار کرلے، اگر اللہ کے بیاروں کا چہرہ اور طریقہ کسی کو پسندہ وتو وہ اپنے چہرے کو نورسنت (داڑھی) سے سجالے، اور اللہ کی رضا ورحمت کا حقدار بن جائے، اور اللہ کے غضب و طریقہ و چہرہ پسندہ وتو اپنے چہرے سے اُس نورسنت کو مٹا اور منڈ ادے، اور اللہ کے غضب و عذاب کے لیے تیار ہو جائے؛ کیوں کہ ایسے تخص کے لیے بڑی شدید وعید اور سخت مذمت وارد ہوئی ہے، اِس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ داڑھی منڈ انا مشرکوں، اللہ کے باغیوں اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جبیبا کہ احادیثِ مبار کہ سے واضح ہوگیا، اور جب یہ غیروں کی مشابہت ہے تو حدیث میں ہے:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: " مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنهُمُ". (أبوداؤد، مشكوة /ص:٣٧٥)

اِس حدیث کے مطابق جو شخص دنیا میں جس قوم کی (تہذیب وتدن اور طور وطریق میں) مشابہت اختیار کرے گا، قیامت میں اُس کا شاراً سی قوم میں ہوگا۔ اب جولوگ داڑھی منڈ واکر نبیوں اور اللہ کے پیاروں کے چہرے اور طریقے کی مخالفت اور غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اُن کے لیے بہت ڈرنے کی بات ہے، کہیں اُن کا شار قیامت میں اللہ کے باغیوں اور نافر مانوں میں نہ ہوجائے۔ العیاذ باللہ العظیم۔

دوسری بات سے کہ داڑھی مرداورعورت کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے والی ہے، من جانب اللہ مردول کی داڑھی ہوتی ہے، جب کہ عورتوں کی نہیں ہوتی ،لہذا جولوگ داڑھی منڈ واتے ہیں وہ اِس اعتبار سے عورتوں کے ساتھ بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں،اور حدیث یاک میں ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : " لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ

(۵)

اوراس سے کسے بچاجائے؟

اوراس سے کسے بچاجائے؟

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ ا

عَنِ النَّوَّاسِ بُنِ سَمُعَالُّ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ البِرِّ وَ الإِثْمِ، فَقَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ البِرِّ وَ الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدُرِكَ، وَ كَرِهُتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.. (مسلم، مشكوة، ص: ٣١٤، باب الرفق والحياء)

ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان فرماتے ہیں: رحمتِ عالم علی اللہ میں نے میں نے نئی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ علی آئے ارشاد فرمایا کہ '' نیکی خوش اخلاقی کو کہتے ہیں۔ (یعنی نیکی کی عمدہ صورت ہے ہے کہ ہرایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ) اور گناہ وہ (کام ہے) جس کے کرنے سے تمہارے دِل میں تردّداور بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو جائے (توسیحھ لوکہ یہ کام گناہ ہے، لیکن واضح رہے کہ اس کا اصلی تعلق اس شخص سے ہے جس کے دل کو اللہ تعالی نے دولت ایمان سے مالا مال کیا ہو، علاوہ ازیں اس کام سے مرادوہ اعمال

گلدستهٔ اعادیث (۴) گلدستهٔ اعادیث (۲۵)

## حضرت شيخ رحمة الله عليه كاايك فكرانكيز ارشاد:

خلاصہ بیہ ہے کہ داڑھی منڈانا اللہ اوراُس کے رسول ﷺ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اِس لیے جولوگ داڑھی منڈاتے ہیں اُنہیں فکر کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعداللہ اوراُ س کے رسول سِلْفَیْل کی ناراضکی کے ساتھ وہ کس طرح ملاقات کریں گے؟ اِس سلسلہ میں حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریاً کا ایک فکرانگیز ارشاد بھی قابل عبرت ہے، حضرت ؓ اینے رِسالہ' داڑھی کا وجوب'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ '' مجھےایسے لوگوں کو (جو داڑھی منڈاتے ہیں) دیکھ کریپہ خیال ہوتا ہے کہ موت کا مقرر وفت کسی کومعلوم نہیں، اور اِس حالت میں (جب کہ داڑھی منڈی ہوئی ہو) اگر موت واقع ہوگئ تو قبر میں سب سے پہلے سید الرسل ﷺ کے چیرہ انور کی زیارت ہوگی ،تو کس منہ سے چیرہ انور کا سامنا کریں گے؟ (پھر حشر میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے؟ )اس کے ساتھ بار بار خیال آتا ہے کہ گناه کبیره زنا،لواطت،شراب نوشی،سودخوری وغیره تو بهت بین،مگروه سب وقتی بین ( دائمی نہیں) کیکن داڑھی منڈانا ایبا گناہ ہے جس کا اثر اور ظہور ہر وقت اُس کے ساتھ رہتا ہے، داڑھی منڈا نماز پڑھتا ہے تو بھی بیر گناہ ساتھ ہے، روز ہ کی حالت میں، تشبیح کی حالت میں، غرض ہرعبادت (وحالت ) کے وقت بیرگناہ اُس کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ (داڑھی کا د جوباُس: ۲) سمجھداری اِسی میں ہے کہ اِس دائمی گناہ سے دائمی طور پرتوبہ کرلی جائے ،اوراینے چېرے کونورسنت سے منور کرلیا جائے ،حق تعالی اپنی رحمت سے ہمارے چېروں ، دلوں بلکہ زند گیوں کوروش اور منور فرمائیں ، آمین ۔

اا/شوال المكرّم/١٣٣٥ هـ قبل الجمعة مطابق: ٨/ اگست/٢٠١٣ هـ (بزم صديق) ( اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

وافعال ہیں جن کا کوئی واضح تھم اور ہدایت صاحب شریعت کی جانب سے منقول نہ ہو۔اور گناہ کی دوسری علامت بیہ ہے کہ )تم اِس بات کو پیند نہ کرو کہ لوگ تمہارے اس کام سے واقف ہوجائیں۔

## نیکی اور گناه کی حقیقت:

الله رب العزت ہمارا خالق، مالک، مربی اور محسن ہے، اس کی محبت وعظمت اور احسان کا تقاضا ہے ہے کہ ہم ہر وقت اُس کی رضا ومنشا کو کمح ظرطیس، اور ہراُس کام وکلام سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں جواُس کی ناراضگی ونا فرمانی کا ذریعہ ہو، نیکی اور گناہ کی حقیقت ہے بھی ہے کہ ہر وہ کام وکلام جواُس کی فرماں برداری اور رضا مندی کا ذریعہ ہواُسے نیکی اور جو بھی ہے کہ ہر وہ کام وکلام اُس کی نافر مانی و فرمانی کا ذریعہ ہواُسے گناہ کہتے ہیں، اور جب الله کی نافر مانی و فار اسے، خواہ ناراضگی والے کام کو گناہ کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اِس حیثیت سے ہر گناہ بڑا اور براہے، خواہ وہ خفیہ طور پر کیا جائے یا علانیہ طور پر، پرائیویٹ میں کیا جائے یا پبلک میں، رات میں کیا جائے یا پبلک میں، رات میں کیا جائے یا ون میں اور بھو چھوٹا ہم جما جائے یا جائے بیا کہ بیسوچو کہ گناہ بڑا، ہر گناہ بڑا اور براہے، اِسی لیے بعض علاءِ عارفین کے بہاں تو گناہ میں کوئی تقسیم ہے ہی نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بینہ دیکھو کہ کونسا گناہ صغیرہ ہے اور کون سا کبیرہ ؟ بلکہ بیسوچو کہ گناہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بینہ دیکھو کہ کونسا گناہ صغیرہ ہے اور کون سا کبیرہ ؟ بلکہ بیسوچو کہ گناہ اور بری ہوا کرتی ہوا کرتی ہے، لہذا گناہ کے چھوٹا بڑا ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

### گناه کے تین درجات:

مگرجمہور علماءِ محققین فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافر مانی کے تین مختلف درجات ہیں، اس اعتبار سے گناہ کے بھی تین درجات ہیں: (۱) ذنب: پہلا درجہ بیہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی کوتا ہی اور لغزش ہوجائے، یا کوئی بات (خلاف اولی) ہوجائے، تو اِس طرح

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۷)

کی نافر مانی اور گناہ کو' ذنب' کہتے ہیں۔ (۲) سَیّائے ،: دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے کہم کے خلاف کوئی کوتا ہی یاغلطی اور نافر مانی ہوجائے لیکن وہ اتنی شدید نہ ہو کہ اُس پرکوئی سخت وعید کتاب وسنت میں وار دہوئی ہو، تو اِس قسم کی نافر مانی اور گناہ کو "سیائی ۔" کہتے ہیں۔ (۳) معصیت: تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان پہلے دونوں درجوں کی نافر مانی اور گناہ سے آگے بڑھ کرکوئی ایسا کام و کلام کر لے جس سے اللہ اور اُس کے رسول علی ہے فر آن وحدیث میں تا کیداور اہتمام سے منع فر مایا تھا، اور اُس پراپی ناراضگی کا اِظہارا ورسخت وعید بیان فر مائی میں تا کیداور اہتمام سے منع فر مایا تھا، اور اُس پراپی ناراضگی کا اِظہارا ورسخت وعید بیان فر مائی و گناہ کو' اُمْ ' مُن کا شار گناہ و سیاس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس درجہ کی نافر مانی و گناہ کو' اُمْ ' اور ' معصیت' کہتے ہیں، ان میں پہلے دو در جوں کی نافر مانی کا شار گناہ صغیرہ اور تیسر سے درجہ کی نافر مانی کا شار گناہ و کبیرہ میں ہوتا ہے۔ (ستفاداز: قاموں الفقہ: ۴۸ میں کا شار گناہ کی کی شار گناہ کی کا شار گناہ کی کی میں ہوتا ہے۔ (ستفاداز: قاموں الفقہ: ۴۸ میں کا شار گناہ کی کا شار گناہ کیں۔ میں ہوتا ہے۔ (ستفاداز: قاموں الفقہ: ۴۸ میں کا شار گناہ کی کی کا خور کینا فر مانی کا شار گناہ کی کا شار گناہ کیا کی کیا خور کا خور کی کا خور کا خور کینا فر کا گناہ گر گناہ کیا کا شار گناہ کیا کہ کسے کر کے خور کیا کی کو کیا کی کا شار گناہ کیا گناہ کیا کہ کا شار گناہ کیا کہ کا شار گناہ کیا کہ کیا کی کا خور کیا کہ کا خور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کی کا خور کیا کہ کیا کہ کا خور کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کو کر کیا کہ کیا

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرماتے تھے كد "لا كبيرة مَعَ الإستيغَفَارِ، وَ لا صَغِيرةَ مَعَ الإستيغَفَارِ ، وَ لا صَغِيرةَ مَعَ الإِستيعُفَارِ ، وَ لا صَغِيرة بيس مَعْنِيرةَ مَعَ الإِستيعُفَارِ ، وَ لا صَغِيرة بيس مَعْنِيرة مَعْنَا الله صَغِيرة بيس مَعْنَا الله مُعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مُعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُوالِ مُعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مُعْنَا اللهُ مَعْنَا اللهُ مُعْ

### گناه کے تین مُضِر اثرات:

اگر-العیاذباللہ العظیم-گناہ کے صادر ہونے کے بعد تو بہ تلافی اور معافی کا اہتمام نہ کیا تو پھر گناہ کے مضرا ثرات ضرور ظاہر ہوکر رہیں گے، اور بنیادی طور پر کتاب وسنت کی روشی میں گناہ ہوں کے تین مُضِر اور بُر کے اثرات ثابت ہیں: (۱) اللہ کی ناراضگی (۲) دِل کی بے چینی (۳) دِل کی سیاہی ویختی کسی بھی گناہ کا پہلامُضِر اثر یہ ہوتا ہے کہ اُس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ عذا ہے اللہ کا اصل سبب یہی ہے، چنانچے قرآنِ کریم نے مختلف قو موں پر نازل ہونے والے عذا ہے اللہ کا اصل سبب یہی بیان کیا کہ اُنہوں نے اُنہیں ایک بیان کیا کہ اُنہوں نے اُنہیں ایک

﴿ كَلَّا بَلُ ﴾ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ۞ (المطففين ١٤) ترجمہ: ہرگزنہیں، بلکہ جو (گناہ کا) عمل بیر تے ہیں اُس نے اُن کے دِلوں پر زنگ چڑھادیا۔

اِس سے ثابت ہوا کہ گناہ کا مُضِر اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اُس سے دِل بگڑ جاتا ہے، سخت اور سیاہ ہوجا تا ہے، اور دِل کے بگڑ نے سے انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔

# گناه کی تین سزائیں:

تو یہ بھی درحقیقت بہت بڑا نقصان ہے؛ کیوں کہ-العیاذ باللہ-جب گناہوں کی وجہ سے قلب انسانی میں نیکی اور گناہ کی تمیزخم مجہ سے قلب انسانی میں نیکی اور گناہ کی تمیزخم ہوجاتی ہے، اور وہ گناہ میں ترقی کرتا جاتا ہے، اور یہ گناہ کی ایک دنیوی اور نقد سزاہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اُس کی سزا کی تین صورتیں ہوتی ہیں: (۱) نکیر (۲) تدبیر (۳) تا خیر۔ (ستفاداز" گناہ سے کیسے بجین" ص:۲۷۸، فلاح دارین:۱۹۳/۲) یا تو اُس گناہ کے سبب گنہگار کو جانی ، مالی یا جسمانی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، قرآنِ پاک میں اُسے یوں بیان کیا گیا:

﴿ وَ مَا أَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيكُمُ وَ يَعُفُو عَنُ كَثِيرٍ ﴾ (شوریٰ ۳۰) ترجمہ: اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کامول (اور گناہوں) کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔

#### حدیث میں بھی ہے:

عَنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "لَا يُصِيبُ عَبُدًا نَكُبَةٌ فَمَا فَوُقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَ مَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ، وَ قَرَأً: وَ مَا أَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث کلاستهٔ کلاستهٔ اعادیث کلاستهٔ کلاستهٔ اعادیث کلاستهٔ کلاستهٔ

مت کے بعد پکڑلیا، چنانچ قرمایا: ﴿فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ (عنكبوت/٤٠) "ہم نے أن سب كو أن کے گنا ہول كى وجہ سے پکڑلیا۔ 'غالبًا إسى وجہ سے حدیث میں ہے كہ حضورِ اكرم مَنْ الله عنها اور أن كے ذريعه أمت كواس بات كى تاكيد فرمائى كہ ہر طرح کے چھوٹے (بڑے) گنا ہوں سے بچو! كيوں كہ معمولى گناه پر بھى مطالبه اور مواخذه ممكن ہے۔ "يَا عَائِشَهُ ! إِيَّاكِ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا " (ابن ماجه، مشكوة: ٥٠٤) عن عائشة .....)

صاحبو! اگراللہ تعالی کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے ﴿ وَ رِضُوانٌ مِنَ اللّٰهِ الْحَبِرُ ﴾ (النوبة ٢٧١) تو ناراضگی بہت بُری چیز ہے، اور گناہ کا پہلامُضِر اثر اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسرامُضِر اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے دِل کا سکون ختم ہوجا تا ہے، جیسا کہ حدیثِ مٰہ کور میں گناہ کی پہچان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ''مَا حَاكَ فِی صَدُرِكَ ''جس کام سے تہارے دِل میں بے چینی و بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوجائے، تو وہی گناہ ہے؛ کیوں کہ گناہ کا اثر یہی ہوتا ہے کہ اُس سے دِل کا سکون ختم ہوجا تا ہے، ارشادِر بانی ﴿مَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكُرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنُكًا ﴾ (طه/ ۲۱) سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس کا مطلب بیہ کہ جو ہماری نفیحت (و ہدایت) سے منہ موڑے گا، (ہماری نافر مانی کرے گا، جو کہ گناہ کی حقیقت ہے) تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، سکونِ قلبی پھر سکونِ زندگی سے وہ محروم ہو جائے گا، یہ گناہ کا دوسرامُضِر اثر ہوتا ہے۔

اورتیسرامُضِر اثر گناہ کا یہ ہوتا ہے کہ گنہگار کا دِل روحانی اعتبار سے سیاہ اور سخت ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث ِ پیاک میں ہے کہ (بندہ مومن کا دِل نورایمانی کی وجہ سے یوں تو منوّر اورصاف ہوجاتا ہے، لیکن جب) وہ گناہ کرتا ہے تو اُس کے دِل پرسیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھراگر وہ تو بہ ہیں کرتا بلکہ گناہوں پھراگر وہ تو بہ ہیں کرتا بلکہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر کثر ہے معاصی کے سبب اُس کا دِل بالکل سیاہ اور سخت ہوجاتا ہے، دِل کی اسی سیاہی وختی کا تذکرہ قرآن نے اِس طرح کیا:

كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَ يَعْفُو عَن كَثِيرٍ ". (ترمذى، مشكوة ١٣٦/)

ترجمہ: بندے کو جو تھوڑی بہت تکلیف بہنچی ہے (عموماً) بیاس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور وہ گناہ جنہیں اللہ تعالی (بغیر سزادیے) دنیاو آخرت میں معاف کر دیتا ہے اُن گناہوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پر وہ سزا دیتا ہے، اُس کے بعد حضور طِلْقَیقِیم نے مذکورہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

معلوم ہوا کہ عموماً دنیا میں مصیبت کسی نہ کسی معصیت کے سبب آتی ہے، اب اگر کوئی شخص اس گناہ کے سبب آنی ہے، اب اگر کوئی شخص اس گناہ کے سبب آنے والی مصیبت میں سنجل کر گناہ چھوڑ دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے تو بیملامت اس بات کی ہے کہ آنے والی مصیبت اُس کے حق میں آزمائش تھی، کیکن اگروہ گناہ نہیں چھوڑ تا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے تو بیہ مصیبت گناہ کی سزا ہے، اِس سزاکو ''کیر'' کہتے ہیں۔

اوردوسری سزاوہ ہے جین تدبیر "کہتے ہیں، یعنی جھی گنہکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، اور وہ اِس طرح کہ جیسا گناہ اور ممل گنہکار کرتا ہے اِسی طرح کا گناہ اور عمل اُس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، مثلاً وہ اگر کسی کو دھو کہ دیتا ہے تو اُسے بھی دھو کہ دیا جاتا ہے، وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اُسے بھی ذلیل کیا جاتا ہے، وہ اگر کسی کاحق ضائع کرتا ہے تو اُس کے حقوق بھی ضائع کیے جاتے ہیں، وہ اگر کسی پرظلم کرتا ہے تو اُس پر بھی ظلم کیا جاتا ہے، اس جیسے گناہوں کی فدور سز اکا طریقہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ "تدبیر" کہلاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے:
﴿ إِنَّ کَیْدِی مَتِیْنٌ ﴾ (الأعراف: ۱۸۳) یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

### ایک عبرتناک داقعه:

اِس سلسلہ میں ایک نہایت ہی عبر تناک واقعہ منقول ہے کہ (بادشاہِ مصر) احمد بن طولون کو اپنے حوض کے پاس سے ایک بچہ پڑا ہوا ملا، اُس نے اُس کو اُٹھالیا اور اپنی پرورش میں لے لیا، بعد میں وہ'' احمد میتیم'' کے نام سے مشہور ہوا، اللہ نے اُس کو ذہانت و فطانت اور

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۸۰ کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۸۰ کلاستهٔ (۸۰ کلاسهٔ (۸۰

ظاہری وباطنی بہت می خوبیوں سے نوازا تھا، احمد بن طولون کا جب آخری وقت آیا تو اُس نے احمد یہیم کو اُسے نے بیٹے ' ابوالجیش '' کے سپر دکر دیا، کچھ وقت کے بعد ابوالجیش نے احمد یہیم کو بلاکر کہا کہ 'میں تہمیں اپنے بہاں ایک منصب پر فائز کرنا چاہتا ہوں، کیکن میری عادت ہے کہ میں کسی شخص کو جب کوئی ذمہ داری سپر دکرتا ہوں تو اُس سے پہلے بیعہد و بیان لیتا ہوں کہ میں کسی شخص کو جب کوئی ذمہ داری سپر دکرتا ہوں تو اُس سے پہلے بیعہد و بیان لیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کسی قتم کی خیانت نہ کرے گا' احمد یہیم نے وعدہ کرلیا تو ابوالجیش نے اُسے ایپ مال واسباب کا گران اور تمام شم وخدم کا امیر مقرر کر دیا، تو احمد نے بھی اپنی ایما نداری، صاف گوئی، خدمت اور دیگر اعلی صلاحیتوں کے ذریعہ ابوالجیش کے دِل میں گھر کرلیا، یہاں مان کہ وہ گھریلوا مور میں بھی اُس براعتم دکرتا تھا۔

ایک دِن بادشاہ نے احمد سے کہا کہ ''میری فلاں باندی کے کمرے میں جاؤ، جس جگہ میں بیٹھا کرتا ہوں وہاں ایک موتی رکھا ہوگا اُسے لے کرآؤ'' احمد پتیم جباس کمرے میں داخل ہواتو اُس نے امیر ابوانحیش کی چیتی اور خاص باندی کوایک خادم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پایا، خادم تو فوراً بھاگ نکلا، مگر باندی احمد پتیم کے پاس آکراً ہے بھی پیش کش کرنے گئی، احمد پتیم نے کہا: ''اللہ کی پناہ! میں اپنے امیر اور محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا'' یہ کہہ کراس نے موتی لے کرامیر کی خدمت میں پیش کردیا، لونڈی احمد پتیم سے خوف زدہ ہوگئی کہ کہیں وہ امیر کو خبر نہ کردی، الہذا قبل از وقت وہ خودا میر ابوانحیش کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوکر کہنے گئی: ''احمد پتیم نے میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے'' یہ بات سن کرامیر غیظ وغضب سے کا غینے لگا۔

پھر پچھسوچ کراپنے ایک اور قابل اعتماد خادم کو بلاکر کہا کہ' میں ایک شخص کوسونے کا طشت دے کرتمہارے پاس بھیجوں گا، وہ جبتم سے آ کر کہے کہ اِس طشت کومشک سے بھر دو، تو تم اُس کوتل کر کے اُس کا سرطشت میں ڈھانپ کرمیرے پاس بھیج دینا'' اُس کے بعد احمد بیتیم سے کہا کہ'' بیطشت فلاں خادم کے پاس لیے جاؤ، اور اُس سے کہوکہ امیر نے اُس

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۸۲) کلدستهٔ احادیث (۴)

تصرف اُس کے حوالہ کر دی۔ غور تیجھے گا! دیانت دار کواُس کی دیانت کا صلہ اور خیانت والے کواُس کی خیانت کا بدلہ کس طرح ملا۔ (المتطرف/۲۱۵، ستفاداز: ''کتابوں کی درسگاہ میں''/۱۱۱ تا ۱۱۵)

جیسی کرنی ویسی بھرنی:

صحیح کہاجس نے کہا کہ:

عدل وانصاف فقط حشر پرموقوف نہیں ہے نندگی بھی گنا ہوں کی سزادیت ہے اِسی لیے کہتے ہیں کہ:

تیری کرنی کے تبھے کوملیں گے پھل آج جو ہوئے گاوہ کاٹے گاکل جیسی کرنی ولیسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے، جہنم بھی، نہ مانے تو مرکے دیکھ حدیث پاک میں ہے:

عَنُ أَبِي صِرُمُهُ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: "مَنُ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ، وَ مَنُ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ". (رواه ابن ماجه والترمذي، مشكوة / ٤٢٨)

ترجمہ: جوکس شخص کو (بلا وجہ شرعی) نقصان پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے بھی نقصان پہنچائے گا، لید تعالیٰ اُسے بھی نقصان پہنچائے گا، لیدی اُس کو اُس بُر ئے مل اور گناہ کی اِسی طرح سے سزاد ہے گا، اور جو شخص کسی کو مشقت میں مبتلا کرے گا۔

إسى كواكي حديث قدى مين حق تعالى في ارشا وفر مايا: "(يَا مُوسىٰ) كَمَا تَدِينُ تُدَانُ". (أخر جه الديلمي، كذا في كنوز الحقائق لعبدالرؤوف المناوي، از "الأحاديث القدسية" / ٢١٠ موَلفه فقي مين اشرف قاسى، نيز روضة الأوب ٢٩٩) (حديث قدى نمبر ٣٠)

گناه کی سب سےخطرناک سزا:

یہ گنا ہوں کی سزا کی وہ صورت ہے جسے '' تدبیر'' کہتے ہیں، کین گناہ کی سزا کی

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۸)

میں مشک بھرنے کا حکم دیا ہے' احمد سارے معاملہ سے بے خبر طشت لے کرچل پڑا، راست میں اُس کنیز سے ملا قات ہوگئ، کنیز بیچا ہتی تھی کہ بادشاہ احمد بیتیم کو جھے سے با تیں کرتا ہواد کھے لے، تا کہ اُسے میری شکایت کا مزید یقین ہوجائے، اِس لیے اُس نے احمد کو باتوں میں اُلجھانے کی کوشش کی، اور کہا کہ'' آپ بادشاہ کا جو خط لے کر جارہے ہیں وہ میں دوسرے سے بجوادی ہوں' چنا نچہ اُس نے اِدھراُدھر دیکھا تو اُس کی نظراُسی خادم پر پڑی جس کوائس نے باندی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا، احمد نے اُسے طشت تھاتے ہوئے کہا کہ'' فلاں خادم کے پاس جا کراُسے کہو کہ امیر نے اِس کو مثل سے بھرنے کا حکم دیا ہے'' خادم نے جا کر اِسی طرح کہا تو پروگرام کے مطابق خادم نے اُس کا سرکا ٹا اور طشت میں ڈھانپ کرچل پڑا، راستے میں احمد بیتیم نے اُس سے طشت لے لیا اور بے پروا ہوکر – کہ میں ڈھانپ کرچل پڑا، راستے میں احمد بیتیم نے اُس سے طشت لے لیا اور بے پروا ہوکر – کہ اُس میں کیا ہے۔ امیر کی خدمت میں جا پہنچا۔

امیر نے جبا سے طشت لیے زندہ سلامت دیکھا تو جیرت ہے بھی وہ احمد یتیم کوتو کھی طشت کود کھیا، احمد یتیم نے جب طشت امیر کے سامنے رکھ کر کپڑ اہٹایا تو اُس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں، اب وہ بھی گم صم تھا، بھی طشت کوتو بھی امیر کود کھیا، جب اُسے پچھ بھی میں نہ آیا تو بے اختیار پکاراُ ٹھا: ''یہ کیا ہے؟'' تو خود امیر بھی اُس کی طرف سوالیہ نگا ہوں سے دکھنے لگا، بالآخر اُس نے امیر کے پاس سے طشت لے کر جانے سے واپس آنے تک کی ساری کارگذاری سنائی اور اُس کے علاوہ کسی بات سے لاعلمی کا اظہار کیا، امیر نے احمد یتیم کی ساری کارگذاری سنائی اور اُس کے علاوہ کسی بات سے لاعلمی کا اظہار کیا، امیر نے احمد یتیم کی حجہ طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا: ''تم اِس مقتول کے متعلق ایسی کوئی بات جانتے ہوجس کی وجہ سے یہ اِس انجام تک پہنچا ہے؟'' تب احمد یتیم نے اُس خیات کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اونڈی کو طلب کیا اور اُس سے نقیش کی ہو اُس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے احمد یتیم کی پاکدامنی کی تھدین کی ، پھر کیا تھا، اُسی وقت لونڈی کو بھی قبل کر دیا گیا، اِس واقعہ کے بعد کی پاکدامنی کی تھدین کی ، پھر کیا تھا، اُسی وقت لونڈی کو بھی قبل کر دیا گیا، اِس واقعہ کے بعد امیر الوانجیش کی نگاہ میں احمد یتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اُس نے تمام اُمور کی زمام امیر کی زمام امیر الوانجیش کی نگاہ میں احمد یتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اُس نے تمام اُمور کی زمام امیر کو کیا عمر الوانجیش کی نگاہ میں احمد یتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، اُس نے تمام اُمور کی زمام

 $\wedge \wedge$  گلدستهٔ احادیث  $\wedge \wedge$  گلدستهٔ احادیث  $\wedge \wedge$  گلدستهٔ احادیث  $\wedge \wedge$ 

اِس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی سزاکی ایک صورت تاخیر والی ہے، جوسب سے زیادہ خطرناک ہے۔

## گناہ چھوڑنے کی فضیلت:

گناہوں کے مُضِر اثرات، نقصانات اور سزاؤں سے حفاظت کی شکل صرف اور صرف یہی ہے کہ گنہگارآج تک ہونے والے تمام گناہوں سے سچی کی توبہ، تلافی اورمعافی كا اہتمام كرے، اور في الحال جن گناہوں ميں مبتلا ہے اُنہيں فوراً جھوڑ دے، اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے عزم وإرادہ کے ساتھ تد ابیرا ختیار کرے، یہی قرآن کا حکم ہے: ﴿ وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْم وَ بَاطِنَهُ ﴿ (الأنعام/١٢٠) برتم كَ ظاهري وباطني (اورصغيره وكبيره) گناہ ترک کرو۔ اِس سے ثابت ہوا کہ ترکِ معاصی فرضِ عین ہے، اور حقیقت تو بیہے کہ فرائض وواجبات کی تکمیل کے بعد سب سے اہم چیز ترکِ معاصی ہے، اور عاجز کے خیالِ ناقص میں یہی ولایت کی روح ہے، چنانچہ حدیث یاک میں ہے کہ حضور طِلْ اللَّه ایک موقع يرارشاوفر ماياكه "إتَّق الْمَحَارِمَ، تَكُنُ أَعُبَدَ النَّاسِ". (أحمد وترمذي، مشكوة الدي) محرمات اورمعاصی سے بچو، تو تم لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نفلی عبادت اور نیکی سے جواجر ملنے والا ہے وہ تمہیں ترک معاصی سے ال جائے گا، اِس لیے ترک معاصی کا خوب اہتمام کرو، جہاں تک نیکی کا تعلق ہے تو واقعہ یہ ہے کہ نیکی کا کرنا تو ہرکسی کے لیے نہایت آسان ہے، کیکن اصل کمالِ ایمانی پیہے کہ انسان گناہ سے نے جائے، یہی وجہ ہے کہ خود قرآن بھی اُن ہی لوگوں کو متقی اور بر ہیز گار کہتا ہے جو گنا ہوں سے بیجتے ہیں، فرمایا: ﴿إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴾ (الأنفال: ٣٤)

اورتقویٰ کی حقیقت کچھ کرنانہیں، بلکہ بچنا ہے،تو کس سے بچنا؟ ہراُس کام وکلام سے بچنا؟ ہراُس کام وکلام سے بچنا جواللہ کی نافر مانی و ناراضگی کا ذریعہ ہو، یعنی گنا ہوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے،لہذا جو شخص بھی گناہ چھوڑ دے گا اور آئندہ بھی اُس سے بچے گا تو وہ عبادت گزاراور متقی و پر ہیزگار

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

تیسری شکل بڑی عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھی اللہ تعالی اس گناہ کے عوض مصیبت میں مبتلا کرنے کے بجائے اُسے مہلت دیتے ہیں، یعنی سز اکومؤ خرکر دیتے ہیں، جس کے سبب گنہ گار غفلت میں مبتلا ہوکر گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، پھرا جانگ اُس کو پکڑلیا جاتا ہے، دراصل یہ گناہ کی سب سے خطرناک سزا ہے، جسے''تا خیر'' کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالتِّنَا سَنَسَتَدُرِجُهُمُ مِنُ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ (الأعراف/١٨٢)

ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری آیوں کو جھٹلایا (جو بہت ہی خطرناک گناہ ہے) ہم اُنہیں اِس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ اُنہیں پہ بھی نہیں چلےگا۔
مفسرین فرماتے ہیں کہ بیہ اُن لوگوں کے لیے خطرے کے گفتی ہے جومسلس نافرمانی (اور گناہ) کیے جارہے ہیں، اور پھر دنیا میں بھی عیش وعشرت سے (سزا میں تاخیر ہونے کے سبب) لطف اندوز ہورہے ہیں، گناہ کے باوجود عیش وعشرت کا غفلت کے ساتھ میسر آنا اُن کے لیے انعام نہیں، بلکہ بیتو استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، میسر آنا اُن کے لیے انعام نہیں، بلکہ بیتو استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اُن کی سز اکو یا تو ایک زمانہ تا پھر موت تک مؤخر کر دیا جاتا ہے، اگر یہاں اُنہیں نافر مانی اور عیش برسی کی سز انعلی تو آخرت میں ضرور ملے گی۔ حدیث یا ک میں اُسی کوفر مایا:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا فَاجِرًا بِنِعُمَةٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعُمَةٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَدُرِى مَا هُوَ لاقٍ بَعُدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوتُ " - يَعْنِي - النَّارَ. (رواه في شرح السنة، مشكوة /٤٤٧)

ترجمہ: کسی فاجر (علانیہ طور پر مختلف قتم کے گناہ کرنے والے) کو دنیوی افغمتوں اورعیا شیوں میں آسودہ دیکھ کرائس پر رشک نہ کرو؛ کیوں کہتم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد (قبریا حشر میں) اُس کوکن کن مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا،اور یادر کھو! فاجر و گنہ کار کے لیے اللہ تعالی کے یہاں ایک ایسا قاتل ہے جو کبھی مرنے والانہیں، (راوی کم حدیث فرماتے ہیں) اور اُس قاتل سے حضور طابھ کے کم مراد آگ ہے۔

💹 گلدستهٔ احادیث (۴)

والے مُضِر اثرات ونقصانات کا اگریقین ہوجائے توانسان کے لیے اُن سے بچنا بھی آسان ہوجا تاہے۔

(٣) گناہ سے بچنے کی تیسری تد ہیر ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا استحضار رکھے،اس کا مطلب ہے ہے کہ بندہ گناہ سے پہلے اتناسوچ لے کہ میں گناہ کرتے وقت سب کی نگاہ سے بچ سکتا ہوں، مگر رب کی نگاہ سے ہرگز نہیں نچ سکتا، گناہ کرتے وقت اُن تمام درواز وں کو بند کرسکتا ہوں جن سے مخلوق د کھے ستی ہے، لیکن اُس درواز ہے کو بند نہیں کرسکتا جس سے میراخالق وما لک اور محسن ومر بی د کھتا ہے، اِس تصوراوراللہ تعالیٰ کی معیت کے اِس استحضار کے بعد بندہ کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوجاتا ہے۔ گناہ مخلت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو بندہ اپنے اللہ اور انجام سے عافل ہوجاتا ہے، وہی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، عجیب بات ہے، جو بندہ اپنے اللہ اور انجام سے عافل ہوجاتا ہے، وہی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، عجیب بات ہے۔ کہ بندہ نماز، دعا اور مناجات کے وقت تو یہ بھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، لیکن گناہ کرتے وقت یہ بھتا ہے کہ اللہ دور ہے اور میر ہے ساتھ نہیں، بلکہ میری نقل وحرکت سے بے خبر ہے نعوذ باللہ ۔

### قیامت میں انسان کے اعمال کے آٹھ گواہ:

حالاں کہ قرآن وحدیث میں اس حقیقت کو بار ہابیان کیا گیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی نقل وحرکت اور عمل کرتا ہے تو اُسے اللہ پاک کے غیبی مگریقینی نظام کے تحت نوٹ اور محفوظ کیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دِن ان تمام اعمال کواس کے سامنے من وعن پیش کیا جائے گا، اور کوئی انسان انکار نہیں کر سکے گا، چنانچہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال پر آٹھ گواہ پیش ہوں گے۔

(۱) پہلا گواہ: "الْـمَـگانُ" ..... جس جگہ بندے نے اچھایا براعمل کیا ہے وہ جگہ اور زمین کاٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا ،قرآن کہتا ہے :

﴿ يَوُ مَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخُبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوُ حَيْ لَهَا ﴾ (الزلزال/٤-٥)

گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۸۵)

کے اجر کا حقد اربن جائے گا۔

# گناه سے بچنے کی تین تدابیر:

اب سوال میہ ہے کہ گناہ سے کیسے بچاجائے؟ تو اُس کے لیے سب سے پہلے آدمی گناہوں سے بیخے کی تیجی کی نیت کرے، پھر ہمت کرکے گناہوں سے بیخے کی جوتد ابیر ہیں اُنہیں اختیار کرے، علماء نے فرمایا ہے کہ گناہ سے بیخے کی تین بنیادی تد ابیر ہیں:

(۱) گناہوں سے بیخے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا، بیضروری ہے؛ کیوں کہ خودسید المعصو مین، رحمۃ للعالمین علی اللہ معصوم اور بے گناہ ہونے کے باوجود اللہ سے بیدعا کرتے تھے"اللّٰہُ مَّ ارُحَمُنِی بِتَرُكِ الْمَعَاصِی أَبَدًا مَّا أَبْقَیْتَنِی" (سنن الترمذی افی دعاء الله بن فروخ، والمعجم الکبیر للطبرانی السحفظ، والمستدرك علی الصحیحین/حدیث عبدالله بن فروخ، والمعجم الکبیر للطبرانی فی البیاب الشالث، رقم الحدیث :۸۲۸ (الله العالمین! مجھ پر رحم فرما کہ میں گناہ سے مرتے دم تک بچتا رہوں)۔ لہذا ہم بھی سے دِل سے اللہ تعالی کے حضور ترک معاصی اور اجتناب عن المعاصی کے لیے درخواست پیش کریں:

غم حیات کے سایے محیط نہ کرنا ایک کسی غریب کودِل کاغریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں،میرے مولی! ایک مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

(۲) گناہ سے بچنے کی دوسری تدبیر بیہ ہے کہ اُس کے نتیج میں پیدا ہونے والے دینی، دنیوی اور جسمانی وروحانی مُضِر اثرات ونقصانات کا یقین کرے، انسانی فطرت ہے کہ جب اُسے کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا یقین ہوتا ہے تو اُس کے لیے اُس کوچھوڑ نااور اُس سے بچنا آسان ہوجا تا ہے، مثلاً بجلی کے تارکونقصان کے یقین کی وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا، اِسی طرح سانپ بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیکن یقین ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اِس لیے ہرکوئی اُس سے بچتا ہے، تو جس طرح دنیا کی مادی چیزوں میں ہونے والے نقصانات کا یقین انسان کو اُن چیزوں سے بچالیتا ہے اِسی طرح معاصی سے ہونے والے نقصانات کا یقین انسان کو اُن چیزوں سے بچالیتا ہے اِسی طرح معاصی سے ہونے

💹 گلدستهٔ احادیث (۴)

(۴) چوتھا گواہ: "اللَّهُ کَانُ"..... انسان کے اعضاءِ جسمانی خوداُس کے اعمال کی گواہی دیں گے،ارشادِر بانی ہے:

﴿ ٱلْيَوُمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِمُ وَ تُكَلِّمُنَا أَيُدِيُهِمُ وَ تَشُهَدُ أَرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ (يس/٦٥)

ترجمہ: آج ہم اُن کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اُن کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور اُن کے پاؤں گواہی دیں گے کہوہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔

جبانسان آپ جرائم کا زبان سے اقر ارکر نے کے بجائے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالی اُس کی زبان ہی کو بند کردیں گے اور جس طرح خدانے زبان کو قوتِ گویائی دی تھی وہ باقی اعضاءِ جسمانی کو قوتِ گویائی عطا کردے گا، جس سے وہ اُس کے اعمال کی گواہی دی گے کہ اُنہوں نے فلال فلال جرائم کیے تھے، تب انسان جران ہوکر کے گا: ﴿لِمَ شَهِدُتُم عَلَیْنَا ﴾ ؟ (تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی ؟) ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْنَا ﴾ ؟ (حم السحدة / ۲) تو اعضاءِ جسمانی کہیں گے کہ ہمیں اُس ذات نے بولنے کی طافت دی ہے جس نے ہر چیز کو قوتِ گویائی عطافر مائی ہے۔

اِن حَقائق سے واضح ہوا کہ انسان کے اعضاءِ جسمانی کل قیامت کے دن گواہِ سلطانی بن جائیں گے اوراعمالِ انسانی کی رپورٹ پیش کریں گے۔

(۵) پانچوال گواہ: "اَلْمَلَكَانِ" ...... ہرانسان كے ساتھ اللّٰہ پاک نے بطورِ تَكرال فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جوانسان كے اللّٰجھے برے اعمال كونوٹ اور محفوظ كرتے ہیں اور اُسى سے انسان كا عمال نامہ تیار ہوتا ہے، قرآن كہتا ہے:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَحْفِظِيُنَ ﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۞ يَعُلَمُونَ مَا تَفُعَلُونَ ۞ الانفطار: ١٠ - ١١ - ١١)

ترجمہ: حالاں کہتم پر کچھ نگران (فرشتے) مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں، جوتمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

ترجمہ: اُس دِن زمین اپنی ساری خبریں بتادے گی، کیوں کہ تمہارے رب نے اُسے یہی تھم دیا ہوگا۔

بس الله کا آرڈر ہوتے ہی زمین خبرین نشر کرنا شروع کردے گی اور بندہ کی عبادت ومعصیت کو بیان کردے گی۔

(۲) دوسرا گواه: "الزَّمَانُ" ..... جس دِن بندے نے اچھایا براعمل کیا ہوگا وہ دِن بھی قیامت کے دِن اللہ کے حضور عمل کرنے والے کے لیے گواہی دے گا، قر آنِ کریم نے "شاہد' اور "مشہود' کی قسم کھائی ہے: ﴿ وَشَاهِدٍ وَّ مَشُهُو دِ ﴾ (البروج/٣) اور قسم ہے حاضر ہون نے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے، "شاہد' اور "مشہود' کی تفسیر میں مختلف اقوال منقول ہیں: ایک قول ہے ہے کہ "شاہد' سے مراد دِن اور رات ہیں، اور "مشہود' سے مراد انسانوں کے اعمال ہیں، حضرت حسن بھرگ فرماتے تھے کہ:

"مَا مِنُ يَومٍ إِلَّا يُنَادِيُ: إِنِّيُ يَوُمٌ جَدِيدٌ، وَ إِنِّيُ عَلَى مَا يُعُمَلُ فِيَّ شَهِيدٌ". (تفيرعزيزى جديد/٢٩٨/يارةعم)

ترجمہ: ہر دِن بیاعلان کرتا ہے کہ میں نیادِن ہوں،اور مجھ میں (اِس دِن میں) جو مل کیا جائے گا میں اس کی گواہی دول گا۔

معلوم ہوا کہ جس دِن انسان نے کوئی عمل کیا ہوگا قیامت میں وہ دن بھی انسان کے اچھے برے مل کی گواہی دے گا۔

(٣) تیسرا گواہ: "اللِّسَانُ" ..... جس طرح دنیا میں زبان سے گواہی دی جاتی ہے اِس طرح قیامت کے دِن بھی ابتداءً زبان سے گواہی دی جائے گی ،قر آن کہتا ہے: ﴿ يَسُومَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمُ ﴾ (النور /٤٢) جس دِن خوداُن کی زبا نیں (ان کے اچھے برے مل کی) گواہی دیں گی ،کین بعض انسان زبان سے مکرنا چاہیں گے، تو پھر اللّٰہ پاک ان اعضاء کو قوت گویا کی عطافر ما کیں گے جن سے اعمال صادر ہوئے تھے، اِس لیے

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ (۴) کلدس

گواہی دیں گے،اورآ ل حضرت مِیانی آیا کواپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ (آسان ترجمہ قرآن:/۲۲۷)

اب جس کے ایمان واعمالِ صالحہ کی گواہی خود حضور طِالْقِیکِم پیش فرمائیں گے اُس کے مقدر کا تو کیا ہی بوچھنا،لیکن-العیاذ باللہ العظیم- جس کے گناہ کی گواہی خود حضور طِالْقِیکِمْ پیش فرمائیں گے پھراُس کی ہلاکت میں بھی کیا تر دد؟

(۸) آٹھوال گواہ:"الـرَّ حُـمْـنُ"..... انسان کی ہر ہرنقل وحرکت وعمل اللہ کے علم میں ہے، اِس لیے خود حق تعالیٰ اعمالِ انسانی کے گواہ ہیں، قر آن کہتا ہے:

﴿ وَ لاَ تَعُمَلُونَ مِنُ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴿ وَ مَا يَعُرُبُ عَنُ رَبِّكَ مِنُ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاَ فِي السَّمَآءِ وَ لاَ أَصُغَرَ مِنُ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبٍ مُبِينٍ ۞ (يونس/٦١)

اور (ا بے لوگو!) تم جو کام بھی کرتے ہوتو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، ہم تمہیں و یکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسان میں، نہ اس سے چھوٹی، نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔
فرض اللہ تعالیٰ کے علم ومشاہدہ سے کوئی چیز اور کسی بھی انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ یقین اور تصور ہمارے اندر پیدا ہوجائے تو پھر کسی بھی موقع پر گناہ سے بچنایا گناہ کے بعد تو بہر کرناان شاء اللہ آسان ہوجائے گا۔

# گناہ کے گواہ ختم کرنے کانسخہ سچی تو بہہے۔

گناہ کے بعد اگر سچی توبہ کی توفیق میسر ہوگئی تو ان شاء اللہ اس کی برکت سے حق تعالی گناہ کے سارے گواہ ختم فرمادیں گے، بلکہ عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ خود حق تعالی نے گناہ کوختم کرنے کے لیے ہمیں دعائی شکل میں توبہ کا طریقہ بتلایا ہے:
﴿ وَ اعْفُ عَنَّا ہِنَا وَاغْفِرُ لَنَا ہِنَا وَ ارْحَمُنَا ہِنَا أَنْتَ مَوْلِنَا ﴾

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

اِس سے معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں جو کچھا چھا براعمل کرتا ہے اس کی باقاعدہ شیٹ رول (Sheet Roll) (نامہُ اعمال) تیار ہوتی ہے، اور پھر قیامت میں اُسی کو گواہی میں پیش کیا جائے گا، اِسی کیے

(۲) چھٹا گواہ:"الدِّيُوانُ"…… وہ اعمال نامہ ہوگا جس کوفرشتوں نے حکم الهی تيار کيا ہوگا، قيامت ميں جب بيا عمال نامہ انسان ديھے گا تو پريثان ہوکر عرض کرے گا:

﴿ يُويُلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحُطهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا م وَ لَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ (الكهف/٤٩)

ترجمہ: ہائے ہماری بربادی! یکسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا ہڑا عمل السانہیں چھوڑا جس کا پورااِ حاطہ نہ کیا ہو،اوروہ اپناسمارا کیا دھراا پنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پرکوئی ظلم نہیں کرےگا۔ (ہرایک کے ساتھ نیک و بداعمال کے ثبوت کے بعد جزاوسزا کا معاملہ کیا جائےگا۔)

(۷) ساتوال گواہ: "نَبِتُّ الإِنْسِ وَ الجَانِّ"..... به بات کہتے ہوئے گھراہث ہورہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اجھے برے اعمال کی گواہی خود رحمت عالم علی ہے، لیکن حقیقت کے دِن بارگاورب العالمین میں پیش فرمائیں گے، قرآنِ پاک نے اُسے یوں بان فرمانا:

﴿ فَكُيُفَ إِذَا جِئْناً مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيُدٍ وَ جِئْناً بِكَ عَلَىٰ هَوُّلآءِ شَهِيُدًا ﴾ (النساء/٢١) ترجمہ: پھر (بیلوگ سوچ رکھیں کہ) اُس وقت ( اُن کا ) کیا حال ہوگا جب ہم ہراُمت میں سے ایک گواہ لے کرآئیں گے اور (اے پینمبر!) ہم تم کو اِن لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی محرتی عثانی دامت برکاتہم اس آیتِ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ''تمام انبیاءِ کرام قیامت کے روز اپنی اپنی اُمتوں کے اچھے برے اعمال پر

# (۲) قرآن وحدیث کی روشنی میں مسلمان کی بہجان

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ وَلَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِدَالِهِ وَمِنْ مِدَالِهِ وَمِنْ مِدَالِهِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : " ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الله عَلَى دِمَائِهِمُ وَ الْمُسُلِمُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَ الْمُسُلِمُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَ الْمُسُلِمُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَ الْمُسُلِمُ مَنُ اللَّهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَ الْمُسُلِمُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمُ وَ أَمُوالِهِمٌ ". (ترمذي، مشكوة / ٥٥)

ترجمہ: حضرت ابو ہر پرہؓ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ'' (سچ، پکے اور کامل) مسلمان (کی پہچان میہ ہے کہ) اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسر ہے مسلمان (بلکہ تمام ہی انسان وحیوان) محفوظ رہیں، اور (سیچ، پکے اور کامل) مومن (کی پہچان میہ کہ) لوگ اس سے اپنی جان ومال کے متعلق مطمئن رہیں۔''

مسلمان سب سے اچھاانسان ہے:

اللّدربالعزت کی جانب سے جو کچھا حکامات و ہدایات لے کرساری انسانیت کی

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

علامة آلوی بغدادی (روح المعانی جلد: الصفحة: الدین) رقم طراز بین که ﴿ وَاعُفُ عَنّا ﴾ کامطلب ہے: "اُمُحُ آثَارَ ذُنُوبِنا" بعنی اے اللہ! ہمارے گنا ہوں کے آثار ونثان مٹا دیجے۔ اور ﴿ وَاغُهِرُ لَنَا ﴾ کامطلب ہے: "بِسَتُرِ الْقَبِیُحِ وَ إِظُهَارِ الْجَمِیُلِ" ہماری برائیوں پر اپنی ستاری کا بردہ ڈال دیجے اور نیکیوں کو مخلوق پر ظاہر فرما دیجے۔ اور ﴿ وَارُحَمُنَا ﴾ کامطلب بیہ کہ جب معافی اور مغفرت مل گئی تواب رحت بھی نازل فرما دیجے، (یعنی توفیق طاعت، رزق میں وسعت، بے حساب مغفرت اور وخولِ جنت ) ﴿ أَنُتَ مَوُلْنَا ﴾ آپ ہمارے آقا، مالک اور کا مول کے متولی ہیں۔

اس دعاکے ذریعہ معافی مانگی جائے اور سچی تو بہ کی جائے توان شاءاللہ گنا ہوں کے گواہ باقی نہیں رہیں گے۔

حدیث پاک میں بھی وارد ہے:

" إِذَا تَابَ الْعَبُدُ أَنسي اللّهُ الْحَفَظَةَ ذُنُوبَهُ، وَ أَنسي ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَ مَعَالِمَهُ مِنَ اللّهِ بِذَنبٍ". (الجامع الصغيرللسيوطي: ١/١٦)

جب بندہ تیجی تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ ملائکہ کو بھی بھلا دیتے ہیں اور جن اعضاء سے گناہ ہوئے جن اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین پر جہاں جہاں گناہ ہوئے تھے ان کے نشانات بھی مٹادیے جاتے ہیں جتی کہوہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے گناہوں پرکوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔

حق تعالی ہمارے اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کے گنا ہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں گنا ہوں سے محفوظ فر ماکر مقبول بنائیں۔ آمین۔

۱۲/ رمضان المبارك/ بروز: جمعه/ ۴۳۵ ه مطابق: ۱۱/ جولا فی/۴۰ ۲۰ ( برزم صدیقی ، بروودا )

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث ۹۴

### مسلمان کون ہے؟

اورایک سیا، پااورکامل و کمل مومن اور مسلمان و ہی ہے جواللہ کی فرماں برداری اور بندگی کے ساتھ اس کی مخلوق کی خیرخوا ہی اور نفع رسانی کے لیے بھی برابر فکر مندر ہے، اِس لیے کہ قرآن نے مسلمان کوا یک بہترین انسان فرمایا تو دوسری جگہ اس کے بہترین ہونے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ کہ کھٹ تُنہُ مُ حَیُر اُمّة اِللّٰ کے لیے بیدا کی گئی ہو۔ دیکھئے! اس جگہ مسلمان کے بہترین امت ہوجولوگوں کی نفع رسانی کے لیے بیدا کی گئی ہو۔ دیکھئے! اس جگہ مسلمان کے بہترین انسان اور امت ہونے کی بنیادی وجہ اس کا ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہونا بہترین انسان اور امت ہونے کی بنیادی وجہ اس کا ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہونا بیان فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں کامل مسلمان و ہی ہے جواپنی ذات و زبان اور قول و کہا کہ درجہ بیہ ہے کہ جان ہو جو کر بلاکسی معقول وجہ کے کسی کو کسی بھی طرح سے کوئی دینی یا میں مقتول وجہ کے کسی کو کسی بھی طرح سے کوئی دینی یا فدرت سزادینا) اور تادیبات (بچوں وغیرہ کو تنبیہ کرنے) کا حکم اس سے مشنی اور علیحدہ ہے، کہ دواید انہیں، بلکہ اصلاح ہے۔ عام احوال میں عمومی حکم یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات کہ دونان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔

### صديث مين "المسلمون" كي تحت "المسلمات" بهي داخل بين:

اس حقیقت کو صدیث مذکور میں اس طرح بیان فر مایا گیا: " اُلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ، وَ الْمُؤُمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَیٰ دِمَائِهِمُ وَ أَمُوالِهِمُ". الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ، وَ الْمُؤُمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلیٰ دِمَائِهِمُ وَ أَمُوالِهِمُ". "ایمان "میں امن ہے، اور "اسلام" میں سلامتی ہے، اس لیے ایک مومن و مسلم بھی وہی ہے جوامن و سلامتی کا سبب ہو، جس کی ذات سے سی کوسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچ، سیچ مسلمان (خواہ وہ مرد ہویا عورت) کی حقیقی پہچان ہی ہے کہ وہ نقع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو،

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

ہدایت کے لیے رحمتِ عالم عِنْ اَسْر یف لائے ان کوصرف دل سے سچا جا ناہی نہیں، بلکہ مان کر قبول کرنا ایمان، اور پھراُن کے مطابق عمل کرنے کا نام اسلام ہے، ایمان کا تعلق تصدیق قبی اوراحوالِ باطنی سے ہے، تو اسلام کا تعلق اعمالِ ظاہری سے ہے، اس اعتبار سے جوشخص بھی اللہ رب العزت کو، اس کے فرشتوں، نبیوں، غیب کی با توں اورایمانی لواز مات و احکامات کو دِل سے سچا مان کر قبول کر لے وہ ہے مومن، اور پھر جوان ہی احکامات و ہدایات کے مطابق ساری زندگی اور اس کے ہر شعبے میں عمل کرتا ہووہ ہے مسلمان، مفہوم ومصداق تو دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے بید دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے استعال بھی ہوتے ہیں، کیوں کہ ایمان واسلام کی مسافت و منزل ایک ہے، فرق ابتدا و انتہا میں ہے، ایمان قلب کیوں کہ ایمان واسلام کی مسافت و منزل ایک ہے، فرق ابتدا و انتہا میں ہے، ایمان قلب ایسے مومن اور مسلمان کو جو اسلام کے مطابق زندگی گذارتا ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان سے مومن اور مسلمان کو جو اسلام کے مطابق زندگی گذارتا ہے، دنیا کا سب سے اچھا انسان کہ ہتا ہے، فرمایا: ﴿ وَ مَنُ أَحُسَنُ دِینًا مِمَّنُ أَسُلَمَ وَ حُهَةً لِلّٰهِ ﴾ (النساء م ۱۷) اللہ کے (احکامات بہتر انسان اورکون ہوسکتا ہے جس نے اپنے آپ کو (اسلام قبول کر کے) اللہ کے (احکامات کے) مکمل سپر دکردیا، (اوروہ اس طرح مسلم بندہ ہوگیا)۔

قرآن کا بید دعوی بے جانہیں، بلکہ حقیقت پر بہنی ہے، واقعہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کا اید دعوی بے جانہیں، بلکہ حقیقت پر بہنی ہے، واقعہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کرتے ہوئے کامل اور مکمل طور پر مسلمان بن جائے، یعنی عبادت ہو یا سیاست، معاشرت ہو یا تجارت، خلوت ہو یا جلوت، خوشی ہو یا نمی ، تندرستی ہو یا بیاری، مالداری ہو یا غریبی، غرض یا تجارت، خلوت ہو یا جلوت، خوشی ہو یا نمی ، تندرستی ہو یا بیاری، مالداری ہو یا غریبی، غرض زندگی کے ہر شعبے میں احکام اسلام کا مطبع اور مکمل پابند بن جائے تو بھر دنیا کا سب سے اچھا انسان بید مسلمان ہی ہے، کیوں کہ اسلامی تعلیمات و ہدایات صرف مسلمانوں ہی کے لیے نبیس، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں، جیسے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، شہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں، جیسے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، گوئی انسان بھی نہیں ہے۔ گرنے والے سیے مومن اور مسلمان سے بہتر کوئی انسان بھی نہیں ہے۔

صاحبو! اب ہرمسلمان مردوزن سے اس کا مطالبہ ہے کہ وہ تمام ہی بنی نوعِ انسان کے لیے پرامن و بے آزار و بے ضرر بن جائے ، تمام تصوف کا نچوڑ اور حاصل بھی یہی ہے۔

# حدیثِ مذکور میں زبان اور ہاتھ کی تخصیص کیوں؟

یہاں ایک اور اشکال اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیثِ بالا میں تو صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے کہ زبان اور ہاتھ سے کسی کو نکلیف نہ دے، تو کیا دیگر اعضاء سے نکلیف پہنچانے کی اجازت ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ مطلقاً ایذا اور مضرت کی ممانعت ہے، زبان اور ہاتھ کی خصیص تو اس لیے ہے کہ دیگر اعضاء کے مقابلہ میں اکثر و بیشتر ان ہی دونوں اعضاء کے ذریعہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، مثلاً دیکھئے! گالی گلوچ العن طعن، چغلی ، تلخ کلامی ، غیبت و بہتان اسی طرح اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا ناجائزیا ضرورت سے زائد استعال کرنا وغیرہ چیزیں الی ہیں جن میں زبان کے ذریعہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اسی طرح ہیں جن میں زبان کے ذریعہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اسی طرح ہیں جن میں ہاتھ کے ذریعہ دوسروں کو انہائی جاتی ہے، تو چوں کہ اکثر و بیشتر میں جن میں ہاتھ کے ذریعہ دوسروں کواذیت و مضرت پہنچائی جاتی ہے، تو چوں کہ اکثر و بیشتر تکلیف دینے میں زبان اور ہاتھ ہی کو دخل ہوتا ہے اس لیخصوصیت کے ساتھ ان دونوں اعضاء کا ذکر کیا ، ورخ حکم سب کا ایک ہی ہے۔

# حدیثِ مذکور میں زبان کو ہاتھ پر مقدم کرنے کی وجہ:

پھرایک اور عجیب نکتہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث شریف میں زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا، تو اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں، منجملہ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ زبان کی تکلیف کا دائرہ نہایت وسیع اور غیر محدود ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، شال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، حاضرین سے لے کر غائبین تک، زندوں سے لے کر مردوں تک، بلکہ قیام دنیا سے لے کر فنا عِدنیا تک کی تمام مخلوق اس کے احاطہ ودائرہ میں آسکتی ہے،

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

کیوں کہ حدیثِ پاک میں اگر چہ "السسلمون" کالفظ فذکورہے، گر "السسلمان عورتوں کو اس میں داخل ہیں، جس طرح شریعت کے دیگر احکامات و ہدایات میں مسلمان عورتوں کو مردول کے ماتحت اور تابع بنا کر حکم دیا گیا، یہاں بھی اسی طرح ہے، اس لیے اب مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کامل اور سیچ، پلے مسلمان مردوزن کی امتیازی و بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ امن وسلامتی کا ذریعہ ہو، لوگ اس کی مضرت، ایذ او تکلیف سے مامون و محفوظ رہیں، کیا اسپنے اور کیا رہے کیا دوست اور کیا دشمن، کیا مرداور کیا زن جتی کہ اللہ تعالی کی ہر مخلوق اس سے مامون و محفوظ رہیں۔

## حديث ِ پاك مين "المسلمون" كَيْخْصيص كيون؟

لیکن سوال بہ ہے کہ حدیثِ مذکور میں تو غیر مسلموں اور دیگر مخلوق کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ "السمسلمون" کی شخصیص ہے، کیوں؟ جواب بہ ہے کہ یہاں مسلمان کے علاوہ غیر مسلم اور دیگر مخلوق سب ہی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ کسی کوکوئی مضرت اور نقصان بلاکسی معقول وجہ کے نہ پہنچائے، جہاں تک مسلمان کی شخصیص کی بات ہے، تو اس کی ایک وجہ بہت کہ ایک مسلمان کی و بیشتر حالات ومعاملات میں کسی مسلمان ہی سے ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ مسلمان کا ذکر کیا۔ جس کا مطلب بہتے کہ جب وہ مسلمان ہی جو بہت میں سے مفوظ رہیں گے تو خون سے ہروقت سابقہ اور رابطہ رہتا ہے وہ اگر اس کی مضرت و تکلیف سے محفوظ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم اور دیگر مخلوق جن سے ایک مسلمان کا واسطہ اور رابطہ بھی بھی اور بہت کم خون و مامون رہیں گے۔

بعض علماء نے اس تخصیص کی دوسری وجداور بھی بیان فرمائی، اور وہ بیر کہ بیدابتدائی دورکا ایک خصوصی حکم تھا، بعد میں عمومی حکم نازل ہوا، جس میں "مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ" کے بجائے "مَنُ سَلِمَ النَّاسُ" کا ذکر ہے۔ (رواہ ابن حبان، مرقاۃ: ۲/۱۷) اس کا مطلب بیان کیا جا چکا۔

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۹۸)

معاشرتِ اسلامیہ کا بنیادی اصول اور نشان ہے، جس سے ایک مسلمان بچانا جاتا ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی مومن کسی معقول وجہ کے بغیرا بنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دے وہ قانونی اور ظاہری اعتبار سے خواہ مسلمان ہی کہلائے، لیکن حقیقی اعتبار سے کامل اور مکمل مسلمان بن نہیں سکتا، قرآن وسنت کی تعلیمات و ہدایات ایک مومن و مسلمان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک طرف تو وہ عقا کدوا عمال کے لحاظ سے اللہ کا سجا بندہ کہلانے کا مستحق ہو، اور دوسری طرف وہ اخلاق کے لحاظ سے اللہ کی مخلوق کے لیے پوری طرح امن وسلامتی، خیرخواہی اور نفع رسانی کا ذریعہ ہو، اس کی عملی اور معاشرتی زندگی ایسی ہو کہ ہرکوئی اس سے خیرخواہی اور نفع رسانی کا ذریعہ ہو، اس کی عملی اور معاشرتی زندگی ایسی ہو کہ ہرکوئی اس سے دور ہونے کے بجائے مجت کرے، خوف زدہ ہونے کے بجائے اس کو اپناہمدرد، خیرخواہ اور نفع رساں سمجھے، اور کیا مال وجان، کیا عزت وآبر و، ہر معاملہ عبان اس پر پورااعتماد واطمینان رکھے، اسی کو حدیث کے اخیر میں "وَ الْـ مُوّمِنُ مَنُ أَمِنَهُ النّاسُ علیٰ دِمَائِهِمُ وَ أَمُوَ الِهِمُ" کے ذریعہ بیان فرمایا ہے۔

كيون كه بقولِ شاعر:

تو نہیں ہے اس جہال میں منہ چھپانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے

دین اسلام کی ساری معاشرتی تعلیمات و ہدایات اسی بنیادی اصول پر بنی ہیں کہ ہر مسلمان اپنے ہر ہر قول وعمل میں اس قدرا حتیاط کرے کہ اس کی کسی نقل وحرکت اورا نداز وادا سے کسی دوسرے کو کسی بھی قتم کی جسمانی ، قلبی ، ذبنی ، نفسیاتی ، یا مالی تکلیف نہ پنچے۔
منام عمراسی احتیاط میں گذر ہے ہے کہ بیآشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو ہمارے آ قاطی بی تھی ، عاجز کا ہمارے آ قاطی بی تھی ، عاجز کا خیالی ناقص بیہ ہے کہ ہمیں اس حدیث کے ذریعہ گویا ایک آئینہ دے دیا گیا ، اس آئینہ میں ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کیسے ہیں؟

گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ایک معمولی انسان بھی اپنی زبان سے برا بھلا کہہ کر ان ساری مخلوق کو تکلیف دے سکتا ہے، جب کہ ہاتھ کا معاملہ ایسانہیں، اس کی تکلیف کا دائرہ محدود ہے، پھر ہاتھ سے ہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاسکتی ہے، علاوہ ازیں ہے کہ ہاتھ کی فہیں دی جاسکتی ہے، علاوہ ازیں ہے کہ ہاتھ کی تکلیف سے زیادہ سے زیادہ جسم زخمی ہوتا ہے، کیکن زبان کی لعنت و ملامت اور الزام وغیرہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے دل زخمی ہوجاتا ہے، اور بعض اوقات تو صرف زبان کے ایک ہی جملے سے دل نکڑ ہے ہوجاتا ہے، اور بعض اوقات تو صرف زبان کے ایک ہی جملے سے دل نکڑ ہے ہوجاتا ہے، بقولِ شاعر:

جِرَاحَاتُ اللِّسَانِ لَهَا الالْتِيَامُ ۞ لَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ (مِرَّة: //2) (مِرَّة: //2

کسی نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے کہ:

جیمری کا، تیرکا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا ﷺ لگا جوزخم زبان کا، رہا ہمیشہ ہرا ان حقائق سے واضح ہوا کہ زبان کی تکلیف کا دائر ہ ہاتھ کے مقابلہ میں نہایت وسیج اور خطرناک بھی ہے، اس لیے حدیث شریف میں زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

### معاشرت اسلاميه كابنيا دى اصول:

خلاصة كلام يہ ہے كہ ايك مومن اور مسلمان كا كام صرف اتنانہيں كومض كلمه پڑھ كے، اور زيادہ سے زيادہ چند مخصوص اور متعین اركان واعمال كى ادائيگى پراكتفا كرلے اور بس، جيسا كہ بعض لوگوں كا خيال ہے كه دين اسلام بھى چند عقائد اور مخصوص عبادتوں كا نام ہے، اس سے زيادہ کچھ بیں، حالاں كہ واقعہ بہہے كہ اسلامى تعلیمات وہدایات كاصرف ایك چوتھائى حصہ عقائد وعبادات پر مشمل ہے، اور بقیہ تین چوتھائى تعلیمات معاملات، اخلاق اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

اسلام نے معاشرت سے متعلق جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کا اصلی مقصدیہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بھی قتم کی تکلیف نہ دی جائے، یہ

# (2) صحبت ِصالحین کی اہمیت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

عَنُ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " مَثُلُ الْجَلِيُسِ الصَّالِحِ وَ الشَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يَحُذِيكَ، وَ إِمَّا أَنْ يُحُرِقَ ثِيابَك، وَ إِمَّا أَنْ يَحِدَ مِنُهُ رِيحًا خَبِيئَةً، وَ نَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُحُرِقَ ثِيَابَك، وَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنُهُ رِيحًا خَبِيئَةً. " (متفق عليه، مشكوة / ٢٦)

ترجمہ: حضرت ابوموسی اشعری رحمت عالم سائی کا ارشاد قال فرماتے ہیں کہ 
''ا چھے اور برے ہم نشین (ساتھی) کی مثال ایس ہے جیسے مثک رکھنے والا اور بھٹی جلانے 
والا، مثک رکھنے والا (اگر تمہار اساتھی ہوگاتو) یا تو تمہیں مثک دے گا، یاتم اس سے مثک خرید 
لوگے، یا کم ان کم اس کی خوشبو سے تمہار اول ود ماغ معطر ہوجائے گا، (بہر صورت اس کی خوشبو 
سے تمہیں ضرور نفع حاصل ہوگا، بالکل اسی طرح نیک ساتھی کا حال بھی ہے کہ اس کی ہم نشینی 
اور صحبت سے تمہیں دینی اور اُخروی اعتبار سے بہر صورت نفع ہوگا، اس کے برخلاف) بھٹی 
جلانے والا (اگر تمہار اساتھی ہوگا) تو وہ تمہار اکپڑ اجلا دے گا، یا کم اس کی ول آزار بد بو 
سے تمہیں ضرور ہی واسطہ پڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی صحبت سے تمہیں ضرور ہی واسطہ پڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی صحبت سے تمہیں ضرور ہی واسطہ پڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی صحبت سے تمہیں ضرور ہی واسطہ پڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی صحبت سے تمہیں ضرور ہی واسطہ پڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی صحبت سے تمہیں ضرور ہی واسطہ بڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی حیات سے تمہیں ضرور ہی واسطہ بڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی حیات سے تمہیں ضرور ہی واسطہ بڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی صحبت سے تھوں کیا کہ کہ اس کی حیات سے تمہیں فرور ہی واسطہ بڑے گا۔' (یہی مثال برے ساتھی کی ہے کہ اس کی حیات سے تمہیں فی والے کا کہ سے کہ اس کی حیات سے تمہیں فی والے کا کہ کو کیا کہ کیا کی کھوں کیا کہ کیا کہ کا کھوں کیا کہ کی کہ کہ کیا کہ کو کیا کہ کہ کیا کی کو کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کی کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کی کے کہ کیا کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کہ کیا کی کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کو کو کی کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کی کو کو ک

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

افسوس، صدافسوس! آج صورتِ حال عموماً یہ ہو چکی ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے ان ہدایات و تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اور اپنی شان و پہچان کومٹادیا، بلکداپنی بدعملی و بداخلاقی سے دین اسلام اور مسلمانوں کی بدنا می کا ذریعہ بن گئے، بقولِ شاعر:

نه محبت، نه مودّت، نه شرافت، نه خلوص ﴿ هُم بَهِي شرمنده بين اس زمانه مين مسلمان هوكر اور بقولِ شاعر مشرق علامه اقبالٌ:

وہ زمانہ میں معزز تھے مسلماں ہوکر ہے اورتم خوار ہوئے تارکِ قرآں ہوکر اس لیے ضرورت ہے بھولے ہوئے سبق کو پھر دہرانے اور یادکرنے کی ، تا کہ کھوئی ہوئی شان اور پہچان بحال ہوجائے ، اور ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب ہو۔

الله پاک ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو سچا، پکااور کامل وکمل مسلمان بنا کر ایمان پرخاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

> ۲۷/رمضان المبارك/ ۱۳۳۵ هه قبل الجمعه مطابق: ۲۵/ جولا ئی/۲۰۱۳ء مسجد شیخ زکریا، خانقاو (قدسیه ) فیضانِ قمر جامعه سراج العلوم، اُحیین

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴۰ کلاستهٔ (۴

سے اللہ کی رضا ورحت کا راستہ معلوم کرنے کا تھم ہے ان سے مرادوہ ہیں جواللہ کی معرفت رکھتے ہیں؛ کیوں کہ ان کی صحبت سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس کا تھم دیا گیا۔ (متفاداز خزائن القرآن/۲۴۸)

واقعہ یہی ہے کہ آج بھی اگرخوش نصیب انسان کوصالحین کی صحبت مل جائے تو یقیناً اس کے لیے منزل سعادت تک رسائی آسان ہوجائے۔

# صحبت کااثرمستم ہے:

یدایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ صحبت کا اثر مسلّم ہے، چنانچہ ثنل مشہور ہے کہ "خربوزه کود کی کرخربوزه رنگ پکڑتا ہے"،اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہاجب آگ کی بھٹی میں رکھا جاتا ہے،تو چندمنٹ میں وہ آ گ کا اثر قبول کر کے آ گ ہی کی طرح سرخ،گرم اورروشن ہوجا تا ہے،اسی طرح غور کیجیے کہ ایک بے جان و بے حس انڈے کومرغی کی چندروزہ رفاقت ، صحبت اورمعیت میسر آتی ہے تو اس کے نتیجہ میں ایک حساس و جاندار چوز ہ کے روپ میں خالق کا ئنات کی بے مثال قدرت وصناعی (کاریگری) کا ایک شاہ کاراور نمونہ وجود میں آ جا تا ہے،اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایک بےعقل وفہم جاندار کی صحبت سے بے جان و بے شعور ا نڈے میں صرف جان ہی نہیں بڑتی ، بلکہ وہ شعور وآ گہی کی اس منزل کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنی تنتضى ونا تواں چونچ كى ضربوں سے انڈے كى'' چھوٹى دنيا'' يا '' بچەجيل'' كا حصاراور بقولِ خطيب الامت حضرت مولانا سيدابرار احمد صاحب دهوليوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ''وہائٹ ہاؤس'' (White house) توڑنے کی صلاحیت وقوت سے مالامال ہوجاتا ہے۔ بیساری چیزیں جو بے شعوراور بے عقل کہلاتی ہیں جب ان کا''ساتھ''رنگ واثر دکھا تا ہےاوران کی رفاقت وصحبت سے ایسے ایسے انقلاب بریا ہوتے ہیں ، تو پھریہ کیسے ممکن ہے کہ صحبت ِ صالحین اپنے مصاحبین پراٹر انداز نہ ہو؟ اور کیسے ممکن ہے کہ صالحین کی روحانی قوت اور ربانی معرفت مرده دلول میں ایمانی فراست وبصیرت کی تخم ریزی نه کرے؟ کیول که گلدستهُ احادیث (۲)

تمهیں دینی، دنیوی اوراُ خروی اعتبار سے ضرور نقصان ہوگا، ورنه کم از کم جتنی دیراس کی صحبت میں رہوگے اتناوقت ضائع ہوگا)۔

# منزلِ سعادت تك رسائى كاذر بعدصالحين كى صحبت ہے:

الله رب العزت كى رضا ورحت بهارى منزلِ سعادت ہے، اس منزلِ سعادت تك رسائى كا آسان طريقه و ذريعه صالحين كى صحبت ہے، جس كى سب ہے بہترين مثال حضرات صحابةً ہيں، وہ منزلِ سعادت كے جن اعلیٰ مقامات و در جات تك پنچے وہ سيد المرسلين على الله على مقامات و در جات تك پنچے وہ سيد المرسلين على الله كى محبت بى كى بركت تھى، اور اسى صحبت كے نتیجہ ميں وہ 'صحابہ' كہلائے، 'صحابی' كہتے ہيں صحبت يا فته كو، حضرات صحابه كرام مله كوسيد الانبياء على الله كى صحبت حاصل ہوئى، جس كے نتیجہ ميں انہيں علم نبوت اور ولايت كے تمام مراتب حاصل ہوئے، حضور على الله كى چند لمحول كى محبت سے اُن ميں سے ادنیٰ درجہ کے صحابی كو بھى وہ مقام حاصل ہے جو حضرت اوليں قرنی رحمۃ الله عليہ جيسے لا کھوں اولياء الله كوسارى زندگى كى عبادتوں ورياضتوں كے بعد بھى نہل رحمۃ الله عليہ جيسے لا کھوں اولياء الله كوسارى زندگى كى عبادتوں ورياضتوں كے بعد بھى نہل سكا، اس ليے ان کا سب سے برا ارتبہ ومقام نہ فوث وقطب ہونا تھا، نہ فقتى وعالم ہونا تھا، بلكہ اُن كا اصل رتبہ وشرف صحابی رسول علی ہونا تھا، چوں كه الله كے إن برگزيدہ بندوں كوسيد الانبياء علی ہونا تھا، نہ حونا تھا، چوں كه الله كے إن برگزيدہ بندوں كوسيد ذراسى ترميم كے ساتھ اُن كے متعلق بلام بالغہ بي کہنا صحح ہے كہ :

یک زمانه صحبت باانبیا 🖈 بهتراز صدساله طاعت بے ریا

کیوں کہ جب'' یک زمانہ صحبت بااولیاء'' کو '' بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا''
کہا گیا ہے تو ''صحبت باانبیاء' تو اُس سے کئی درجہ افضل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس صحبت کے
متیجہ میں صحابۂ کرام ؓ باسانی منزلِ سعادت تک پہنے گئے، قرآنِ پاک کا حکم ہے: ﴿ السَّ حُمْنُ فَ اَسْئَلُ بِهِ خَبِيْرًا ﴾ (فرقان/۵۹) (رحمٰن (کی رضاور حمت) کاراستہ سی باخبر سے پوچھو!)
علامہ آلوسی قرماتے ہیں کہ یہاں "خبِیْرًا" سے مراد" العَادِفُونَ "ہیں، یعنی جن باخبرلوگوں

گلدستهٔ احادیث (۲)

صالحین کوتقوی اور تعلق مع الله نصیب ہوتا ہے،اس لیےان کی صحبت سے عموماً تقوی اور تعلق مع الله بآسانی نصیب ہوجا تا ہے۔

### صحبت کی مثال:

اس حقیقت کوحضور علافی الے حدیث مذکور میں ایک عام فہم مثال سے سمجھا دیا کہ "مَثَلُ الْحَلِيُسِ الصَّالِح وَ الشُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسُكِ وَ نَافِخ الْكِيُرِ" اجْهاوربرك ساتھی اوران کی صحبت کی مثال عطر فروش اور بھٹی دیمانے والے کی سی ہے،اگر کسی کوعطر فروش كاساته،اس كي صحبت اوررفا قت نصيب موجائة "فَحَامِلُ الْمِسُكِ إمَّا أَنْ يُحَذِيكَ، وَ إمَّا أَنْ تَبُتَاعَ مِنْهُ، وَ إمَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِيدًا طَيِّبةً " تين باتول مي سيكوئي بات ضرور ہوگی: (۱) یا تو وہ مہمیں اس صحبت ورفافت کی وجہ سے خوشبوپیش کرے گا، یا تو پوری بوتل ہی دےگا، یا پھرکم از کم اُس میں سے کچھاستعال کے لیے دےگا۔ (۲) یا پھرتم خوداس سے عطر خرید کراسے استعال کروگے۔ (۳) اورا گرتمہارے عطر فروش ساتھی نے تمہیں نہ عطر دیا، نہتم نے اس سے لیا، پھر بھی کم از کم اس کی قربت وصحبت سے اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ عطر کی خوشبو سے تمہارا دل و د ماغ معطر ہوجائے گا ، بلکہ اس کی خوشبو کا ایک جھونکا بھی تمہیں ضرور راحت و فرحت بخشے گا، بہر حال خوشبو والے کی صحبت ور فافت میں بیٹھنے والا اس کی خوشبو سے ضرور مستفید ہوتا ہے،اس کے برخلاف اگر کوئی شخص کسی بھٹی جلانے والے کی معیت وصحبت میں بيرض بيرض إمَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِيحًا أَنْ يُحُرِقَ ثِيمَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِيحًا حَبِيئَةً . " یا تو آگ سے نقصان ہوسکتا ہے، یا کم از کم اس کی بد بواور گرمی سے تو ضرور واسطہ پڑے گا، یہی حال اچھے برے لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کر دہ حقیقت کی ایک بہترین مثال سگ اصحابِ کہف اور

پسرِ نوح بھی ہیں،اس لیے بیر حقیقت ہے کہ جو شخص سیجے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے

تو عطر فروش کی طرح بیلوگ بھی ازخودا سے سچائی اورا چھائی کی باتیں بتلا کراس کی طرف مائل

📈 گلدستهٔ احادیث (۴)

کرتے ہیں، یا بیصحبت میں رہنے والا ان سے سچائی اور اچھائی کی باتیں وراہیں معلوم کرکے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یا کم از کم سچے اور اچھے لوگوں پر اللہ کی رضا ورحمت کی خوشبود ار ہوائیں چلتی ہیں، اُن متبرک ہواؤں کا کوئی نہ کوئی جھوز کا ان کی صحبت میں رہنے والے کو بھی ضرور نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دِل میں نیکی کے خیالات و جذبات پیدا ہوتے ہیں، غرض سچے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا سچائی، اچھائی اور نیکی سے ضرور مستفید ہوتا ہے، محروم نہیں رہتا۔

## صالحین کاجلیس بھی سعید بن جاتا ہے:

حدیثِ قدی سے ثابت ہوتا ہے کہ صالحین کا جلیس بھی سعید بن جاتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ "هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ یَشُقیٰ جَلِیسُهُمُ" (بخاری، مشکوۃ / ١٩٧) (حدیثِ قدی نمبر بهر) علاوہ ازیں صحبتِ صالحین کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کی صحبت دارین کی سعادت کا سبب ہے، صالحین کی صحبت سے شقی بھی عموماً سعید بن جاتا ہے۔ جیسے حضراتِ صحابہ سعید سے ، تو وہ سید الانبیاء علیق کی صحبت کی برکت تھی ، اللہ تعالیٰ ہمیں صحبتِ صالحین بھی سعید بنانا چاہتے ہیں، اس لیے قرآنِ کریم میں ہمیں خصوصی حکم دیا کہ تم بھی صحبتِ صالحین اختیار کر کے سعید بن جاؤ، چنانچہ فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة ١١٩) ترجمه: المان والو! الله سے ڈرواور (به بات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے) پچول کے ساتھ رہو۔

مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو! تم خواہ گناہوں کی وجہ سے کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوجا وُ، مگر جبتم میرے پیاروں کی صحبت میں رہو گے توان کی معیت وصحبت سے تم میں بھی سچائی ، اچھائی اور پر ہیزگاری پیدا ہوجائے گی اور تم سعید بن جاؤگے، اس کی کئی مثالیں اور شواہدموجود ہیں۔

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

:''موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آ جائے ،تو کیا اس وقت تجھے بیر گناہ اچھا گلے گا؟'' کہنے لگی: '' ہر گزنہیں'' فرمایا: ''جواب درست ہے'' پھرسوال کیا:''لوگوں کوان کے اعمال نامے دیے جارہے ہوں ،اور تجھے اپنے اعمال نامے کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا بائيں ہاتھ ميں،اس وقت تحجّے بير گناہ اچھا لگے گا؟'' كہنے لگی:'' ہرگزنہيں'' فرمایا: ''جواب درست ہے''ارشاد ہوا:''میل صراط کوعبور کرتے وقت تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟'' کہنے لگی:'' بالکل نہیں'' فر مایا:'' جواب درست ہے'' پھر فر مایا:'' جس وفت تو اللہ کے روبر وسوال و جواب کے لیے کھڑی ہوگی، تب تجھے اس گناہ کی رغبت ہوگی؟'' کہنے گئی:'' بالکل نہیں''فر مایا : 'جواب درست ہے' اس کے بعداس عورت سے آپؓ نے فرمایا: ' اللہ کی بندی! اللہ سے ڈر،اللہ نے بچھ پرانعام واحسان کیا ہے،اس کی نافر مانی نہ کر''۔

جانتے ہوحضرت عبید بن عمیر ً کی اس تھوڑی سی صحبت و جامع نصیحت کا کیاا تر ہوا؟ جب وہ عورت اپنے شوہر کے پاس گھرلوٹی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی ،اب دنیوی لذتیں اور شہوتیں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں ، شوہر نے یو چھا: '' کیا ہوا؟'' کہنے لگی: ''اگر مردعبادت گزاراور پر ہیزگار بن سکتے ہیں، تو ہم عورتیں کیوں نہیں بن سکتیں؟''اس کے بعد تو واقعی وه عورت نماز ، مناجات اورعبادات میں منهمک هوکرایک عابده اورمتقیه بن گئی ، اس کا آزادمنش شوہراس کی بیحالت دیکھ کر کہا کرتاتھا کہ'' مجھے عبید بن عمیر ؓ کے پاس بیوی کو تصیخے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ جس کی وجہ سے اس میں بیرتبدیلی پیدا ہوگئی، پہلے ہماری ہر ت. شبشبز فافت هی،اب هرشب شب عبادت بن گئی۔ ( کتاب اثقات تعلی:۲/۱۱۹۱ز'' کتابوں کی درسگاہ میں'')

اسی لیےا کبرالہ آیادیؓ فرماتے ہیں کہ:

نه کتابوں سے، نه وعظوں سے، نه زرسے بیدا 🖈 دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بیدا اس شعر کے متعلق عاجز کا خیال ناقص پیہ ہے کہ کتابیں اورتصیحتیں اگر چہ مفید ہیں،

### فيضان صحبت صالحين كاواقعه:

ایک عجیب وغریب واقعہ منقول ہے،حضرت عبید بن عمیرٌ مشہور تابعی گذر ہے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی قصیح زبان عطا فر مائی تھی، جس کی وجہ سے مشہور صحابی رسول طِلْقَاقِيمُ سیدناعبدالله بن عمررضی الله عنهما بھی ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کرتے تھے،بعض اوقات ان کی دل پراٹر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کرروتے تھے،ان کے زمانہ میں مکہ کی ایک جوان شادی شده عورت تھی، جس کواللہ تعالی نے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا، (بیدسن بھی بڑی عجیب چیز ہے،بعض اوقات بڑے بڑے بہادر، پہلوان اورسور ماکسی حسینہ کی ایک '' نگاہِ غلط انداز'' کے وار سے ڈھیر ہوکر زخمی اور گھائل کی طرح تڑینے لگتے ہیں ) پیرخاتون ا پیغے شوہر کی موجود گی میں ایک مرتبہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ کرشوہر نے کہنے لگی:'' کوئی شخص الیا ہوسکتا ہے جومیرا پیچسین چرہ دیکھےاوراس پر فریفتہ نہ ہو؟'' شوہرنے کہا:''ہاں،ایک تخص ہے'' کہنے گی:''کون؟'' کہا: ''حضرت عبید بن عمیر ؓ''اسے بھی شرارت سوجھی ، کہنے لگی: ''اگرآپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اُنہیں اسپر محبت بنائے دیتی ہوں'' شوہر نے یة نہیں کس خیال میں اجازت دے دی۔

وہ عورت حضرت عبید بن عمیر ؓ کے پاس آئی اور کہا:'' حضرت! مجھے تنہائی میں ایک مسله يو چھناہے'' چنانچہآ ہے مسجد حرام کے ايک گوشه ميں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہوگئے، تو فوراً اس عورت نے اپنے چیرے سے پردہ اٹھا دیا، جس کی وجہ سے اس کا جاندسا چیرہ قیامت ڈھانے لگا،حضرت عبید بن عمیر ؓ نے اُسے بے پردہ دیکھ کرفر مایا:''اللہ کی بندی!اللہ ہے ڈر،مگروہ حسینہ (اشارہ و کنا پیمیں بدکاری کی دعوت دیتے ہوئے) کہنے لگی: ''میں آپ یر فریفتہ ہوگئی ہوں ،لہذا آپ میرے متعلق غور کر کیجئے' حضرت عبیدًاس کے جھانسے میں کب آنے والے تھے؟ آپ نے فر مایا:'' میں تجھ سے چندسوالات یو چھتا ہوں،اگر تو نے صحیح اور درست جوابات دیے تو میں تیری دعوت پر غور کرسکتا ہوں' اس نے ہامی جری، تو فرمایا

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

چيزين داخل بين: (۱) العَافِيةُ وَ الْكَفَافُ: عافيت اور كفايت، يعنى عافيت كي نعت بهى ملي، اوراتنى حلال روزى ملح جوكافى موجائے (۲) الْمَرُأَةُ السَّالِحَةُ: نيك بيوى كالمناه (۳) الْعِبَادَةُ: حصولِ علم وعباوت كي توفيق ملنا (۴) الْسَالُ السَّالِحُ: حلال روزى كو ربعه مالدارى (۵) الْأُولادُ اللَّابُ رَادُ: نيك اولاد كالمناه (۲) تَنسَاءُ الحَلْقِ: فاوق مين نيك نامى حاصل مونا - (۵) الصَّحَةُ وَ الْكِفَايَةُ: تندرتى اور بقد ركفاف روزى كامناه والله كامناه والله كامناه والله كامنهارك مل جانا - (۸) النَّصُرةُ عَلَى اللَّهُ عَدَاءِ: كمى الرشمنون كاسامنا موتو نصرت اللي كاتمهارك ما تصويونا - (۹) الْفَهُمُ فِي كِتَابِ اللهِ: كتاب الله كي فهم وفراست كاميسر آنا - (۱۰) صُحْبَةُ الصَّالِحِينَ: صالحين كي صحبت كامناء (روح المعانى: ۹۱/۱۹)

یہ تمام چیزیں دنیا کی بھلائی و بہتری کی نشانیاں ہیں، جن میں صحبت ِ صالحین بھی داخل ہے، لہذا جس کوصحبت ِ صالحین حاصل ہوگئ وہ ان شاء اللہ العزیز دارین کی بھلائی سے ملا مال ہوگا۔

#### ایک حکایت وحقیقت:

حق تعالی نے ارشا وفر مایا: ﴿ کُونُوْ ا مَعَ الصَّادِقِیُنَ ﴾ (التوبة ١١٩) وارین کی بھلائی و کامیا بی کے خواہش مندایمان والو! صالحین کی صحبت اختیار کروتا کہ صحبت ِ صالحین کی برکت سے تمہیں بھی تقوی اور تعلق مع اللہ (جو فلاحِ وارین کا سرچشمہ ہے) نصیب ہو جائے۔

دانائے روئے نے اس حقیقت کوایک حکایت کے ذریعہ یوں بیان کیا کہ 'ایک چیونی کے دل میں بیت اللہ جانے کی نیک خواہش پیدا ہوئی، مگر وہ سکین اتنا طویل فاصلہ کس طرح طے کرتی، بالآ خراللہ تعالی نے اس کی طلب صادق کے نتیج میں حرم شریف کے ایک کبوتر کو اس کے پاس فلائٹ بنا کر بھیج دیا، وہ اس کے قدموں سے چٹ گئ، کبوتر اسے لے کراُڑا، بھر شہروں، صحراؤں، سمندروں اور پہاڑوں کو چیرتا ہوا سیدھا منزلِ سعادت پر جا پہنچا۔''

کلدستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

مگر ہزرگوں کی صحبتیں مفیدترین ہیں، کتابوں اور نصیحتوں سے بھی ذہن سازی ہوتی ہے، کیکن بزرگوں کی صحبت سے مردم سازی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بزرگوں کی تھوڑی سی صحبت سے بھی زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا ہوجا تا ہے۔

## صحبت صالحين صلاح وفلاح كى اساس اورجر ہے:

حديث إلى مين فرمايا كياب كنظر كالكنابر حق ب: عَنِ ابُنِ عَبَّالِسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ: "الْعَيْنُ حَقُّ".

(مسلم، مشكونة:٣٨٨، كتاب الطب والرقيي)

صاحبو! اگر بری نظرلگ سکتی ہے تو انچھی نظر بھی اپنااثر دکھاتی ہے، بری نظر سے اگر انسان بیار ہوسکتا ہے تو انچھی نظر سے دل کا روحانی بیار تندرست بھی ہوسکتا ہے، اس کو کہنے والے نے کہا:

جوہوذ وقِ یقین پیدا، تو کٹ سمتی ہیں زنجریں ہے نگا ہمر دِمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
اور جب بزرگوں کی ایک نظراتی مؤثر ہوسکتی ہے توصحت تو بدرجہ اولی مؤثر ہوگی۔
ہمارے حضرت شخ الزماں مولا نامحہ قمرالزماں مدخلا فرماتے ہیں کہ' ایک بزرگ فرماتے تھے:
''اگر مجھے جمعہ کی ساعت ِ اجابت کسی طرح معلوم ہوجائے تو میں اس قبولیت والی گھڑی میں
اللہ تعالیٰ سے صحبت ِ صالحین کی دعا کروں گا، اس لیے کہ بیتمام صلاح وفلاح کی اساس اور جڑ
ہے۔'' غالبًا اسی لیے علماءِ مفسرین نے صحبت ِ صالحین کو دنیا کی بہترین چیزوں میں شار کیا ہے،
چنا نجہ ارثا دِ ہاری ہے:

بَهُ رَبَّنَا اتِنَا فِي اللَّانَيَا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة/٢٠١) اس میں دارین کی بھلائی اور بہتری کی دعاہے، اب آخرت کی بھلائی و بہتری تو بلا حساب و کتاب دخولِ جنت ہے، کین دنیا کی بھلائی و بہتری سے کیا مراد ہے؟ تو اس سلسلہ میں علامہ آلوسی بغدادیؓ صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ'' دنیا کی بھلائی اور بہتری میں دس عمل کرتارہے،اگر شخ کی خدمت میں زیادہ رہے گا تو دومہلک بیاریوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہوگا: (۱) یا تواپنے شخ کی عبادت کو کم سمجھ کرشنے سے بدخان ہو جائے گا، جو بڑی محرومی کا سب ہے۔ (۲) یا اُن کی عبادت واعمال کوزیادہ سمجھ کراپنے شخ ہی کو بہت کچھ سمجھ لے گا، اور دوسرے مشائخ کو تقیر جانے گا، تواس کا بھی مہلک ہونا ظاہرہے۔' (سلوک داحیاں/۲۵۳) حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھائیں اور ہمیں اپنا شیحے تعلق نصیب فرما کر منزلِ سعادت تک پہنچائیں، آمین۔

> ۴/رمضان المبارك/ ۱۴۳۵ه/ بروز: جعرات مطابق: ۳جولائی/۲۰۱۴ ه (بزم صدیقی ، برودا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

\$....\$



گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

مولاناً فرماتے ہیں:

مورِ مکین ہوسے داشت کہ در کعبہ رسد دست برپائے کبوتر زدونا گاہ رسید
ایک مکین چیونی کے دِل میں جب بیت اللہ جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو
اس نے (حرم کے) کبوتر کے پاؤں پکڑ لیے اور منزلِ سعادت تک پہنچ گئی، اگر حرم کے کبوتر
سے تعلق قائم کرنے والی چیونی حرم کعبہ تک پہنچ سکتی ہے، تو تم بھی اللہ والوں سے تعلق قائم کر
کے اللہ تک پہنچ سکتے ہو، یہی تو ﴿ کُونُو ا مَعَ الصَّادِقِیْنَ ﴾ کاراز ہے کہ تعلق مع اللہ والوں
سے تم بھی تعلق پیدا کرو گے تو تمہیں بھی ان کی برکت سے تقوی اور تعلق مع اللہ نصیب ہوگا؛
کیوں کہ سونے کی کان میں سونا، لو ہے کی کان میں لو ہا اور کپڑے والوں کے یہاں کپڑ املتا ہے، تو اللہ والوں کے یہاں اللہ اور اس کا تعلق ماتا ہے۔

عاجز کے خیالِ ناقص میں تین چیزیں دین میں پختگی کا سبب ہیں: (۱) انتاعِ سنت مع اخلاصِ نیت ۔ (۲) ذکر اللّٰہ کی کثرت ۔ (۳) اہل اللّٰہ کی صحبت ۔

حسبِ فرصت بزرگوں کی تھوڑی صحبت بھی ضرورا ختیار کریں۔

لہذاان کی صحبت کا اہتمام کریں ،لیکن اگر کسی کو مشغولیت کی وجہ سے مستقل اسپے شخ وغیرہ کی صحبت میں رہنے کا موقع نہ ملے ، تو کم از کم بھی بھی بچھ وقت کے لیے بھی حاضری دے دیا کرے ، اور اپنے حالات سے انہیں باخبر کر کے اصلاح کی کوشش کرے ، ان شاء اللہ اتنا بھی کافی ہوگا۔

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں: '' آج کل (شیخ سے فیض حاصل کرنے کی ) استعداد اتنی کمزور ہوگئی کہ اکتسابِ فیض مشکل ہو گیا ہے، اس لیے شیخ کے پاس زیادہ وقت نہ گذارے، (کہ ہروقت بس اُن سے چمٹارہے) بلکہ حسبِ فرصت تھوڑے وقت کے لیے حاضر ہوکراور ضروری بات کر کے واپس ہوجائے، پھرشنج کی (شرعی) ہدایت کے موافق

کا انسان اس دارالامتخان میں فلاح یاب اور کامیاب ہونا چا ہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس میں پیدا ہونے والے نیکی کے خیالات وجذبات کوروبعمل لائے ، اور بدی کے خیالات و قاضوں کو دبانے کی کوشش کرے ، اس کے باوجود بھی نفسا نیت و شہوت کے تقاضے سے معصیت صادر ہوجائے ، تو تو بہر کے اپنے نفس کا تزکیہ واصلاح کرلے ، قرآن کریم نے اس حقیقت کو مسلسل سات قسمیں کھا کراس طرح بیان فرمایا: ﴿ قَدُ أَفُلَحَ مَنُ زَکُّهَا وَ قَدُ خَابَ مَنُ دَسُّهَا ﴾ (الشمس ۱۹-۱۰) فلاح اسے (ہی) ملے گی جونفس کی اصلاح کرلے ، لیمن فارہ پر محنت وکوشش کر کے اسے نفس لوامہ بلکہ مطمئہ بنا لے ، لیکن اگر نفس کی اصلاح نہی اور نفس امارہ کے تقاضوں پر عمل کرتار ہاتو ﴿ وَ قَدُ خَابَ مَنُ دَسُّهَا ﴾ نامراد ہوگا وہ جو نفس کو گناہ میں دھنسائے اور پھنسائے رکھے ، العیاذ باللہ العظیم ۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح نفس کی اصلاح میں پوشیدہ ہے،اصلاحِ نفس کے اصلاح میں پوشیدہ ہے،اصلاحِ نفس کے بغیر کوئی بھی انسان حقیقی اعتبار سے نہ کا میا ہی حاصل کرسکتا ہے نہ قرب الہی ۔ کسی نے خوب کہا ہے:

بعلم الله! راهِ خدااز دوقدم بیش نیست یک قدم برنفس نه و دیگر برکوئے دوست ترجمه: الله کے علم کی قتم! الله (کے قرب) کاراسته بهت دورنهیں، بلکه قریب ہے، بس ایک قدم خواہشاتِ نفسانی (جومرضیاتِ ربانی کے خلاف ہوں ان) پررکھو، تو تمہارا دوسراقدم الله کی گلی (دربار) میں ہوگا، لینی بس نفس کی اصلاح کرلو، پھرتمہیں الله کا قرب اور کامیابی نصیب ہوجائے گی۔

### خانقاه كامطلب اورمقصد:

نفس کی اصلاح توایک انسان الله پاک کی توفیق سے کہیں بھی کرسکتا ہے، کین جس طرح دینی تعلیم وتعلم کا پاکیزہ سلسلہ مدارسِ دینیہ کے ساتھ مربوط اور وابستہ ہے، کہ اُن کے



# (۸) خانقاه کی حقیقت اوراہمیت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ : "إِذَا مَرَرُتُمُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكُرِ. "

(ترمذی، مشکونة/۱۹۸، باب ذکر الله عز و جل والتقرب إلیٰ الله/ الفصل الثانی)
ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رحمت ِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ
"جب تم جنت کے باغات سے گذرو تو خوب میوے کھاؤ!" حضرات صحابہؓ نے (از راو تعجب) عرض کیا کہ 'جنت کے باغات کیا ہیں؟" تو فرمایا کہ 'ذکر کے حلقے۔"

# انسان کی فلاح نفس کی اصلاح میں پوشیدہ ہے:

الله رب العالمین نے نفس انسانی میں طاعت ومعصیت اور نیکی و بدی کی صلاحیتیں پیدا فر ماکراسے خیر وشر کاسنگم بنا دیا، اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کا برے سے براانسان نیکی پر قادر ہے، تواجھے سے اچھاانسان بدی سے عاجز بھی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، فرشتہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہوں، کیکن شیطان بھی نہیں کہ تو بہ نہ ہو، اور دل بھی بدی سے خالی ہی نہ ہو، اب اگر دنیا

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ترجمہ: اوراپنے آپ کواستقامت (واہتمام) کے ساتھ ان لوگوں کے پاس رکھو جوشج وشام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کو پکارتے ہیں کہوہ اس کی خوشنو دی کے طلبگار ہیں۔

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ خود حضور طِلْنَظِیم کو بیٹھنے کا حکم دیا گیاوہ اصحاب صفه تع، جودر حقيقت اصحاب كهف كانمونه تعدينا نيه طبراني مين حفزت عبدالرحمان بن مہل کی روایت ہے کہ جس وقت مذکورہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت آپ میلی این میں ا پنے جمرہُ مبارکہ میں تھے، فوراً آپ طِالْقِیمُ ان حضرات کی تلاش میں نکلے، توایک جماعت کو ذکر الله میں مشغول اور اس حالت میں پایا کہ بعضوں کے بال بھرے ہوئے ، کھال بھی نہایت خشک اور بدن پرصرف ایک ہی کیڑا ہے، جب آپ میلانی آغ نہیں دیکھا، تو قریب آكربييه كنه ، پهرارشا وفر ماياكه "ألْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَن أَمَرَنِي أَن أَصْبِرَنَفُسِي مَعَهُمٌ" (ابن جرير والطبراني وابن مردويه، كذا في الدر، مستفاد از تصوف و سلوك ١٨٤) ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے (جن کی دلجوئی وحوصلہ افزائی کے لیے خود ) مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ توان سے مرادوہی عہدر سالت کے درویش صحابہ میں جوتعلیم وتربیت کی غرض سے مسجر نبوی کے صفہ پر قیام فرماتے تھے، آج اسی نیک مقصد کے تحت طالبین صادقین اولیاء الله كى خانقا ہوں میں قیام فرماتے ہیں، لہذا صاحبو! پیخانقاہ كوئی خواہ مخواہ اور بےحقیقت چیز نہیں ہے، بلکہ یہ حضرات اصحابِ صفہ کی مقدس اصل کی مبارک نقل ہے، اور اس کا سلسلہ اس خانقاہ محمدی تعنی صفہ 'نبوی میں مقیم اصحابِ صفداوران کے مرشدِ کامل سے جا ملتا ہے،اگر چہہ عہدِ رسالت میں خانقاہ کی اصطلاح نہ تھی، مگراس کی حقیقت، اس کا مقصداورمفہوم بلاشبہ موجودتھا، بزرگوں کی ان خانقا ہوں میں بھی بھد اللہ عہدِ رسالت کی طرح اُسی توبہ،نفس کی اصلاح اورذ کراللہ والے یا کیزہ ماحول کی جھلک نظرآتی ہے،اوراسی کی برکت سے خانقاہ میں

گلاستهٔ احادیث (۴)

بغیر بھی اگر چ تعلیم ممکن تو ہے مگر عادۃ ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی اگر چہ تزکیۂ نفس کا سلسلہ خانقاہ کے ساتھ مر بوط اور وابسۃ ہے، اس کے بغیر بھی اگر چہ تزکیۂ نفس ممکن تو ہے، مگر مشکل ضرور ہے، جب کہ خانقاہ کا ماحول سرا پا اصلاح کا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چا ہیے۔ پھر وہاں بزرگوں اور نیک لوگوں کا عموماً اجتماع ہوتا ہے، اس لیے تو بداور نفس کے تزکیہ کا کام وہاں بزرگوں اور نیک لوگوں کا عموماً اجتماع ہوتا ہے، اس لیے تو بداور نفس کے تزکیہ کا کام اور مشائح کے رہنے کی جگہ ' (فیروز اللغات: ۵۸۳) اور ہماری اصطلاح میں جس جگہ اللہ والے یا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کرنفس کی اصلاح اور ذکر اللہ کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اسے خانقاہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کرنفس کی اصلاح اور ذکر اللہ کے لیے قیام کیا جاتا ہے، اسے خانقاہ الزماں مولا نا محمد قمر الزماں مدخلۂ '' قیام خانقاہ کا اصلی مقصد تحسین اخلاق ( تزکیۂ نفس) اور مشدی حضرت شخ تکثیر ذکر ہے، اسی مقصد کے تحت خانقاہ کا اصلی مقصد تحسین اخلاق ( تزکیۂ نفس) اور ماری احتماع کا التزام کیا جاتا ہے۔'

حکیم العصر حضرت مولا ناحکیم محمداختر صاحبؓ فرماتے ہیں:

اہلِ دل کے دل سے نکلے آہ آہ

# خانقاه اصحابِ صفه کی نقل ہے:

عاجز کا خیالِ ناقص بہ ہے کہ تزکیۂ نفس (یعنی تعلیم وتربیت) اور تکثیر ذکر بھی ان عظیم مقاصد میں سے ہیں جن کے لیے عہد رسالت میں مختلف مقامات سے تشریف لاکر حضراتِ صحابہؓ مرشد اعظم رحمت عالم علیہؓ کی صحبت میں مسجد نبوی کے قریب بے ہوئے صفہ پر باقاعدہ قیام کا اہتمام فرماتے تھے، تو ان کے اس مبارک جذبہ کی قدر کرتے ہوئے وت تعالیٰ نے خود حضور علیہ تھے کو صفہ میں قیام پزیر درویشانِ اسلام کے ساتھ مجالست، مدارات اور خاطر داری کا حکم فرمایا، چنانچے ارشا دِر بانی ہے:

﴿ وَ اصْبِرُ نَفُسَكُ مَعَ الَّذِينَ أَيدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلاوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ (الكهف/٢٨)

توبہ نے اپنی کوشش برابر جاری رکھی جتی کہ مرتے مرتے اس نے اپناسینہ صالحین کی اس بستی کی طرف جھکا دیا اور پھر اسی حالت میں اس کی روح قبض ہوگئ، پھر رحمت وعذاب کے فرشتے آکر آپس میں بحث کرنے گئے، "فَاخُتَ صَمَتُ فِیٰهِ مَلاَئِکَهُ الرَّحُمةِ وَ مَلاَئِکَهُ اللَّحُمةِ وَ مَلاَئِکَهُ اللَّحُمةِ وَ مَلاَئِکَهُ اللَّحُمةِ وَ مَلاَئِکَهُ اللَّحَمةِ اللَّحَمةِ وَ مَلاَئِکَهُ اللَّحَمةِ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّهُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ وَ اللَّحَمةُ اللَحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَّحَمةُ اللَحَمةُ اللَّحَمةُ اللَحَمةُ اللَحْمةُ اللَحَمةُ اللَحَمةُ اللَحَمةُ اللَحَمةُ اللَّحَمةُ اللَحَمةُ اللَحْمةُ اللَحَمةُ اللَحْمةُ الْحَمةُ الْحَمةُ

" فَقَالَ: قِيْسُوُا مَا يَيْنَهُمَا" پُرْق تعالى نے اپنافیصله سناتے ہوئ فرمایا: ان بستیوں کے درمیان پیائش کرو، پھرمرنے والاجس بستی کے قریب ہوگاسی کے مطابق رحمت وعذاب کے فرشتوں کے حوالہ کیاجائے گا، "فَو جَدُوُا إِلَىٰ هٰذِهٖ أَقُرَبَ بِشِبُو، فَعُفِرَ لَعُذِاب کے فرشتوں کے حوالہ کیاجائے گا، "فو جَدُوُا إِلَىٰ هٰذِهٖ أَقُربَ بِشِبُو، فَعُفِر لَهُ "(متفق عليه، مشکونة/۲۰۳، باب الاستغفار والتوبة/الفصل الأول) (حدیث قدسی نمبر: ٥) لَهُ "(متفق علیه، مشکونة/شتوں نے بیائش کی، تواپی اصلاح وتوبہ کے ارادہ سے جس بستی کی طرف وہ چلاتھا اس کوایک بالشت کے بقدر قریب پایا، الهذار حمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اوراس کی مغفرت کردی گئی۔

غور کیجیے کہ جب صالحین کی بہتی میں سچی توبداورنفس کی اصلاح کی نیت سے محض جانے والا بھی محروم نہیں رکھا گیا، تو دورِ حاضر میں صالحین کی بہتی یعنی خانقا ہوں میں آنے والے طالبینِ صادقین کو کیوں کرمحروم رکھا جائے گا! ضروراً نہیں بھی نوازا جائے گا۔

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۱۵)

مقیم طالبین صادقین کی اصلاح بآسانی ہوجاتی ہے۔

## بنی اسرائیل کے قاتل کا قصہ:

یہ بات مسلم ہے کہ معاشرہ اور ماحول انسان کی کردارسازی اور تغییر شخصیت میں بہت ہی اہم اور بنیادی کر دارادا کرتا ہے، اگر کسی خوش نصیب کو پا کیزہ معاشرہ اور ماحول میسر آجائے تو اس کے لیے واقعی گناہوں سے بچنا اور نفس کی اصلاح کرنا آسان ہوجاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے قصہ واتی سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے، حدیث پاک میں بیان کردہ یہ واقعہ شہور ہے:

عَنُ أَبِي سَعِيُدِ وِ النَّحُدُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: "كَانَ فِي بَنِي إِسُرَائِيلُ رَجُلْ قَتَلَ تِسُعَةً وَ تِسُعِينَ إِنسَانًا" حضور التَّيَامِ فرمات بين كم بني اسرائيل مين ایک آدمی نے ننانوے ناحق قُل کیے، "ثُمَّ خَرَجَ یَسُأَلُ" ایک مرتباس کے دل میں اپنی اصلاح اور توبه کا خیال من جانب الله آیا، جس کی وجه سے وہ لوگوں سے اس بارے میں یو چھنے لكًا، "فأتنى رَاهِبًا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: أَلَهُ التَّوْبَةُ ؟ اسى دوران اس كى ملاقات ايك راجب (جو بے چارہ محض عابدتھا، مگر عالم نہ تھا، اس) سے ہوئی، سوال کیا کہ اسنے جرائم کے باوجود میر نے لیے اصلاح وتوبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ " قَالَ: لاَ" اس نے فوراً ہی انکار کر دیا، جس سے اس قاتل کوغصہ آگیا اور "فَقَتَلَهٰ" اُس راہب کوبھی وہیں ڈھیر کر دیا، اس طرح اس نے قتل ناحق میں پینچوری ( سوکی تعداد ) پوری کرلی ، پھر خیال آیا که یاالله! پیتو بہت ہی غلط ہوا ، يجراحساس اصلاح وتوبيمين اس نے سی اور سے دریافت کیا، " وَ جَعَلَ يَسُأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلْ: إِيُّتِ قَرُيةَ كَذَا وَ كَذَا" خُوش متى عاب كى مرتباس كسي في بتلايا كه تواكرايي اصلاح اورتوبه حيابتا ہےتو صالحین کی فلا لبہتی میں جلا جااوروہاں صالحین کی صحبت میں رہ کر تو ہواصلاح کر لینا، تیرا کام بن جائے گا، گویا اس زمانہ کی خانقاہ کی طرف رہنمائی کر دی، بیر سن کروہ قاتل شخص چل پڑا، کین جب وہ آ دھے راستہ کے قریب پہنچا تو اس کواپنی موت کی علامت محسوس ببوئي، " فَأَدْرَكَهُ الْمَوُتُ، فَنَاءَ بِصَدُرِهِ نَحُوهَا" لَيُن اس طالبِ اصلاح و

# (۹) ظلم اورظالم کی م*ذ*مت

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: "الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ." (متفق عليه، مشكوة ٤٣٤/باب الظلم)

ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فر مایا کہ ' ' ' ظلم قیامت کے دِن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔''

## ظلم کی حرمت:

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

### خانقا ہیں اور ریاض الجنة :

علاوه ازین خانقاه میں وعظ ونصیحت اور تعلیم و تذکیر کے ذریعہ تو بہ اور نفس کی اصلاح کے ساتھ ذکر اللہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اِسی لیے ارشادِ باری: ﴿ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ ﴾ سے مسجدیں اور خانقا ہیں مراد ہیں۔ (معارف القرآن ادریسی: ۱۳۲/٥)

اور جہال ذکر اللہ کا اہتمام و حلقے ہوں، حدیث کے مطابق وہ جگہیں 'ریاض الجنة' یعیٰ جنت کے گارڈنس اور باغات ہیں، اس اعتبار سے بیخانقا ہیں بھی ریاض الجنة ہیں، لہذا جس خوش نصیب کوخانقاہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوجائے وہ اس حدیث کو بھی ملحوظ رکھے جس میں حضور علی فی فرماتے ہیں: 'إِذَا مَرَرُتُهُم بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَارُتَعُوا' جبتم جنت کے باغات سے گذروتو خوب میوہ خوری کرو، خوف فائدہ اٹھاؤ، تو صحابہؓ نے عرض کیا: ''وَ مَا يَ وَيَاضُ الْجَنَّةِ؟' حضور اجنت کے باغات سے کیامراد ہے؟''قال: حِلَقُ الذِّکُو'' فرمایا: وَیَافُ اللّٰہ کَو طَق ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ جبتم کسی ذکر کے حلقے ، اور جب اس سے مراد ذکر کے حلقے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ جبتم کسی ایسی مجلس و خانقاہ میں حاضر ہو جہاں لوگ اللّٰہ کے ذکر میں مشغول ہوں، تو تم بھی شریک مجلس بن کر ذکر اللّٰہ میں مشغول ہو جاؤ؛ کیوں کہ یہ ذکر اللّٰہ کے حلقے باغ جنت اس لیے ہیں کہاس کی وجہ سے ذاکر باغ جنت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔

خلاصہ میہ ہے کہ خانقا ہیں تربیت گاہیں اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے شفاخانے اور جمالِ روحانی کے بیوٹی پارلرہونے کے ساتھ جنت کے باغات بھی ہیں، یہاں کے نورانی ماحول میں آنے والانفس کی اصلاح اور ذکراللہ کی برکت سے دارین میں فوز وفلاح کا مستحق بن جائے گا،ان شاءاللہ العزیز۔

حق تعالی ہم تمام کو توبہ، استغفار، اصلاحِ نفس اور کثرتِ ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

۱۸ شعبان المعظم/۱۳۳۵ ه / بروزِمنگل مطابق: ۱/ جون/۲۰۱۴ و (بزمِصد یقی، برودا) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكُرهِ الْعَافِلُونَ)

💥 گلدستهُ احادیث (۴)

ہیں،اس لیے بیتو ممکن ہے کہ ظالم کو کچھ وقت مل جائے،لیکن جب ظالم اللہ پاک کی اس مہلت کو خفلت سجھتے ہوئے ظلم وستم میں بڑھتا چلاجا تا ہے،اور ظلم سے بازنہیں آتا،تو پھرا یسے ظالم پر در دناک عذاب نازل ہوجاتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے:

عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : إِنَّ اللّهَ لَيُمُلِي الظَّالِمَ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَيمُ لِيهُ الظَّالِمَ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَيمُ لِيهُ لَيمُ لِيهُ وَكَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ لَا إِنَّ الظّهِ الْفَرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ لَا إِنَّ الظّهِ الْفَرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ لَا إِنَّ الظّهِ الْفَرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ لَا الطّهُ الْفُلَمِ شَدِيدٌ ﴾ (متفق عليه، مشكوة /٤٣٤ باب الظلم)

ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد جب اسے پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں، اس بات کو بیان فرما کر رحمت عالم طابق نے قرآن کریم کی بیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَ کَذَٰلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ .....النج ﴾ (ہود/۱۰۱) اور جب تمہار ارب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑا اسی ہی شخت ہوا کرتی ہے۔ حقیقت بیہ کہ اس کی پکڑ بڑی شدید اور در دناک ہوتی ہے، اس کے آخری جھے میں مظلوم کے لیے تسلی اور ظالم کے لیے وعید ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی اصل سزاتو آخرت میں ہی ملے گی الیکن ظلم وزیادتی وہ بدترین برائی ہے کہ اس کا بدترین انجام جلداسی دنیا میں ظالم کے سامنے آجا تا ہے۔ ظلم جب حدسے بڑھتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے جب کوئی فرعون سراٹھا تا ہے تو موتی پیداہوتا ہے ظالموں کے حالات اوران کی ہسٹری دیکھئے تو بیچھئے تو نے تھیقت ظاہر ہو جائے گی۔

### ظالم كاايك عبرت ناك واقعه:

اس سلسله میں کئی عبرت ناک واقعات ہیں، مثلاً علامہ ابن حجر اپنی کتاب الزواج' میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہواتھا جی جی کر کہدر ہاتھا: ''لوگو! مجھے دیکھ کرعبرت حاصل کرو، اورکسی پرظلم نہ کرو' کسی نے پوچھا: ''کیابات ہے؟'' تو اس نے اپنا در دبھرا عبرت ناک واقعہ بیان کیا کہ ''ایک مرتبہ میں نے ایک مجھیرے کو دیکھا

گلدستهٔ احادیث (۲)

چیز کوشامل ہے جو حد ہے تجاوز کر جائے ، یا واجب الذمہ حقوق میں کمی وکوتا ہی کرنے کا نام ظلم ہے ، اور واجب الذمہ حقوق تین ہیں ، حقوق اللہ ، حقوق النفس اور حقوق العباد ، للبندا ان میں بھی کسی طرح کی کمی یا کوتا ہی کرناظلم کہلاتا ہے ، لیکن عام طور پر ہمارے عرف میں طاقت و صلاحیت کے غلط اور بے موقع استعال کوظلم کہا جاتا ہے ، بہر حال ظلم جس شکل میں بھی ہو، حرام ہے ، ایک حدیث قدسی میں ظلم کی حرمت بیان کرتے ہوئے حق تعالی نے ارشا دفر مایا:

عَنُ أَبِى ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُهُ فِيْمَا يَرُوِى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ، أَنَّهُ قَالَ: "يَاعِبَادِى ! إِنِّى حَرَّمُتُ الظُّلُمَ عَلَىٰ نَفُسِى، وَ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا. ".... الخ

(مسلم، مشكونة/٢٠٣/ باب الاستغفار) (حديث قدسي نمبر: ٦)

اے میرے بندو! بلا شہمیں نے ظلم کوخود پرحرام کیا ہے، یعنی اللہ تعالی ظلم سے پاک ہیں، وہ بھی کسی پرظلم نہیں کرتے، اس کے یہاں عدل ہے یافضل ہے، ظلم کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، قرآن نے جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا، ایک جگہ فرمایا: ﴿ إِنَّ السَّلْہِ لَهُ لَا يَظُلُ لِهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (النساء/، ؛) (اللہ تعالی ذرہ برابر بھی کسی پرظلم نہیں کرتا) دوسری جگہ فرمایا: ﴿ وَ أَنَّ اللّٰهَ لَيُسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيُدِ ﴾ (الانفال/٥٥) (اوربیہ بات طے ہے کہ اللہ تعالی بندوں پرظلم کرنے والے نہیں ہیں) حدیثِ قدسی میں ہے: میرے بندو! جس طرح میں ندوں پرظلم حرام کیا ہے اس طرح تمہارے لیے بھی ظلم کوحرام کیا ہے: " وَ جَعَدُ اُنَّہُ مُنَّ اَنْ خُلُ اللّٰهُ وَانَّ اللّٰهُ وَانَّا لَمُونَا اللّٰهُ وَانَّ اللّٰهُ وَانَّا لَمُونَا اللّٰ کے باوجودا گرکوئی فردیا گروہ کسی پرظلم کرتا ہے، تو گویاوہ اللّٰہ کی غیرت کو جَعَدُ کُر کے اس کے باوجودا گرکوئی فردیا گروہ کسی پرظلم کرتا ہے، تو گویاوہ اللّٰہ کی غیرت کو جَعَدُ کے کہ اس کے خضب کو بھڑکا تا ہے اوراس کے ہولناک عذاب کودعوت دیتا ہے۔

ظلم کی مٰدمّت:

ظالم کواللہ پاک اس دنیا میں ایک وقت تک کے لیے مہلت اور ڈھیل ضرور دیتے

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

## ظالموں كاانجام بد:

حق تعالی نے قرآنِ کریم میں ظالموں کوان کے انجامِ بدسے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:﴿ وَسَیَعُلَمُ الَّذِیُنَ ظَلَمُوا آَیَّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُونَ ٥﴾ (الشعراء /٢٢٧) (اور جن لوگوں نے ظم کیا وہ عنقریب جان لیس کے کہوہ کیسی جگہ لوٹ کرجا کیس کے اقیامت کے دِن ظالم اپنے انجامِ بدکو پالے گا، بسااوقات تو دنیا ہی میں ظالم کواس کے ظلم کا پھھنہ پھھ بدلہ مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر بالفرض وہ دنیا میں کسی طرح نے بھی گیا اور تو بہ کے بغیر مرگیا، تو آخرت کے عذاب سے ہرگزنہ نے سکے گا، وہ دِن ظالم کے لیے بہت براہوگا، اور عموماً جب براوقت آتا ہے تو دنیا میں بھی بہی کچھ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی یارو مددگار نہیں ہوتا، سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔

#### بقولِشاعر:

مشکل ہے۔ اتھ دے کوئی حالِ تباہ میں سایہ بھی چھوڑ جاتا ہے روز سیاہ میں اس حقیقت کے باوجود بہاں دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اس کا یارو مددگار ہوسکتا ہے، لیکن قیامت میں تو ظالموں کا ہر گز کوئی یارو مددگار نہ ہوگا ، حق تعالیٰ کا فر مانِ برحق ہے: ﴿ مَا لِيكُن قیامت میں تو ظالموں کا ہر گز کوئی یارو مددگار ہوگا ، اس دن ظالموں کا نہ کوئی یارو مددگار ہوگا نہ سفارشی ، جس کی بات مائی جائے ) یعنی جو ظالم آج اپنی طاقت کے زور پرظلم کر رہے ہیں کل قیامت کے دِن وہ خودکو کمز وراور مفلس محسوس کریں گے۔

### قيامت مين ظالم كاحال:

قیامت میں ظالم کو جب عذابِ اللی چاروں طرف سے آپڑے گا، اُس وقت وہ روئے گا، چلائے گا، معافی مائے گا، کیکن ان سب باتوں سے بھی اس کو پچھ فائدہ نہ ہوگا، اسے پچھ حاصل نہ ہوگا، اسی مضمون کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا:﴿ لَا يَنُ فَعُ الظَّالِمِیْنَ

کہ وہ ایک بہترین اور بڑی مچھلی لے کر جارہاہے، مجھے وہ مچھلی پیند آگئی، میں نے اس سے وہ مچھلی لینا حاما، مگراس نے اٹکار کیا،تو میں نے ظلماً اس سے وہ مچھلی چھین لی اور لے کر چلتا بنا، جس وفت میں اسے لے کر جار ہا تھاتبھی اس مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے مجھے سخت درد ہونے لگا ،اور رفتہ رفتہ میرالورا ہاتھ سوج گیا ،رات بھر بے چینی میں گزار کرضبح طبیب کے پاس گیا، تواس نے انگوٹھے کا معاینہ کرنے کے بعد کہا کہ''انگوٹھا سرٹنا شروع ہوگیا ہے، لہذا بہتریہی ہے کہ اُسے کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا'' میں نے مجبوراً انگوٹھا کٹوا دیا انکین میری نکلیف چھربھی ختم نہ ہوئی ،سڑا ندانگو ٹھے کے بعداب ہاتھ میں شروع ہوگئی، بالآخر پورے ہاتھ کو کٹوانے کی نوبت آئی، کسی نے اس کا سبب معلوم کیا تو میں نے اصل واقعہ بتلا دیا،اس نے کہا:''فوراً مچھلی والے سے جا کراینے کیے ہوئے اس ظلم و زبردستی کی معافی ما نگ لو، شایداس سے تمہاری تکلیف ختم ہوجائے''اس کی بات میری سمجھ میں آگئی،اور میں مجھیرے کی تلاش میں نکل گیا، تلاش دشتجو کے بعد میں نے اس سے معافی مانگی،اس نے میراعبرت ناک انجام دیکھ کر مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا،اس کے بعد میں نے مچھیرے سے یو چھا کہ' جب میں نےتم سے مچھلی زبرد تی چھین لی،اس وقت تم نے کیا مجھے وئی بددعادی تھی؟ "اس نے کہا: "ہاں، میں نے کہا تھا: "اے اللہ! بیایی طافت سے مجھ پرغالبآ گیا،اورتونے مجھے جورزق دیا تھاوہ مجھ سے چھین لیا،اورظلم کیا،لہٰذااےاللہ! تواس ظالم كواين طاقت كاكرشمه دكھا دے' يه بات س كرميں نے كہا: ' بلا شبراللہ تعالى نے اپنى

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۱)

ہوں کہآئندہ زندگی میں بھی بھی کسی برظام نہیں کروں گا۔'(متفاداز بھرے موتی: ۲۲/۵ تا ۲۲/۵) عربی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے:

لَا تَظُلِمَنَّ إِذَا تُكُنُتَ مُقُتَدِرًا فَالظُّلُمُ تَرُجِعُ عُقُبَاهُ إِلَى النَّدَمِ

ترجمہ: جب تہمیں اقتدار، حکومت اور قوت حاصل ہوتو کسی پر ہر گرظلم نہ کرو؛
کیوں کہ اس کا انجام ندامت ہے۔

طاقت کا کرشمہ دکھا دیا،اور میں نے اپنے ظلم کے بھیا نگ انجام کوبھی دیکھ لیا،اب میں تو بہ کرتا

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

مَظُلَمَةٌ لِآخِيهِ مِنُ عِرُضِهِ، أَوُ شَيْءٌ، فَلُيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوُمَ، قَبُلَ أَنُ لَا يَكُونَ دِيُنَارُ وَّ لَا دِرُهَـمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْهُ بِقَدُرِ مَظُلَمَتِه، وَ إِنْ لَمُ تَكُنُ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَرُهَـمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْهُ بِقَدُرِ مَظُلَمَتِه، وَ إِنْ لَمُ تَكُنُ لَهُ حَسَنَاتُ، أُخِذَ مِنْ سَيِّمَاتِ صَاحِبِه، فَحُمِلَ عَلَيْهِ. " (مشكوة/٢٥٥، بحواله: بحارى)

ترجمہ: اگرتم میں سے کسی نے دوسرے پرظلم کیا ہے، یااس کی آبروریزی کی ہے، یا کم از کم ظلم وزیادتی والی بات کہددی ہے، تو آج ہی معافی تلافی کرلے، اس دن سے پہلے پہلے جس دن درہم و دینار (اور روپیہ پیسہ) کام نہ آئے گا، اگر ظالم کے پاس اعمالِ صالحہ ہوں گے بھی تو اس کی نیکیاں مظلوم کودے دی جا ئیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ظالم پر مظلوم کے گناہ (ظلم کے بقدر) ڈال دیے جا ئیں گے۔ یعنی جس عذاب کا مظلوم سخی تھاوہ عذاب بھی ظالم کو جھگتنا ہوگا، العیاذ باللہ۔

## نقصانِ ظلم سے بچنے کاراستہ:

یہ کتنا بڑا خسارہ ہے،اس سے بیخے کا واحدراستہ یہی ہے کہ ظلم سے بچیں،اوراب تک کیے ہوئے ظلم کی مظلوم سے معافی مانگ لیں،اور بید چیز خوف الہی اور تواضع و عاجزی کے بغیر ممکن نہیں،اس لیے اللّٰہ کا خوف، تواضع اور عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہرطرح کے معاصی اور ظلم وزیادتی سے ہماری حفاظت ہو۔

الله تعالی این کرم سے ہر طرح کے معاصی اور ظلم سے ہماری اور قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔

ك/ ذى الحج/ ١٣٣٥ ه/ قبل الجمعه مطابق: ٣/ اكتوبر/٢٠١٣ و(بزم صديق) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

مَعُذِرَتُهُمُ وَ لَهُمُ اللَّعُنَةُ وَ لَهُمُ سُوْءُ الدَّارِ ﴿ (المؤمن / ٢٥) (جس ون طالمول كوان كل معافی اورمعذرت فائدہ نہ دے گی ،اوران پرلعنت ہوگی ،اوران کے لیے بہت برا گھر ہوگا ) اسمضمون كوحديث مذكور ميس اس طرح بيان فرماياكه "الظُّلُهُ ظُلُمَاتٌ يَّوُمَ الْقِيَامَة "ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کا باعث ہوگا۔اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ قیامت کا وہ سخت دِن جس میں حق تعالی اس حمکتے ہوئے سورج کو بے نور کردیں گے۔ ﴿ إِذَا الشَّهُ مُكْسِسُ كُوِّرَتُ ٥﴾ (التكوير /١) اس دِن ابل ايمان كے ليےان كے اعمالِ صالح كا نور بناكراسےان كواكين باكين وور اياجائ كالإنورهم يسعي بَيْنَ أَيْدِيهم وَ سأيْمَانِهم ﴾ (السحسريم/٨) كيكن حديث ياك كي مطابق ظالم اس دِن نور مع محروم موكا، اعمالِ صالح نور كا سبب ہوں گے، توظم تار کی کا، قیامت کے دن ظالم کو ہرطرف سے تاریکی گھیر لے گی۔ "الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ" كااكِ مطلب توييه ليكن حضرات محدثين في اس كا دوسرا مطلب میجھی بیان فرمایا ہے کہ یہال ظلم سے مراد مشکلات اور عذاب ہیں، جبیبا کہ قرآنِ كريم ميں ايك جَلَق للمات كايهي معنى مراد ہے، قرمايا: ﴿ قُلُ مَن يُنَجِّيكُم مِنُ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ البَحُرِ ﴾ (الأنعام/٦٣) (كهدو يجيح: تتهميس جنگل اورورياكي تكاليف اور مشكلات سے كون نجات ديتا ہے)۔ (الله بي) تو جيسے يہاں ظلمات سے مراد تكاليف اور مشكلات بين،اسى طرح حديث مذكور مين بھى ظلمات سے يہى مراد ہے،الهذااب مطلب بيہوا کظلم قیامت کے دن عذاب کا باعث ہوگا ، ظالم کوچاروں طرف سے عذاب گیبر لے گا۔

صاحبو! اس دن کے آنے سے پہلے آج موقع ہے، اگر ہم سے نادانستہ طور پر
کسی پرظلم ہو گیا ہو، مظلوم خواہ کوئی بھی ہو، تو آج دنیا میں موت سے قبل پہلی فرصت میں ہی
مظلوم سے معافی مانگ لیں، ورنہ حدیثِ پاک میں وار دہے کہ اگرظلم سرز دہوجانے کے بعد
مظلوم سے معافی و تلافی نہ کی تو قیامت کے دن نیکیاں بھی ضائع ہوسکتی ہیں، چنانچہ رحمتِ عالم سِلاَ ہی کا ارشادِ گرامی ہے:

عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي : "مَنُ كَانَتُ لَهُ

### اذان کے معنیٰ اور حقیقت:

الله جل شاخه کی الوہیت وعظمت اور جناب محمدرسول الله سالی کی رسالت کی سالت کی ساتھ دین اسلام کی شان وشوکت اورغلبہ کی علامت، ساری انسانیت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی شان وشوکت اورغلبہ کی علامت، ساری انسانیت کے سامنے فلاح دارین کی دعوت اور اسلامی تعلیمات و حقائق کا مجموعہ و خلاصہ پیش کرنے کا جونہایت پاکیزہ اعلان الله کی طرف سے القاء و الہام ہوا اُسے اذان کہتے ہیں، ویسے ''اذان' کے معنٰی اعلان کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اس سے مراد وہ چند مخصوص کممات ہیں جن کے ذریعہ فرض نمازوں کی اطلاع دی جاتی ہے، کین حقیقت یہ ہے کہ اذان کے ان مخصوص کلمات میں نماز کی دعوت واعلان کے علاوہ تو حیدورسالت کی حقیقت اور فلاحِ دارین کی دعوت کا ایک بلیغ اعلان بھی ہوتا ہے، اسی لیے ارشادِ باری ہے:

﴿ وَ مَنُ أَحْسَنُ قَولًا مِّمَّنُ دَعَآ إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسُلِمِينَ ٥ ﴾ (خم السحدة / ٣٣)

اوراس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جواللہ کی طرف دعوت دے۔علماءِ مفسرین کے قول کے مطابق اس میں دعوت کی تمام صورتیں داخل ہیں، جن میں سے ایک صورت اذان ہے، اِسی لیے اذان کے بعد کی دعامیں یہ الفاظ موجود ہیں:

" اَللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ، وَ الصَّلَةِ الْقَائِمَةِ، اتِ مُحَمَّدَهِ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ، وَ ابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُو دَاهِ الَّذِي وَعَدُتَهُ. " (بحارى شريف، مشكوة المصابيح: ٦٥) (مديث ياك ميں ہے كه اذان كے بعد إس دعا كا ابتمام كرنے والے كے ليے شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔)

اورام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بقول بیآیت مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی،اس لیے "مَنُ دَعَا إِلَى الله" سے مرادمؤذن ہے،اوراذان ایک دعوت و اعلان ہے، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء والہام کیے گئے ہیں۔ (متفاداز:



# (۱۰) اذ ان کے حقائق اور فضائل

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَنُ أَبِي هُرَيُرَ ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "إِذَا نُودِيَ لِلسَّلَاةِ، أَذْبَرَ الشَّيُطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسُمَعَ التَّأُذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخُطُرَ بَيْنَ المَرُءِ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْرِيُبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخُطُرَ بَيْنَ المَرُءِ وَ نَفُسِه، يَقُولُ: "أَذُكُرُ كَذَا، أُذْكُرُ كَذَا، "لِمَا لَمْ يَكُنُ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدُرِي كُمْ صَلَّى. " (متفق عليه/ بحارى ١/٤٨، ومسلم ١/١٩ مشكوة المصابيح: ١٤)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمتِ عالم علاقیائے نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، تا کہ اذان کی آواز نہ من سکے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو پھر واپس آجا تا ہے، اور جس وقت اقامت ہوتی ہے تو پھر پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوجاتی ہے تو پھر واپس آجا تا ہے، تا کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجائے، چنا نچے نمازی سے کہتا ہے: ' فلاں چیزیاد کر، فلاں چیزیاد کر، 'جو چیزیں نمازی کویا ذہیں ہوتیں وہیا ددلاتا ہے، یہاں تک کہ نمازی کویی بھی یا ذہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھیں۔''

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

جماعت کے وقت گھر ھا کر لوگوں کو اس کی اطلاع کرے، آپ طالی ہے۔ وقت طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ وہ گھوم گھوم کر "الے سلاۃ جامعة" کا اعلان کریں، کیکن اس میں پریشانی بیتھی کہ حضرت بلال کو نماز کے پانچوں وقت پورے مدینہ طیبہ کا طواف کرنا پڑتا، پھر جن کو پہلے اطلاع ملتی وہ پہلے آ جاتے ، اور آبادی کے آخری حصہ کے لوگوں کو آخر میں اطلاع ملتی، اس لیے وہ بعد میں پہنچتے، اس طرح انتظام طویل ہوجاتا، اس لیے اس نظام وانتظام کے باوجود آپ طابق اور دیگر بڑے صحابہ نماز باجماعت کی اطلاع اور اعلان کے لیے اسلام کے مناسب اور شایانِ شان طریقہ اختیار کرنے کے لیے برابر فکر مندر ہتے۔

اسی دوران ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ نے اور حضرت عمر نے بھی ایک عجیب وغریب خواب دیکھا، جس میں انہیں اذان وا قامت کے پاکیزہ کلمات سکھائے گئے، وہ صبح سویرے رسول اللہ علیہ قیال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول! میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے جارہا ہے، میں نے اس سے کہا: ''کیائم بین ناقوس مجھے فروخت کروگے؟'' اس نے کہا: ''کیائم بین ناقوس کے ذریعہ لوگوں کو نماز باجماعت اداکرنے کے لیے بلایا کریں گے،' اس نے کہا: ''کیا میں تمہیں اس کے ذریعہ لوگوں کو نماز باجماعت اداکر نے کے لیے بلایا کریں گے،' اس نے کہا: ''کیا میں تمہیں اس کے لیے ایک بہترین طریقہ بتلاؤں؟'' میں نے کہا: ''کیا میں تمہیں اس کے لیے ایک بہترین طریقہ بتلاؤں؟'' میں نے کہا: ''فرور!' اس پر مجھے بیکلمات تلقین کیے گئے، پھرانہوں نے کلمات اذان جوان میں نشین ہوگئے تھے سنائے، آپ علیہ تھیں کے فیائی کے اگر وایا کر قیا کو گئی۔''

(أبوداؤد: ١/٣٣٧، مشكوة المصابيح: ٦٤)

لینی ان شاء اللہ یہ خواب برحق اور من جانب اللہ ہے۔ اس موقع پر علامہ مہائی فرماتے ہیں کہ ' حضور طلق کے شب معراج میں ایک فرشتہ کواذان کے یہی کلمات کہتے ہوئے سنا کیکن اس وقت ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ اس کا منشا کیا ہے، پھر جب خواب کے ذریعہ یہ دلچسپ واقعہ پیش آیا تواس وقت فوراً یہ بات مجھ میں آگئی کہ شب معراج کی اذان کا محل یہی ہے، اس لیے آپ طلاق کے فرمایا: ' بلال کو یہ کلمات سکھا دو'' ؛ کیوں کہ ان کی آواز

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

معارفالقرآن:٧٥٢/٤،وگلدسة ُ تفاسير:٣١٣/٦)

### اذان كى ابتداء كا دلجسپ واقعه:

اس کاواقعہ بھی بڑادلچیپ ہے، جب تک رحمتِ عالم سِلیٰ آیا مکہ مکر مہ میں مقیم رہے تب تک مسلمانوں کی تعداد مخضر تھی ، مسلمانوں کے ساتھ کفارِ مکہ انسانیت سوز مظالم کا مظاہرہ کرر ہے تھے، ایسی حالت میں دعوتِ دین اور نماز کے لیے بشکل اذان اعلان کی علی العموم قدرت نتھی ، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں جماعت کا اہتمام اور تاکیر نہیں تھی ، اور نہ علی العموم جماعت پر قدرت تھی ، اس لیے جماعت کے واسط لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان واعلان کی کوئی ضرورت نتھی ، نماز کے وقت حضرات صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو جاتے اور امام اعظم رحمتِ عالم سِلیٰ آئے ان کے ساتھ نماز ادا فرمالیا کرتے تھے۔

ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ میں کھلی فضا میسر آئی اور دِن بدِن مسلمانوں کی تعداد ہو ہے گئی، اور نماز باجماعت کی تاکید کی گئی، تواس وقت سب کوایک خاص وقت پر جمع کرنے کے لیے ایسی صورت بجو یز کرنے کی ضرورت پڑی کہ پہلے آنے والوں کو انتظار نہ کرنماز پڑے اور بعد میں آنے والوں کو جماعت کے چھوٹے کا خطرہ بھی نہ ہو، اور سب مل کر نماز باجماعت اواکر لیس، اس کے لیے آپ بیالی پڑنے نے اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ نماز باجماعت کا وقت قریب ہونے کی عام اطلاع کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس پر حضرات بسی اب خاس زمانے کے دیگر ندا ہب کے مرقبہ طریقوں کے مطابق کسی نے آگ جلانے، کسی نے ناقوس بجانے، کسی نے گھنٹہ بجانے اور کسی نے جھنڈ اگاڑنے کی رائے دی، جلانے، کسی نے ناقوس بجانے، کسی نے گھنٹہ بجانے اور کسی نے جھنڈ اگاڑنے کی رائے دی، آپ بیانی نے ان میں سے کسی بھی طریقے کو پہند نہیں فرمایا؛ کیوں کہ ان سب صورتوں میں تشبہ بالغیر لازم آتا تھا۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے بیہ مشورہ دیا کہ ایک شخص کومقرر کر دیا جائے کہ وہ

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

اللہ کے لیے، اہل وعیال سے محبت اللہ کے لیے، اہل ایمان سے محبت اللہ کے لیے، اللہ کے مخبت اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق سے محبت اللہ کے لیے، اور تیسر مطلب میں کہا گیا کہ کا نئات میں جو پچھ ہور ہا ہے اس کے ظاہری اسباب خواہ پچھ بھی ہوں، کیکن حقیقت میں تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کو دل سے مان کر عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کرنا ہی تو حید ہے، جواذان کے دوسر کے کلمہ میں بیان کی گئی۔

اس کے بعد 'اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ "میں جناب محمد رسول الله طِلْ اللهِ عَلَیْ کَی رسالت کی شہادت کا اعلان ہے، اس لیے کہ تو حید کے ذریعہ اس حقیقت کے واضح ہوجانے کے بعد کہ بس اللہ ہی حقیقی معبود ، محبوب اور مختار کل ہے، بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کا صحیح طریقہ اور اس تک پہنچنے کا راستہ سے معلوم کیا جائے ؟ تو فرمایا: ''اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ "

گاندهی جی ایک مرتبہ کہنے گئے کہ "وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ "كَامضمون میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا، اس سلسلہ میں کئی حضرات سے حقیق کی، لیکن میرے دِل کوتسلی نہیں ہوئی، بالآخر جب میں نے اسیر مالٹا حضرت شخ الهند سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اذان میں اللہ کی الوجیت کے ساتھ جنابِ محمد رسول اللہ علی نیوت ورسالت کا اعلان روزانہ پانچ وفت اذان میں ہوتا ہے، تو "وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُركَكَ "كی اس سے بہتر تفسیر اور کیا ہوسکتی ہے، گاندهی جی کہتے ہیں کہ اس جواب سے مجھے پوری تسلی ہوگئی۔ "(امداد الباری: ۱۸ ۲۷ کے ۱۱۱ز: الکوثری نام ۲۵ کے اللہ کے ایک کہتے ہیں کہ اس جواب سے مجھے پوری تسلی ہوگئی۔ "(امداد الباری: ۱۸ ۲۷ کے ۱۱۱ز:

اس کے بعد "حَیَّ عَلَی الصَّلوٰةِ" کے ذریعہ اُس نمازی دعوت دی جاتی ہے جو اذان کا اصل مقصد اور اللہ کی عبادت و بندگی اور اس سے رابطہ قائم کرنے کا نہایت اعلیٰ ذریعہ ہے، نماز کی اس دعوت کے ساتھ فور اُہی "حَیَّ عَلَی الفَلاح" کے ذریعہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہی نماز اگر حقیقت میں نماز بن جائے اور تمہاری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے تو پھر تمہارے لیے آخرت میں فلاح وکا میا بی تینی ہے، پھر اخیر میں "اَللّٰهُ أَكُبَرُ "اللّٰهُ أَكُبَرُ "اور "لاَ

گلدستهٔ احادیث (۴)

بلند ہے، تا کہ وہ ہر نماز کے لیے اسی طرح اذان دیا کریں، بس اُسی دِن سے اذان کا یہ نظام جو دراصل پیغام اسلام بھی ہے جاری ہوا، اوران شاء اللہ قیامت تک ساری دنیا میں جاری و ساری رہے گا۔

### اذ ان کی جامعیت:

اس کے بعد "أَشُهُ لُ أَنُ لاَ إِلْهُ إِلَّهُ اللَّهُ" مِيں اس حقيقت كا علان ہے جس كواز حضرت آدم عليه السلام تارحت عالم علي الله عليه مام انبياء ورسل عليهم السلام نے اپنے اپنے وقت ميں سخت سے شخت حالات برداشت كر كے بھى ڈ نكے كى چوٹ بيان كيا، اس كاكيا مطلب ہے؟ ايك مطلب ہے: "لاَ مَحُبُونُ بَ إِلَّا اللَّهُ"، دوسرا مطلب ہے: "لاَ مَحُبُونُ بَ إِلَّا اللَّهُ"، دوسرا مطلب ہے: "لاَ مَحُبُونُ بَ إِلَّا اللَّهُ" عبادت كوائق تيسرا مطلب بي بھى بيان كيا گيا ہے كه "لاَ مُتَصَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهُ" عبادت كوائق اس كے سوااوركوئى نہيں، معبت كوائق اس كے سوااوركوئى نہيں، لعنی سب سے محبت رب ہى کے ليے ہو، نى مِنْ الله كے ليے، والدين سے محبت اللہ كے ليے، والدين سے محبت اللہ كے ليے، والدين سے محبت اللہ کے ليے، والدین سے محبت اللہ کے لیے، والدین سے محبت اللہ کے کی والدین سے محبت اللہ کے کیا والدین سے محبت اللہ کیا والدین سے محب

الزَّكُواةِ مِي يَخَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ ٥٠ ( سورة النور/٣٧)

ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید وفروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکو ۃ ادا کرنے سے، وہ ڈرتے ہیں اس دِن سے جس دن دل اور نگا ہیں اُلٹ بلیٹ ہول گی۔

لہٰذا آیئے!

سارے عالم میں کریں ہم نشر پیغام اذال ہے کہ ہے اُسی میں فلاح دوجہاں ایک نصیحت آموز واقعہ:

اس سلسله میں ایک نصیحت آموز واقعہ منقول ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبال آکے مکان کے سامنے ایک لو ہار رہتا تھا، جوصا حب عیال ہونے کے سبب نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرسکتا تھا، البتہ جب اذان کی آ واز سنتا تو فوراً کام چھوڑ کرنماز کی طرف متوجہ ہوجا تا ہتی کہ اگراس نے لو ہا کو ٹینے کے لیے ہتھوڑ اہاتھ میں اُٹھایا ہوتا اور اُس حالت میں اذان ہوجاتی تو وہ ہتھوڑ الو ہے پر مار بینے بر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میر برب کی طرف سے بلاوا آگیا، لہذا ''پہلے نماز، بعد میں کام''۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑی اچھی حالت میں ہے، پوچھا: کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے عرض کیا کہت تعالیٰ نے مجھے معاف فر ما کر حضرت امام احمد بن خنبل آ کے نیچے والا درجہ عطافر مایا، اور بیسب اذان کی حرمت کا کھاظ رکھنے کی وجہ سے ۔ (مستفاداز: '' بکھر مے موتی ''کے اسے اور ایسب اذان کی

عاجز کا خیالِ ناقص بہ ہے کہ اذان کے ان حقائق کو مدِنظرر کھتے ہوئے اذان کہی اور سنی جائے اور عملی زندگی اس کے مطابق بنائی جائے تو یقیناً ہماری زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا ہوجائے۔

حق تعالى ہميں حقائق سمجھائيں اور توفيق عمل عطافر مائيں۔ آمين۔ ٩/رئيج الآخر/١٣٣١ه ﴿ إَن الْجَعِهِ مطابق: ٣٠/جنوري/٢٠١٥ (بزم صديق) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكُرِهِ الْغَافِلُونَ) گلدستهٔ احادیث (۴) کستهٔ احادیث (۱۳۱)

إِللهَ إِلاَّ اللهُ " كومرر (دوباره) لا كر پہلے والے مضمون كى يعنى الله كى عظمت ،اس كى الوہيت اور كبريائى كى تاكيد كردى؛ كيوں كه جو چيزا ہم ہوتى ہے اس كوتا كيد سے بيان كيا جاتا ہے، لہذا اخير ميں ان كلمات كے ذريعه بيتافين بلكه تاكيد كى جارہى ہے كه دنيا والو! دنيا بنانے والے كواپنا مطلوب اور مقصود بنالو، اسى ميں فلاح دارين كاراز پوشيدہ ہے۔

اذان کی یہی وہ چرت انگیز خوبی ہے جس کی بنا پراذان کی آواز شیطان کے لیے نا قابل برداشت ہوجاتی ہے،اوراذان سنتے ہی وہ شور مچاتا ہوااتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں سے اس کی آواز سنائی نہ دے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، کیکن یادر کھو!اذان کی میہ آواز زمین سے بلند ہو کر آسمان تک جا پہنچتی ہے۔حضرت سفیان ثور گ فرماتے ہیں کہ ''آسمان والے زمین والوں سے صرف اذان ہی سنتے ہیں۔' (مصنف عبدالزات)

#### اذان كاتقاضا:

صاحبو! کلماتِ اذان کی اس جامعیت کا تقاضا تویہ ہے کہ ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اذان دی اور سی جائے ، اور عملی زندگی اس کے مطابق بنائی جائے ، رسمی طور پر اذان دے کراسے صرف ظاہر کے کان سے سن کرسنی اُن سی نہ کی جائے ۔ بعض علاء فر ماتے ہیں کہ ''اذان کا یہ لفظ''اذن' سے بنا ہے ، جس کے معنی کان کے آتے ہیں ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کوئی معمولی اعلان نہیں کہ جس کوس کر سننے والا یوں ہی گذر جائے ، بلکہ اذان وہ اعلان ہے جس کودل کے کان سے سنا جائے ، اذان وہ اعلان ہے جس کوس کر سننے والا بیدار ہوجائے ، بیٹھنے والا کھڑا ہوجائے ، اور کھڑا ہونے والا اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے ۔'' عہدر سالت میں سیچ مسلمان حضرات صحابہ کرام ؓ کا یہی حال ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے عہدر سالت میں سیچ مسلمان حضرات صحابہ کرام ؓ کا یہی حال ہوتا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما ایک مرتبہ بازار میں سے کہ اذان کی آواز سنائی دی ، تو دیکھتے سارابازار بند ہوگیا، اس وقت حضرت ابن عمر ؓ نے بے ساختہ یہ فرمایا کہ ان ہی لوگوں کی شان میں قرآن کہتا ہے :

﴿ رِجَالٌ ٧ لَّا تُملُهِيُهِمُ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيُعْ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِفَامِ الصَّلواةِ وَ إِيُتَآءِ

# (۱۱) حضور باک صلالله آیم کی گھر بلوزندگی بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْم

عَنِ الْأَسُوَدِ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَصُنَعُ فِي بَيْتِه ؟ قَالَتُ: "كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، - تَعُنِي خِدُمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى "كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، - تَعُنِي خِدُمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ." (بخارى:١٦٢/٢، مشكوة/ص:١٩٥، باب في أخلاقه و شمائله عَنْ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت اسود (جوجلیل القدر تابعین میں سے ہیں) فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین والمومنات عفیفہ کا ئنات سیدہ عا کشہ صدیقہ بنت صدیق سے دریا فت کیا کہ رحمت عالم طابقی السیخ گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگیں کہ' آپ طابقی السیخ گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگیں کہ' آپ طابقی السیخ گھر میں کیا کاج میں مشغول رہتے، لین گھریلو کام میں شریک رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت آجاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔''

از واجِ مطہرات نے آپ مِیالیٹیا ہے گھر بلوزندگی کو تعلیم اُمت کے لیے پیش کیا اللہ علی ہے اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ وقیامت تک اللہ رسول اللہ علی ہے کہ وقیامت تک کی انسانیت کے لیے مبعوث فر مایا ہے، اور چوں کہ آپ مِلی ہے کا ہم ممل تعلیم اُمت کے لیے

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۱۳۴)

ہوتا تھا، اس لیے یہ بات ضروری تھی کہ آپ علیہ آپ کی انفرادی واجہاعی اور خانگی و بیرونی غرض زندگی کا ہر ہر شعبہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے متنداور معتبر ذریعوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ سیرۃ النبی کا سب سے معتبر ومتند ماخذ کلامِ الٰہی کے بعد حدیثِ نبوی ہے، اور حدیثِ نبوی کے اور یہ نبوی کے اور لین راوی حضراتِ صحابہؓ ہیں۔

اب جہاں تک تعلق ہے آپ سِلْ اِیْمَا کی و بیرونی زندگی کا ،تو حضرات ِ صحابہ اس ذمہ داری کوادا فرماتے ہوئے آپ سِلْ اِیْمَا کے ہر قول وعمل کو محفوظ فرما دیا ، جب کہ آپ سِلْ اِیْمَا کی افرادی و خاکلی امورکواز واج مطہرات امہات المومنین والمومنات نے محفوظ فرما دیا ،الہذا حضرات ِ صحابہ نے آپ سِلْ اِیْمَا کی و بیرونی زندگی کے احوال کوامت کے فرما دیا ،الہذا حضرات ِ صحفوظ فرما کراحیان کیا ،تو حضرات ِ از واج مطہرات نے آپ سِلْ اِیْمَا کی انفرادی و گھر بیلو زندگی کے وہ حالات جو عام لوگوں کی نظروں سے بوشیدہ تھان کوامت کے سامنے پیش فرما کراحیان فرمایا۔

## آب طلان کا گرمیں داخل ہونے کا طریقہ:

روایوں سے پیتہ چلتا ہے کہ رحمت ِ عالم طلق کے اپنے ذمہ داریوں کو کما حقد انجام دینے کے لیے اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا، تا کہ ہرکام حسن انتظام سے انجام پاسکے، ان میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، جس میں آپ طلق کے ابنے تھا، جس میں آپ طلق عبادت، تلاوت اور ذکر واذکار فرماتے، دوسرا حصہ اللہ کے بندوں کے لیے تھا، جس میں آپ طلق کے اور ان کی ضروریات کی طرف توجہ اور رہنمائی فرماتے، تیسرا حصہ اپنے لیے تھا، جس میں آپ طلق کے اپنی ازواجِ مطہرات اور گھروالوں کے ساتھ تیسرا حصہ اپنے لیے تھا، جس میں آپ طلق کے نظام الاوقات کا جو حصہ گھریلوزندگی سے متعلق ہے اس میں بھی اُمت کے لیے سامانِ مدایت ہے۔

مثلًا د كيك اس سلسله مين سب سے پہلی بات تو يہ ہے كه آب طافقي مل مين

کلاستهٔ احادیث (۴) کیسکنستهٔ (

کان اور مونڈ ھے کے درمیان سے دیکھتی رہوں، آپ سِلٹھیکٹر اس وقت تک میری خاطر کھڑ سے جب تک میں کھڑی رہی ۔" (متفق علیه، مشکوة /ص: ۲۸۰/باب عشرة النساء) مطلب سے ہے کہ آپ میل اور الوں کے مزاج ومسرت کی رعایت میں دیرتک بلا تکلف نیز ہ بازی کا کھیل دِکھاتے رہے۔اس کے علاوہ بھی کوئی بات گھر والوں سے خلاف (شرع تونہیں؛ کیکن خلافِ ) مزاج پیش آ جاتی تو آ پیلائی از ہم نہ ہوجاتے، بلکہ اُسے برداشت کرتے، اور بیر برداشت کرنا بزدلی نہیں، خوش اخلاقی ہے، جیسے روایت میں ہے کہ حضرت انسٌّ خادم رسول الله عِلى الله عِلى عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله الله عا كشرضي الله عنہا کے گھر تشریف لائے،تو حضرت زینبؓ یا حضرت صفیہؓ یا حضرت امسلمہؓ میں سے کسی نے ایک پلیٹ میں خادمہ کے ہاتھ کھانے کی کوئی چرجھیجی،اسے دیکھتے ہی انہوں نے اس خادمہ کے ہاتھ پراس طرح مارا کہ وہ پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی اور کھانا گر گیا،اس موقع پر بجائے اس کے کہآ پ میلان ای ڈانٹ ڈپٹ فرماتے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑوں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور گرے ہوئے کھانے کواٹھا کر کمال کمل سے زوجہ محترمہ کے غصہ کو کم کرنے کے لیے صرف اتنا فرمایا که "غَارَتُ أُمُّكُمُ" تمهاري مال نے سوكن بن كى غيرت سے يمل كيا، جوكم عورت ك مزاج وفطرت میں یائی جاتی ہے، یعنی آپ طالی کیا سوکنوں کی ایسی باتیں جو غیرت سے تعلق ر کھتی تھیں وسعتِ اخلاق کی وجہ سے برداشت فر ماتے ،ان کی وجہ سے گھر کے ماحول کو مکد ّراور تنگ نه فرماتے ۔ (مشکلوة المصابیح/ص:۲۵۵/ باب الغصب والعاربیة ، بحواله: بخاری)

اس میں اُمت کے ہر فردکواس بات کی تعلیم ہے کہ گھر میں خلاف مزاج بات پیش آ بھی جائے تو حتی الامکان اُسے برداشت کرے، اور گھر میں خوشیوں والا ماحول بنائے رکھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں بچوں کی طرح بے تکلف اور اُلفت وحبت کے ساتھ رہے، البتہ جب کام کا موقع آئے تو پھر جوان بن کر گھر والوں کا ان کا موں میں ہاتھ بٹائے، گھر یلوزندگی میں ہمارے آقا عیاں تھا کے طرزِعمل اور طریقہ یہی تھا، جس کا پت

گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲)

(سفر وغیرہ سے آکر) اچپانک داخل نہ ہوجاتے، بلکہ گھر والوں کومطلع فرماتے۔ (زادالمعاد ۲۰/۲)

اس میں تعلیم ہے کہ بے وقت یا سفر وغیرہ سے جب واپسی ہوتو فون وغیرہ کے ذریعہ گھر والوں کواطلاع کرے۔

پهرآپ طال على الله على داخل موت وقت بيدعا برصت:

" اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسُأَلُكَ خَيْرَ الْمَوُلَجِ وَ خَيْرَ الْمَحُرَجِ، بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَ بِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا وَ عَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا. " (حصن حصين: ١٣٤، أبوادود: ١٩٥/٢، مشكوة المصابيح: ٢١٥)

ترجمہ: اےاللہ! میںا چھے داخلہ اورا چھے نکلنے کا سوال کرتا ہوں ،اللہ ہی کے نام سے داخل ہونا اور نکلنا ہے ،اوراللہ ہی پرجو ہمارارب ہے ہمارا بھروسہ ہے۔''

اس میں ہدایت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے گھر (مسجد) ہی میں نہیں؛ بلکہا پنے گھر میں بھی اور ہر جگہ یا در کھو،اس ہے بھی غافل مت رہو۔

اس کے بعد آپ ﷺ سلام فر ما کرمسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ، ظاہر ہے کہ انتاعِ سنت میں اس طرح گھر میں داخل ہونا برکت اورا جروثواب کا ذریعہ ہے۔

## آپ الله الله الله الله المحرمين كس طرح ربتع؟

گر میں داخل ہونے کے بعد آپ طالی ہے نکلف (نارل) رہتے، گر والوں کے مزاج کی رعایت فرماتے، چانچے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رعایت ہے، فرماتی ہیں کہ' ایک مرتبہ رحمت عالم طالی ہیں گہ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے جمرے کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور مسجد نبوی کے صحن میں جہاں اصحاب صفہ کے لیے چبوترہ بنا ہوا تھا وہاں حبشہ کے لوگ نیزوں سے کھیل رہے تھے، تو حضور طالی بیا نے اپنی چا درسے مجھے پردہ میں لے لیا، تا کہ میں آپ طالی بیا کہ میں آپ طالی بیا کہ میں آپ طالی بیا

#### عَلَيْهِ إِنَّ كَا بِارِي مِينَ كَمُر تَشْرِيفَ لا تِے تَوْ فرطِ محبت مِين فرما تين:

لَنا شَمُسُ وَ لِلْافَاقِ شَمُسُ ﴿ وَ شَمُسِى خَيْرٌ مِّنُ شَمُسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ بَعُدَ فَحُرٍ ﴿ وَ شَمُسِى طَالِعٌ بَعُدَ العِشَاءِ فَإِنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ بَعُدَ الْعِشَاءِ (مثال دولهن صفي: ١٦١)

ایک سورج تو ہمارا ہے، اور ایک سورج آسان لیعنی دنیا والوں کا ہے، ربِ اکبر کی قسم! میرا سورج آسان کا سورج تو روزانہ فجر میں طلوع ہوتا ہے (اور رات میں ڈوب جاتا ہے) لیکن میر اسورج تو اتنا روشن اور چمکدار ہے کہ جب سے طلوع ہوا آج تک اس کی روشنی سارے عالم میں موجود ہے۔

اس فدا کاری اور محبت کا تقاضا تویہ تھا کہ ذراان کو بیاندازہ ہوجاتا کہ حضور میل التی اللہ اللہ کام کرنا چاہتے ہیں تواز واج مطہرات خود حکم کے انتظار کے بغیر آگے بڑھ کراسے انجام دلے لیتیں الیکن اس کے باوجود حضور میل التی از واج مطہرات کی موجود گی میں گھر کے چھوٹے بڑے کا اہتمام فرماتے تھے، آخر کیوں؟

## حضور سِلالله الله على المعام انجام ديني كى وجدا وراس كفوائد:

علاء نے اس کی مختلف وجوہات میں پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ گھر میں کام کا اہتمام کرنے سے عبدیت کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص گھر میں اپنے اور گھر کے کام کرنے سے کتر اتا ہے تو اس کا ایک سبب یہ ہوسکتا ہے کہ یا تو وہ کام چور اور ست آ دمی ہے، اور یہ بات پہندیدہ نہیں، اسی لیے رحمت ِ عالم طابق نے اپنی مقبول دعاؤں میں سستی سے بناہ مانگی ہے، فرمایا:

" اَللّٰهُ مَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْعَجُزِ وَ الكَسَلِ. " (بخاري/ باب ما يتعوّذ من الحبن، مشكوة المصابيح: ٢١٥)

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور ستی ہے۔

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

حدیثِ مذکورسے چلتا ہے۔

# حضور مِلانْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَلَى كُلُم مِينَ كَام كاج:

جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ آگا کی گھر بلوم صروفیات کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میں انہوں نے فر مایا کہ "کان یکون فی مِهْنَةِ آهٰلِه، تَعُنی خِدُمَة آهٰلِه، تَعُنی خِدُمَة آهٰلِه، گھر تشریف لانے کے بعد حض آرام کے بجائے گھر کے چھوٹے بڑے یا کم از کم خود اپنے ذاتی کام کاج میں آپ علی شخول رہتے تھے، اس موقع پر حافظ ابن جُرِّ نے دیگر احادیث بھی پیش کی ہیں جن سے حضور علیہ آگا کی گھریلوم صروفیات واضح ہوتی ہیں ۔ اور بعض علاء نے فر مایا کہ "مِهُنَةِ آهٰلِه، "سے مراد بکری کا دود صدو ہنا، کپڑے، موزے وغیرہ کو پیوند لگانا ہے۔ (مظاہر ق جدید: ۴۲۲۷)

اورمنداحمد کی روایت سے پیۃ چلتا ہے کہ آپ طابقی اپنے گھر میں بھی بھی جوتے گانٹھ لیتے، کپڑے می لیتے، (پانی کا) ڈول بھرلاتے۔(ثائلِ کبریٰ:۲۵۴/۴۰، بحوالہ:منداحہ:۱۸۱/۱) یعنی آپ طابقی اپنے گھر میں جا کم بن کرنہیں، بلکہ گھر کا ایک فرد بن کران کے کام کاج میں معاون بن جاتے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ گھر میں فرصت کے اوقات میں اپنے اور گھر کے کام کرنا خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہوں ، بہر حال پیر حضور طِالْقَائِم کا طریقہ اور سنت ہے۔

## حضور مِالنَّيْلَةِ مِ السَّمَام كاامتمام كيون فرماتے تھے؟

یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جن کا موں کا حدیثِ مٰدکور میں تذکرہ ہواوہ بظاہر کوئی مخت ومشقت والے اور بڑے نہ تھے، پھراز واجِ مطہرات کا حال یہ تھا کہ آپ مِلاَن این سعادت ِ جان سے فداتھیں، آپ مِلاُن کِی سعادت ِ عظمی محتی تھیں، آپ مِلاُن کِی اللہ عنہا کی فداکاری کا تو یہ حال تھا کہ جب حضور عظمی معلی میں، بالحضوص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فداکاری کا تو یہ حال تھا کہ جب حضور

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

کاج جس فکرمندی اورخوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہے عمومًا اس طرح فکرمندی وخوش اسلوبی سے دوسرا انجام نہیں دے سکتا، اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ غالبًا ہمارے آ قاطِلیٰ ہے گھریلو امور بذاتِ خود انجام دے کر امت کو یہی تعلیم دینا چاہتے تھے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم حضور طِلیٰ ہے گھریلو زندگی کو سامنے رکھ کر اُسی کے مطابق زندگی گذاریں، تا کہ گھرکا ماحول بھی خوشگوار اور پر بہار بنارہے۔

حق تعالی ہماری ساری زندگی اسوؤ حسنہ کے مطابق بنادے۔ آمین۔

۵/ریج الآخر/۳۵هاه(بزم صدیقی) مطابق:۲۱/جنوری/۲۰۱۵ ماً بروزپیر

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆



گلدستهٔ اعادیث (۴) گلدستهٔ اعادیث (۳)

معلوم ہوا کہ ستی بری چیز ہے، اور اپنے ذاتی اور گھریلوکام نہ کرنے کا ایک سبب ستی ہوسکتا ہے، کہ اس طرح کے کا موں کوآ دمی اپنی شان کے خلاف سمجھے، ظاہر ہے کہ بیتو ستی سے بھی بری بلا ہے۔

اورصاحبو! یادر کھو! تکبر اور تعلق مع اللہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی جمع نہیں ہوسکتیں، تعلق مع اللہ تواضع ، عاجزی اور بندگی سے پیدا ہوتا ہے، اور اپنے اور گھر کے کام کرنے سے آدمی میں کسر نفسی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، جواللہ کو بہت پیند ہے، اور اسی لیے آپ علی تیم فسی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، جواللہ کو بہت پیند ہے، اور اسی لیے آپ علی قصداً اپنے گھر کے کام خود انجام دیتے ، حتی کہ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بذات خود بازار بھی تشریف لے جاتے ، جو کہ گھریلو کام ہی کا ایک حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کفار ومشرکین نے آپ علی تا ہوئے راض کرتے ہوئے کہا تھا، جس کو آن نے یوں نقل کہا دو مشرکین نے آپ علی تا ہوئے کہا تھا، جس کو آن نے یوں نقل کہا:

و قَالُواْ مَا لِ هذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمُشِيُ فِي الْأَسُواَقِ ﴿ (الفرقان / ٧) مرجمہ: یہ کیسارسول ہے! جوکھانا بھی کھا تا ہے، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ غویجیے! ہمارے آقا عِلیٰ قَلَم کے کام کاج خودانجام دیں، جی کہ اپنی اور گھرکی ضروری اشیاء خرید نے لیے بازار بھی جائیں، اور ہم اسے اپنی شان کے خلاف ہم جھیں، تو یہ شیطانی خیال ہے، اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ ہم ان کا موں کو انجام دینا شروع کریں، حضور عِلیٰ قَلِم کَا مُن اُمُ مَن کُوت کُوت کے ایک اُن کا موں کو انجام دینا شروع کریں، انجام دیت تا کہ اُمت عبرت حاصل کرے اور کام کا مزاح بنائے، اس سے ایک تو کسر نفسی اور عاجزی پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے کام انباعِ سنت کی نیت سے انجام دینے افراد کو بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ماتخوں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی کام کام حوصلہ ملے گا۔ اسی کے ساتھ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ماتخوں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی کام کام حوصلہ ملے گا، بلکہ ان میں مزید چستی پیدا ہوگی کہ جب ہمارے بڑے کام میں افراد کو بھی حقیقت ہے کہ آدمی اپنے ذاتی کام میں گنا چا ہے، پھریہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی اپنے ذاتی کام کام کیں تو ہمیں بدرجہ اولی کام میں لگنا چا ہے، پھریہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی اپنے ذاتی کام کیں تو ہمیں بدرجہ اولی کام میں لگنا چا ہے، پھریہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی اپنے ذاتی کام

# (۱۲) اجرِاعمال اورایصال نواب کی صورت میں ربِ کریم کافضل عظیم

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبّالِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : " مَا الْمَيّتُ فِي الْقَبُرِ إِلّا كَالْغَرِيْقِ الْمُمّتَةُ فِي الْقَبُرِ إِلّا كَالْغَرِيْقِ الْمُمّتَةُ فِي الْمَيْقِ ، فَإِذَا لَحِقَتُهُ كَالُغَرِيْقِ الْمُمّتَعُوِّ فِي الْمُنْفِي الْفُبُورِ مِنُ كَالُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنُيا وَ مَا فِيُهَا، وَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَيُدُخِلُ عَلَى أَهُلِ الْقُبُورِ مِنُ دُعَاءِ أَهُلِ الْأَمُواتِ الْإِسُتِغُفَارُ وَعِلَ اللّهَ مَعْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَواتِ الْإِسُتِغُفَارُ دُعَاءِ أَهُلِ اللّهُ مُواتِ الْإِسُتِغُفَارُ لَكِهُمْ. " (مشكونة المصابح/ص:٢٠٦/باب الاستغفار والتوبة/الفصل الثالث، و أخرجه البيهقي في شعب الإيمان:٢٠٢/ ، وقم الحديث : ٢٠٤٤)

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

مرجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رحمت ِ عالم علیہ نے ارشا دفر مایا کہ' مرنے والے کی کیفیت قبر میں ایسی ہوتی ہے جیسے ڈو بنے والا فریاد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، اور جس طرح وہ سہارے کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح مرنے والا بھی والدین اور دوست، احباب نیز اقرباء

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

واعزاء کی دعاؤں کا منتظر بہتا ہے، جب کوئی (اس کے لیے) دعا کرتا ہے اوروہ پہنچی ہے تو یہ دعا اس کے لیے دنیاو مافیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی قبر والوں کو زمین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کے مانندا جروثواب عطافر ماتے ہیں، (ان ساکنانِ خاکدانِ ارضی کی دعا قبر والوں کے حق میں پہاڑ جیسے اجروثواب کے برابر ہوتی ہے) اور مردوں کے لیے زندوں کا ہدیہ یہی دعا عِمغفرت ہے۔

# عملِ قليل پراجرِ عظيم فضلِ كريم ہے:

الله تعالی کے سی بھی حکم کی صحیح اطاعت کا نام عبادت ہے، دنیا کا ہرانسان اللہ کا بندہ ہے، اس لیے اللہ کی عبادت و بندگی بندہ کی ذمہ داری ہے، اب اگر بندگی اور اداءِ ذمہ داری ہے، اب اگر بندگی اور اداءِ ذمہ داری لیعنی عبادت و نیک عمل پر الله اُسے اجر بھی دے تو بیاس کا فضل ہے، اور اہل ایمان اللہ کے وفاد ار اور تا ایع فرمان ہوتے ہیں، اس لیے ان پر اس کا فضل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ ان کے کسی ایک نیک عمل کا کم از کم اجر دس گنا ہے: ﴿ مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا ﴾ کے کسی ایک نیک عمل کا کم از کم اجر دس گنا ہے: ﴿ مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا ﴾ (انعام / ۲۰۱) اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ تو ارشادہ وتا ہے: ﴿ وَ اللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَشَاءُ ﴾ (بقرة / ۲۰۱) الله جس کے لیے جا ہتا ہے (اجروثواب میں) کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔

واقعی ایمان والا احسان واخلاص کی کیفیت اورا نتاع سنت کے ساتھ جب کوئی عمل کرتا ہے تو حق تعالی اس کے عملِ قلیل پر بھی محض اپنے فضل سے اجرعظیم عطا فرماتے ہیں، جس کی کئی مثالیں کتاب وسنت میں موجود ہیں، مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ "سُبُحَانَ اللهِ وَ الْحَمُدُ لِلّٰه" کہنے کا اجرمیزانِ عمل کو مجردیتا ہے۔

عَنُ أَبِي مَالِكِ وِ الْأَشُعَرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "الطَّهُ وُرُ شَطُرُ الإِيُمَان، وَ الْحَمُ لُلِلّهِ تَمُلُّا الْمِيْزَانَ.....الخ" (مشكونة المصابيح/٣٨/كتاب الطهارة/ الفصل الأول، و أحرجه مسلم ٢٠٢١، رقم الحديث: ٢٢٣٠١) فلم رحى المربح، السطرح عملِ قليل يراجر عظيم يفصل كريم كي دليل نهيں تو اوركيا ہے!

نەر ہا، کین اس کی نیت ہمیشہ کے لیے لوگوں کو نفع پہنچانے کی تھی ، تو ان شاءاللہ سچی اور اچھی نیت کے مطابق ثواب ہمیشہ اسے ملتا ہی رہے گا۔

دوسراعمل "أَوُ عِلْم يُنتَفَعُ بِهِ" علم نافع ہے، یعنی وہ علم جوخودصا حب علم کے لیے دارین کے اعتبار سے نافع ہو، اگر مرنے والا دارالعمل میں ایساعلم حاصل کر کے لوگوں کو تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ فیض یاب کرتا رہا تو مرنے کے بعداس علم کا اجراس کو مسلسل ماتار ہے گا۔

تیسراعمل ہے: ''آؤ وَکَدِ صَالِح یَّدُعُو کَهُ'' اپنی اولا دکو صحیح تربیت و تعلیم کے ذریعہ نیک بنانا، یممل ایک مومن کے لیے دارین میں نیک نامی اور کا میا بی کا ذریعہ ہے، اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ اولا دکو نیک صالح بنا کر چھوڑ نایہ خود ایسا نیک عمل ہے کہ اس پر مرنے کے بعد والدین کو اولا دکی نیکیوں کا اجرو تو اب (ان کے اصل اجرو تو اب میں کمی کے بغیر) ماتا ہے، پھر اگر وہ اولا د اپنے والدین کے لیے دعاو ایصالی تو اب کا اہتمام بھی کرے تب تو سونے پر سہاگہ، والدین کے اجرو تو اب میں اور بھی اضافہ ہوجا تا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اگر چھمل کا سلسلہ بند ہوجا تا ہے، کین اگر ایک مومن یہ چاہے کہ موت کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ جاری اور اجر میں اضافہ ہوتا رہے، تو رب کریم کی جانب سے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ جاری اور اجر میں اضافہ ہوتا رہے، تو رب کریم کی جانب سے اس کے بھی مواقع ان اعمال کی شکل میں موجود ہیں، اور جب یہ حقیقت ہے تو اب ہمارے لیے ان اعمال کی شکل میں موجود ہیں، اور جب یہ حقیقت ہے تو اب ہمارے لیے ان اعمال سے خفلت مناسب نہیں ہے۔

مرنے سے پہلے مناسب نہیں اعمال سے تغافل اللہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اجر کا تسلسل

## ایصالِ تواب کی صورت میں دوسروں کا اجر بھی مومن کوملتا ہے:

ا تناہی نہیں کہ مرنے والے مومن کواس کے بعض اعمال کا اجر برابر ملتار ہتا ہے، بلکہ ایصالِ ثواب کی صورت میں دوسروں اور زندوں کی عبادات واعمال خواہ وہ مالی ہوں یا بدنی ہوں، یامشترک، کیکن ان کا اجر و ثواب بھی اسے ملتا ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم کی متعدد آیات و

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

## چنداعمال ایسے ہیں جن کا اجرمرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے:

پھریہ تو زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر وعد ہُ اجرکی بات ہے، جب کہ بعض اعمال تو ایسے بھی ہیں کہا گراہل ایمان ان کا اہتمام اپنی زندگی میں کرلیس تو حق تعالی مرنے کے بعد جس وقت عمل کا سلسلہ منقطع اور بند ہوجا تا ہے، مگر اس کے باوجود محض اپنے فضل سے ان اعمال کا اجرو تو اب مرنے والے کوعطافر ماتے ہیں، جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَهُ : " إِذَا مَاتَ الْإِنُسَانُ إِنَّ قَطَعَ عَنُهُ عَمُلُهُ إِلَّا مِنُ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنُ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوُ عَلَمٍ يُّنْتَفَعُ بِهِ، أَوُ وَلَدٍ صَالِحٍ يَّدُعُو لَهُ. " (مشكوة المصابيح : ٣٢ / كتاب العلم / الفصل الأول، و أخرجه مسلم في باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته)

کہ جب انسان دنیا (جو کہ دارالعمل ہے) میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کا اجر مرتب اور مقرر فرما کر آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جب بیسلسلہ بند ہوجا تا ہے تو بظاہر اجر کا سلسلہ بھی ختم ہوجا تا ہے، گر چند اعمال ایسے ہیں جن کو اگر چہ مرنے والا بذات ِخود انجام نہیں دے پاتا اس کے باوجود ان اعمال کا اجرو تو اب دوام واستمرار کے ساتھ مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

ان میں سے ایک ہے: "إِلَّا مِنُ صَدَفَةٍ جَارِيَةٍ" صدقة جاریة مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ کاعطا کردہ مال اپنی زندگی میں کسی ایسے خیر و بھلائی کے کام میں لگایا جواس کے بعد بھی باقی رہے ، اورلوگ اس سے فائدہ اُٹھاتے رہیں ، مثلاً کوئی زمین ، جائدا دمسجد ، مدرسہ یا نیک کام کے لیے وقف کردی ، یا پائی کے بور (Bore) یا کنویں وغیرہ کا انتظام کردیا ، اس طرح کسی جگہ درخت لگا دیا ، اورلوگ ان چیز ول سے فائدہ اٹھاتے رہے ، تو آئندہ جب تک اس کا صدقہ کا رہے والا یہ کام باقی رہے گا اس کو برابر اجرماتا رہے گا ، بلکہ عاجز کا خیالِ ناقص تو فضل کریم کے پیش نظریہ ہے کہ اگر مرنے والے کا صدقہ کاریہ والا ممل کسی وجہ سے باقی بھی

💥 گلدستهُ احادیث (۴)

ترجمہ: اور (بیمالِ فئی) ان لوگوں کا بھی حق ہے جوان (مہاجرین وانصار) کے بعد آئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ' اے ہمارے پروردگار! ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔''

نیز سورہ مومن میں عرشِ الہی کے حامل فرشتوں اوراسی مقامِ مقرب کے دوسر بے ملائکہ کے متعلق اطلاع دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی شہیج وتحمید کے ساتھ تمام مومنین اور تو ابین بلکہ ان کے آباءِ صالحین اور ازواج و ذریات تک کے لیے اللہ سے مغفرت ورحمت کی دعائیں اور جہنم سے بچانے اور دخولِ جنت کی التجائیں کرتے رہتے ہیں، ارشاد ہے:

﴿ أَلَّذِيُنَ يَحُمِلُونَ الْعَرُشَ وَ مَنُ حَولَةً يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَ يُؤْمِنُونَ بِحَمُدُ وَ يُؤْمِنُونَ بِحَمُدُ وَ يُومِنُونَ بِحَمُدُ وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُوا ، رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلُكَ وَ قِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٥ ﴿ (سورة المومن / ٧)

ترجمہ: وہ (فرشتے) جوع ش کواٹھائے ہوئے ہیں اور جواس کے گردموجود ہیں،
وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی شہیج کرتے رہتے ہیں، اور اس پر ایمان رکھتے
ہیں، اور جوایمان لے آئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں (کر): اے ہمارے
پروردگار! تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کرلی ہے اور
تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا
لے۔

﴿ رَبَّناً وَ أَدُخِلُهُ مُ جَنَّتِ عَدُنِ الَّتِي وَعَدُتَهُمُ وَ مَنُ صَلَحَ مِنُ ابَائِهِمُ وَ أَزُواجِهِمُ وَ دُرِّيَّتِهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ ۞ (سورة المؤمن / ٨)

ترجمہ: اوراے ہمارے رب! انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، نیز ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی، یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کی حکمت

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔

## بدنی عبادت کے ذریعہ ایصال ِ ثواب:

مثلاً بدنی عبادات واعمال میں دعا واستغفارایسے اعمال ہیں کہ جن کا پختہ ثبوت بہت می آیات واحادیث سے ماتا ہے، منجملہ ان میں ایک جگہ خود رب العالمین نے رحمۃ للعالمین طالعی کے خطاب کر کے ارشادفر مایا:

﴿ وَ اسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (محمد/٤٩)

ترجمہ: اوراپنے قصور پر بخشش کی دعا مانگتے رہو،اورمسلمان مردوںاورعورتوں کے گناہ کی بخشش کے لیے بھی ( دعا مانگتے رہو )

واضح ہوکہ حضور علیٰ تو معصوم تھے، آپ علیٰ کے سے گناہ کا کوئی کام ہواہی نہیں،
لیکن آپ علیٰ تھے کہ کوہ آپ کے بارے میں اللہ تعالی نے بیفر مایا ہے کہ وہ آپ کے مقام بلند کے مناسب نہیں تھی، مثلاً جنگ بدر کے قید یوں کے بارے میں آپ کا فیصلہ، نیز بشری تقاضے ہے بھی بھی آپ علیٰ ہے نماز کی رکعات میں بھول بھی ہوئی، تو اس قسم کی باتوں کو یہاں قصور سے تعبیر فر مایا ہے، اور در حقیقت اس میں آپ علیٰ تھی کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر -جو گناہ بھی نہیں ہیں - استعفار فر ماتے ہیں، تو امت کے لوگوں کو تو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر بدرجہ اولی استعفار کا اہتمام کرنا علیہ بیں، تو امت کے لوگوں کو تو اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر بدرجہ اولی استعفار کا اہتمام کرنا جائے۔ (آسان ترجہ قرآن : ۳/۱۵۵۳)، علامہ فقی محرتی عثانی مظلۂ)

اورسورۂ حشر میں سابقین اوّلین من المہاجرین والانصار کے بعد آنے والے ان مسلمانوں کی بڑی قدر افزائی کے ساتھ تعریف کی گئی ہے جومونین سابقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں،ارشادہے:

﴿ وَ الَّذِيُنَ جَاءُ وُ مِنُ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغُفِرُ لَنَا وَ لِإِنحُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَانَ ﴾ (سورة الحشر/ ١٠)

بھی کامل ہے۔

اسى طرح سورة ابرا بيم مين سيدنا ابرا بيم عليه السلام كى بيدعا منقول ہے: ﴿ رَبَّناَ اغْفِرُ لِي وَ لِوَ الِدَيَّ وَ لِلْمُؤُمِنِينَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞ ﴿ (إبراهيم / ٤١)

ترجمہ: اے ہمارے رب! جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری مغفرت فرمایئے،میرے والدین کی بھی ،اوران سب کی بھی جوایمان رکھتے ہیں۔

یہاں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزرتو کا فرتھا، پھر آپ نے اس کی مغفرت کی دعا کیسے فرمائی؟ جواب یہ ہے کہ اس کے حق میں مغفرت کا مطلب تو فیق ایمان ہے، جوسببِ مغفرت ہے ۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دعا اس وقت ما کمگ گئ ہو جب آپ کومشرک باپ کے لیے دعا سے منع نہیں کیا گیا تھا۔

نيزسورة نوح مين حضرت نوح عليه السلام كى سيدعا موجود ہے:

﴿ رَبِّ اغُفِرُ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِـمَـٰنُ دَخَلَ بَيْتِي مُوَمِنًا وَّ لِلُمُوَّمِنِيُنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّا

ترجمہ: میرے پروردگار! میری بھی بخشش فرما دیجیے، میرے والدین کی بھی، اور ہمراں شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہواہے، اور تمام مومن مردوں اور عور توں کی بھی۔

علاوہ ازیں قرآنِ کریم نے اولا دکویہ ہدایت دی کہ وہ اپنے والدین کے حق میں اس طرح دعا کیا کریں:

﴿ وَ قُلُ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۞ (سورة بني اسرائل / ٢٤)

ترجمہ: اے رب! جس طرح انہوں نے میرے بچین میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے!

اِن آیات سے تمام اہل ایمان خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ان کے لیے دعا واستغفار کا

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

ثبوت ملنے کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت نوح وابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی سنت ہے، اور خود حضور طالتی کے اس کا حکم ہے، پھر قرآن کریم کی ان آیاتِ بینات کے علاوہ کئی احادیث الیم ملتی ہیں جن سے بدنی اعمال وعبادت کے ذریعہ بھی ایصالِ نیزات کے علاوہ کئی احادیث الیم ملتی ہیں جن سے بدنی اعمال سے مردوں کو نفع پہنچنا ثابت ہوتا ثواب کرنایا دوسر لے لفظوں میں زندوں کی مسامی اور اعمال سے مردوں کو نفع پہنچنا ثابت ہوتا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پٹی نے ایسی متعدد حدیثیں اپنی تفسیر میں جمع کر دی ہیں ، مثلاً حضرت انس سے مروی ہے کہ جو شخص قبرستان میں جاکر سورہ کیا ہین پڑھے تو اللہ تعالی مردوں سے عذاب کو ملکا کر دیں گے۔ (تفسیر علی میں جاکر سورہ کیا ہین پڑھے تو اللہ تعالی مردوں سے عذاب کو ملکا کر دیں گے۔ (تفسیر علی مظہری:۳۲۲/۱۳)

ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابواسیڈ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحافی نے رحمت عالم طلق کیا ہے۔ کیا کوئی الیمی صورت رحمت عالم طلق کیا کہ میرے والدین کی وفات ہو چکی ہے، کیا کوئی الیمی صورت ہے کہ میں اپنے والدین پراحسان کروں؟ آپ طلق نے فرمایا: چار طریقوں سے تم ان پر احسان کر سکتے ہو: ا-ان کی نماز جنازہ پڑھنا (دعا واستغفار کرنا) ۲-ان کے وعدول کو پورا کرنا۔ (الیمی اچھی وصیت جوزندگی کے آخری وقت میں کی گئی یا نصیحت اور نیک مشورہ انہوں نے دیا ہواس پڑمل کرنا) ۲سال کے دوستوں کی عزت کرنا۔ (ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا) ۲۰ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ وہ سلوک ہے جوان کے مرنے کے بعدان کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ (ابوداود، ابن باجہ، بحالہ: گلاسے تقاسی ۲۰۲/۲)

اسی طرح حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کوقبر میں اس کے اقرباء و اعزاء کی دعاؤں اور ایصالِ ثواب کی وجہ سے پہاڑوں کے مانندا جروثواب ماتا ہے، وغیرہ۔ نیز نمازِ جنازہ میں اموات کے لیے دعا واستغفار کرنا اور بعد دفن قبر پر اور اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں جیسے قبرستان میں داخل ہوتے وقت اہل قبور کے لیے مغفرت ورحمت کی دعا مانگنا وغیرہ، یہ سب حضور طِلْ اُلِیْ سے تعلیمًا وعملاً بطریق تو از قطعی طور پر ثابت ہے، اور عہدِ رسالت سے آج تک ساری اُمت کا اس پڑمل بھی رہا ہے۔

اسی طرح عباداتِ مالیه کے ذریعہ ایصالِ ثواب کا ایک واضح ثبوت وہ متعدد احادیث بھی ہیں جن سے رحت ِ عالم طِلْقَیْم کا اپنی آل اور پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہوتا ہے، جیسے چے مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتب عید الشخی کے موقع پر حضور طِلْقَیم نے ایک اچھے موٹے تازی سینگوں والے مینڈھے کی قربانی فرمائی، اس کوذن کرتے وقت فرمایا: "بِسُمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلُ مِنُ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَن اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلُ مِنُ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَن اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلُ مِن مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ مَن اللّٰهِ مَن مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَن اللّٰهُ مَن اللّٰہِ اللّٰهُ مَن مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اللّٰهُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ اللّٰهُ مَن اللّٰہِ اللّٰهِ مَن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهُ مَن مُحَمَّدٍ وَ اللّٰهُ مَن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَن مُحَمَّدٍ وَ اللّٰهُ مَن اللّٰہِ اللّٰہُ مَن مُحَمَّدٍ وَ اللّٰهُ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ مَن مُحَمَّدٍ وَ اللّٰ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَن مُحَمَّدٍ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مُحَمَّدٍ وَ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ مَن مُحَمَّدٍ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَن مُحَمَّدٍ وَ اللّٰمَ اللّٰ وَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ ا

ظاہر ہے کہ جب آپ طالتها نے اپنی آل اور امت کی طرف سے قربانی فرمائی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا تواب اپنی آل اور امت کو بخشا ہے، علاوہ ازیں اس طرح کی اور بھی متعدد روایات ہیں جو مالی عبادات کے ذریعہ ایصالِ تواب کے درست ہونے کو بتاتی ہیں، اس لیے صدقات کے ذریعہ ایصالِ تواب میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں۔"و لَیُسَ فِیُ الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ." (الحامع لأحكام القرآن: ۱۸۰/۱۷)

## حج وعمره کے ذریعہ ایصال تواب:

ره گئیں وہ عبادات جو مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں جیسے جج وعمرہ، یہ عبادات بیک وقت بدنی بھی ہیں اور مالی بھی، ان میں روپیہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور محنت و مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، چنانچہ دوسروں کی طرف سے جج وعمرہ کی ادائیگی اور جج وعمرہ کی در لیعہ ایصالِ ثواب پر بھی متعدد حدیثیں مروی ہیں، ازاں جملہ ایک تو حضرت بریدہ گی وہ حدیث ہے جو سی مسلم میں منقول ہے کہ' ایک عورت نے حاضرِ خدمت ہوکر چندمسائل حضور عدیث ہے جو بھے، جن میں آخری مسلم بیتھا کہ " إِنّها لَمُ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَا حُجُّ عَنُها ؟ قَالَ : حُجَّى عَنُها ." (مسلم / باب قضاء الصوم عن المیت)

میری والدہ نے بھی جج نہیں کیا، تو کیا میں ان کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ آپ سِلٹی ہے نے فر مایا: ہاں ہم ان کی طرف سے جج کرو۔ گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

## مالى عبادت كے ذریعہ ایصال ِ ثواب:

جہاں تک صدقات اور مالی عبادات کے ذریعہ ایصالی تواب کرنے کی بات ہے تو اس بارے میں بھی متعدد روایتیں موجود ہیں، مثلاً صحیحین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ' در بارِ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری والدہ اچا تک انتقال کر گئیں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ماتا تو وہ صدقہ و خیرات ضرور کرتیں، اب اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو کیاان کوثواب پہنچ گا؟ آپ علی آئی افر مایا: جی ہاں کی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کروں تو کیاان کوثواب پہنچ گا؟ آپ علی آئی افر مایا: جی ہاں۔' (بحاری: ۲۸۶/۱) مشکورہ المصابیح: ۲۷۲/باب صدقہ المرأة من مال الزوج)

اسی طرح حدیث پاک میں حضرت سعد گا ایک واقعہ ہے کہ ہے ہے جا ہیں رحمت عالم علی فی فی فروہ دومہ الجندل کے سلسلہ میں مدین طیبہ سے باہر تھے، حضرت سعد بن عباد ہی علی اسی میں مدین طیبہ سے باہر تھے، حضرت سعد بن عباد ہی وران ان کی والدہ کا جن کا نام عمرہ بتایا جا تا ہے انتقال ہو گیا، روایت میں ہے کہ حضرت سعد آپ علی فی خدمت اقد س میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگے: حضور! میری عدم موجودگی میں میری مال کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو یہ ان کے لیے نافع ہوگا؟ اس کا ثواب ان کو پنچے گا؟ آپ علی فی فی موگا؟ اس کا ثواب ان کو پنچے گا؟ آپ علی فی فرمایا: ہاں، عرض کیا کہ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میر اباغ "صدراب" میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے۔ (بخاری شریف: الحمد)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد انے حضور طِالِیٰ اِیْم سے دریافت کیا کہ والدہ ماجدہ کی طرف سے کونساصد قد افضل ہوگا؟ آپ طِلَیْم اِن فرمایا: "السماء" یعنی اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کردینا، اس پرانہوں نے ایک کنواں تیار کروایا (جوسقایہ آلِ سعد کے میم ہورہوا) اور فرمایا: "هذَا لِأُمِّ سَعُدٍ" بیسعد کی ماں کے ایصالِ ثواب کے لیے وقفِ نام ہے۔ (نائی شریف: ۱۵/۲)

ایک اور حدیث جج کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ است مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت حاضرِ خدمت ہوکر کہنے گئی کہ''میری والدہ نے جج کی نذر مانی تھی ،کیکن وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ آپ علی آپ فر مایا: کیوں نہیں؟ ضرور کرسکتی ہوں، پھر فر مایا: بتاؤ! اگر تمہاری والدہ کے ذمہ کچھ قرض ہوتا تو تم اس کوا دا کرتیں یا نہیں؟ عرض کیا: جی ہاں، تو آپ علی تھا (جج کی صورت میں) اس کو بھی ادا کرو، اللہ پاک توادا کی تی حقوق کا زیادہ سخت ہے۔'

اس مضمون کی اور بھی روایتیں ہیں جن میں حضور طان کیا سے معذوروں اورایسے بوڑھوں کے متعلق سوال کیا گیا جوسفر اور نقل وحرکت کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کہ کیا ان کی طرف سے کوئی دوسرا حج وعمرہ ادا کرسکتا ہے؟ تو آپ طان کی اِجازت مرحمت فرمائی۔

لیکن حضرات صحابہ گاعام طرزِ عمل بیتھا کہ اس قسم کے کاموں میں وہ مخلصین اخفاء کوزیادہ پسند فرماتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اجتماعی قسم کے دینی کاموں کے علاوہ اس طرح کے انفرادی اعمال کی احادیث ان سے زیادہ منقول نہیں ، ایصالِ تواب بھی ایسا ہی ایک عمل ہے، کہ اس میں اعلان واظہار کے بجائے اخفاء اولی ہے، اس لیے ذخیرہ احادیث میں اس کا شہوت کم ماتا ہے، ورنہ عہد صحابہ میں بھی ایصالِ تواب کا اہتمام تھا، اس لیے جمہورِ امت اس کے صحیح ہونے پرمنفق ہیں، اور حنفیہ، حنا بلہ اور ایک قول کے مطابق مالکیہ وسلف صالحین کے خرد یک بدنی عبادت کے ذریعہ بھی ایصالِ تواب درست ہے۔ (تاموں:۲۱۲/۲)

## ایصالِ ثواب کے چیچ ہونے کی شرطیں:

لہذا ان حقائق سے ایصالِ ثواب کابرحق ہونا ثابت ہوتا ہے، البتہ اس کے سیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں، جن کے بغیر ایصالِ ثواب صیح نہیں ہوسکتا: (۱)میت صیح

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۴)

العقیدہ ہو۔اگر میت صحیح العقیدہ نہیں،مشرک اور کا فر ہے، تو اس کے لیے استغفار اور دعاو ایصالِ ثواب جائز ہی نہیں،ارشادِ باری ہے:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ امَنُوْ آ أَنْ يَّسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَ لَوُ كَانُو ٓ أُولِيُ قُرُبِيٰ مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَتُهُمُ أَصُحْبُ الْجَحِيْمِ ۞ (سورة التوبة / ١١٣)

ترجمہ: یہ بات نہ تو کسی نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں،خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔

حضرت ابراہیم کے اپنے والداور حضور ﷺ کے اپنے بچاجناب ابوطالب (جن دونوں کا کفر پرخاتمہ ہوا تھا ان ) کے لیے دعاواستغفار کرنے پرییم مانعت آئی۔

(۲) خودایصالِ ثواب کرنے والا بھی صحیح العقیدہ ہو۔ اگر ایصالِ ثواب کرنے والا بدعقیدہ اور بے ایمان ہے تو قر آنِ کریم میں ہے:

﴿ وَ إِنْ تُوْمِنُواْ وَ تَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾ (سورة آل عسران / ۱۷۹)

مرجمہ: اگرتم ایمان لاؤگاورتقو کی اختیار کرو گے تواجرعظیم کے حقدار ہوگ۔

اس سے معلوم ہوا کہ بے ایمان اجرآ خرت کا مستحق نہیں ہے، اور جب بے ایمان کو خوداس کے ممل پر (آخرت میں) کوئی اجرنہیں ملنے والا ہے، تو کسی دوسر کے واس کے ممل کا اجر کیسے ل سکتا ہے۔ (۳) جومل کیا جائے وہ صحیح ہو۔ اور شرعی طریقہ کے مطابق اخلاصِ نیت واتباعِ سنت کے مطابق ہو، یعنی رسومات اور خرافات و بدعات سے پاک ہو، آج کل اہل ہوا وہوں نے ایصالِ تواب کی بنیاد پر تیجہ، دسوال، چالیسوال اور عربِ سالانہ وغیرہ مختلف قسم کی بدعات اور نہایت قبیح رسومات کو گھڑ لیا ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص مذکورہ شرائط کی رعایتوں کے ساتھ ایصالِ ثواب کا اہتمام کرتا ہے، تواگر چہ بیفرض اور واجب نہیں ہے، لیکن بلاشبہ بیجائز بلکہ ایک حد تک ضروری ہے۔

## " لَيُسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ" كَامُطُلِّب:

اب جہاں تک معتزلہ اور ( دورِ حاضر میں گویاان کی ایک شاخ ) غیر مقلدین کے اس نظرييك بات م كمارشاد بارى: ﴿ وَأَنْ لَيُسَ لِلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ (نحم ٣٩/٥) کے بموجب انسان کوصرف اپنی سعی وعمل سے نفع ہوتا ہے، دوسرے کے ممل سے نہیں، اس لیے کسی عمل کا ثواب دوسر ہے گونہیں پہنچایا جاسکتا۔ تواس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو پیر ہے کہ بیآ یت اینے ظاہری مفہوم میں نہیں ہے؛ کیوں کہ اگر سلامتی فنم کے ساتھ معمولی غورو فکر سے بھی کام لیا جائے تواس سے بیغلط فہمی دور ہوسکتی ہے، یہاں قابل غور بات بیہ ہے کہ آیت میں لفظ" للإنسان " پرجو "ل" ہے،اس کے متعلق دواخمال ہیں: (۱) ملکیت کے لیے ہے۔ (۲) انتفاع کے لیے ہے۔ پہلی صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان صرف! نیی ہی سعی ومحنت اورعمل کا ما لک ومختار ہے، دوسروں کی محنت وسعی اورعمل کا نہوہ ما لک ہے نہ مختار ہے،اوراس میں کسی کواختلاف نہیں،اور جب انسان اپنے عمل وسعی کا ما لک ومختار ہے تواس کو بیرق حاصل ہے کہ وہ اپنا کوئی عمل اور چیز کسی دوسرے کو ہدیہ کر دے، ایصالِ تواب میں یہی تو ہوتا ہے،اس اعتبار سے اگریہاں ''ل' کومکیت کے لیے مانتے ہیں تو اِسی آیت ہے گویاایصالِ ثواب کی تائیر ہوتی ہے،اوراہل علم جانتے ہیں کہ'ل'' کااستعمال اکثر ملکیت ہی کے لیے ہوتا ہے،قر آنِ کریم میں بھی اس کا اکثر استعال اسی معنیٰ میں ہوا ہے۔

اور اگر دوسری صورت کے مطابق ''ل' کو انتفاع کے لیے لیا جائے تو اس کا مطلب اور مفادیہ ہوگا کہ''انسان کو اپنی ہی سعی وعمل سے نفع ہوتا ہے، اور اسکی اپنی ہی کمائی اس کے کام آتی ہے''، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو اپنے ذاتی عمل کے سواکسی دوسری چیز سے مطلقاً کوئی فائدہ اور نفع پہنچ ہی نہیں سکتا؛ کیوں کہ یہ بات شرعاً وعقلاً ہرا عتبار سے غلط ہے، شرعاً تو اس لیے کہ مثلاً قر آنِ کریم نے جا بجا انفاق کا حکم دیا، کہیں ترغیبی انداز میں تو کہیں تر بیبی انداز میں تو کہیں تر بیبی انداز میں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ تم اپنی کمائی اور مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ،

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک شخص محنت کر کے کما تا ہے، اور بہت سوں کو کھلا تا اور صدقہ و خیرات کے ذریعہ نفع بہنچا تا ہے، علیٰ ہذا قرآن بتلا تا ہے کہ ایک شخص کے مرجانے سے اس کا مال اس کے ور شہ کو ملتا ہے، اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں جن سے بیثا بت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک کی سعی و ممل سے دوسر کے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح دورِ حاضر میں ایک کے خون وغیرہ سے دوسر کے کوفئ پہنچتا بھی اس کی واضح نظیر ہے۔ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا کہ اپنے نیک عمل کے علاوہ رب کریم کی رحمت اور نبی کریم سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ایمان والوں کو بہت کچھ ملے گا۔

اس کے بینظر ہے کہ کی انسان کو اپنی سعی وعمل کے علاوہ کسی دوسری چیز سے کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے ہے۔ آیت کریمہ میں ''ل' کو اگر انتفاع کے لیے مانا جائے تو لامحالہ یہ مانا پڑے گا کہ بید حصر محض اضافی اور عرفی ہے، بیہ منطقی طرز کا حصر حقیق نہیں ہے، اور اس کا مقصد انسان کی اپنی سعی کے علاوہ جمیع ما سوئی سے نافعیت کی نفی کرنا نہیں، بلکہ خاص طور پر مشرکین کی غلط فہمیوں کو دور کرنا مقصود ہے، جن میں وہ مبتلا سے اور آج بھی ہیں، مثلاً بنواسرائیل سجھتے سے کہ ہم چوں کہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے جنت میں تو ہم ہی جوا کیں گئے، اسی طرح عیسائی سجھتے سے کہ یسوع میں سولی پر چڑھ کرہم تمام کی طرف سے کفارہ ادا کر چکے، اسی طرح عیسائی سجھتے سے کہ یسوع میں سولی پر چڑھ کرہم تمام کی طرف سے کفارہ ادا کر چکے، اسی طرح مشرکین عرب کا خیال تھا کہ ہمارے دیوتا وُں کا اللہ سے خاص تعلق ہے، لہذا یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، آیت کریمہ میں اس فتم کے تو ہمات و بے اصل خیالات کی نفی مقصود ہے، اور مطلب صرف ہے ہے کہ اس طرح غلط فہمیوں اور جھوٹی امیدوں میں مبتلا نہ رہئے کہ ہمارے آباء و اجداد اور پیشواؤں کی وجہ سے ہم نجات پا جائیں گے، اور ان کے نیک اعمال ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے، بلکہ تمہارے کفر کی حجہ سے اس کی نجات اور نکیوں سے تمہیں کوئی نفع نہ ہوگا۔

حضرت رہیج بن انس سے منقول ہے کہ بیچکم صرف کا فروں کے حق میں ہے،



# الله باكانعام عظيم الشان الله باكانعام عظيم الشان بصورت مكان

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ؛ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْحَرَابِ. " (مشكو المصابيح: ٤٤٤/كتاب الرقاق/الفصل الثالث، بحواله: بيهقى فَى شعب الإيمان: ٩٣/٧، رقم الحديث: ١٠٧٢٢)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنابِ محمد رسول اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

مكان بيا بمان كے بعد الله كاعظيم الشان انعام ہے: الله رب العزت نے اس فانی دنیا كی مختصر سى زندگى كوسكون قلبى كے ساتھ گذار نے کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

مسلمانوں کے حق میں نہیں۔(تفسیر مظہری:۳۲۴/۱۲)

حضرت گنگوبی فرماتے تھے کہ'' آیت کریمہ میں سعی ایمانی مراد ہے، جوآخرت میں غیر (مومن) کے لیے کارآ مزہیں ہوسکتی کہ ایمان تو کسی کا ہواور نجات کسی اور کی ہوجائے، اور حدیث میں سعی عملی مراد ہے جوایک دوسرے کے کام آسکتی ہے۔''("متاع وقت اور کاروانِ علم''/۱۰۳۰، بحوالہ: پیش لفظ فتاوی دار العلوم)

لیکن عاجز کے ناقص خیال میں اس کی سب سے بہترین تو جیہ وہ ہے جوامام آلوسی سے بہترین تو جیہ وہ ہے جوامام آلوسی سے منقول ہے کہ انسان کوتن کی حیثیت سے جواجر حاصل ہوگا وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا، ورنہ اس کے اپنے عمل پر بہنی ہو، اس کے سواجو تو اب ہوگا وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا، ورنہ انسان اصلاً اس کا حقد ارنہیں ہوگا، تو گویا ایصالِ تو اب کی صورت میں اجر و تو اب کا ملنا ہے بھی ربِ کریم کے فصلِ عظیم کی علامت ہے، لہذا کہنے دیجے:

کرلوایصالِ ثواب اللہ کے واسطے 🖈 مرنے کے بعد مختاج ہوجاؤ گے ممل کے واسطے اور

بے شک اے مومن! تجھ پر ہے فضل باری 🦟 کہ مرنے کے بعد بھی ہے تیرا ثواب جاری اللہ عظیم سے نواز دے۔ آمین۔

۱۲/رئیج الاول/۱۳۳۷ھ مطابق: ۴/جنوری/ ۱۵-۲ء/ بروز:اتوار

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆.....☆

کی گلدستهٔ احادیث (۴) کیکیکیکی ۱۵۸ کیکیکی مامل کرو۔ حاصل کرو۔

معلوم ہواانسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں یہ تین وہ نعمتیں ہیں جوسکونِ زندگی اورسکونِ قلبی کا باعث ہیں، اب جولوگ اپنے گھر میں گھر والی کے ساتھ رات گذار تے ہیں عموماً ان کی زندگی پرسکون ہوا کرتی ہے، لیکن اگر رات بھی ہے، اور گھر والی ساتھ بھی ہے، لیکن گھر نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں ہوں، کیکن وہ مکان کی نعمت سے محروم ہو، تو وہ شخص بڑی حد تک سکونِ زندگی اور بعض اوقات تو ایمان ہی سے محروم ہو جو جا تا ہے، اس لیے بعض بزرگوں نے یہ بجیب بات ارشاد فرمائی کہ "لاً إِیُسمَان لِسمَان لِسمَان لِسمَان کے بعد (دنیا کی ماد کی نعمتوں میں سے ایک) عظیم کے سودا کر لیتے ہیں، اس لیے ایمان کے بعد (دنیا کی ماد کی نعمتوں میں سے ایک) عظیم الشان نعمت ذاتی مکان ہے، خواہ وہ معمولی درجہ کا اور سادہ ہی کیوں نہ ہو۔

# مکان کا پہلا درجہ ''ر ہائش' ہے:

79

Fatawa Section

ویسے مکان کے مختف درجات ہیں، چنانچے حضرت شخ الاسلام علامت تھانی مظلۂ نے اپنے مواعظ (اصلاحی خطبات: ۱۸/ ۲۲۵) میں حضرت حکیم الامت تھانوگ کے حوالہ سے مکان کے چار درجات اور ان کے احکام بیان فرمائے، جن میں پہلا درجہ ' رہائش' کا ہے، لیعنی مکان رہائش کے قابل ہو، قبرستان کی طرح ویران اور پریشان کن نہ ہو، بلکہ ایسا ہوجس میں آ دمی اپنے کنبہ کے ساتھ دھوپ، بارش، گرمی، سردی اور موسم کے برے اثر ات سے مفاظت کے ساتھ دھوپ، بارش، گرمی، سردی اور موسم کے برے اثر ات سے حفاظت کے ساتھ دور نگ گذار سکے، اب بیضر ورت کسی ایسے سادہ مکان سے بھی پوری ہوسکتی ہے کہ جس میں نہ پلاسٹر ہوندر نگ روغن، ایسا سادہ ذاتی مکان بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، اور خود حضورا کرم طابقی کا مکان بھی ایسائی سادہ تھا، حالاں کہ آپ طابقی کا مکان جی ایسائی ایسائی سادہ تھا، حالاں کہ آپ طابقی کا مکان جی ایسائی کے امت کے غریب ترین فرد کی سطح پر آکر زندگی مکان بنوا سکتے تھے، لیکن آپ طابقی کے غریب میں فرد کی سطح پر آکر زندگی گذاری، تا کہ آپ طابقی کے غریب سے غریب امتی کو بیسلی ہوجائے کہ ہمارے آتا بھی گذاری، تا کہ آپ طابقی کے کہ ہمارے آتا ہی کے کہ ہمارے آتا ہی

گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

کے لیے انسان کو تین نعمتوں سے نواز اہے، ان میں ایک عظیم الثان نعمت انسان کا اپنا ذاتی گھر اور مکان بھی ہے۔ مکان انسان کی بنیا دی اور اصلی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کا انداز ہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور سِلا ﷺ نے وضو کے در میان پڑھی جانے والی دعا میں رزق میں برکت سے پہلے مکان میں وسعت کی دعا ما تگی ہے:

"اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِیُ ذَنْبِیُ وَ وَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَ بَارِكُ لِیُ فِی رِزُقِیُ". (عمل اليوم والليلة)

اور بيضرورت كرايه كے يا دوسر ہے كے مكان ميں مقيم ہونے ہے بھی پوری تو ہو
جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی عمده ياسا ده مكان ہے تو يقيناً بياس كے ليے الله پاک
كی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہی وجہ ہے كہ قرآنِ كريم ميں حق تعالی نے جہاں اپنی مختلف نعمتوں کو بيان فرما يا وہاں مكان كا بھی تذكره كيا ہے، فرما يا:

﴿ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ مِنُ بُيُوتِكُمُ سَكَنًا ﴾ (سورة النحل / ۸۰)

ترجمہ: اور اللّٰد نے تمہارے لیے گھروں کوسکون کی جگہ بنایا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مکان بھی اللّٰہ کا وہ عظیم الثنان انعام ہے جوسکونِ زندگی کا

سکونِ زندگی کے لیے دوسری نعمت گھر کے ساتھ گھر والی اور بیوی ہے، ارشاد ہے:
﴿ وَ مِنُ اللّٰهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزُوا جَالِّتُسُكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (روم / ۲۱)

ترجمہ: اور اس کی ایک نشانی ہے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے
بیویاں پیدا کیں، تا کہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔

پتہ چلا کہ میاں بیوی کواللہ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اور تیسری چیز ہے رات، ارشادِ باری ہے: ﴿ هُوَ الَّذِیُ جَعَلَ لَکُمُ الْلَّیُلَ لِتَسُکُنُوا فِیهِ ﴾ (سورۃ یونس/۲۷) ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تا کہتم اس میں سکون 💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

ہے، تو یہ معمولی اورادنی درجہ کا قابل رہائش مکان بھی اللّٰد کی نعمت ہی ہے، اس کی قدران سے پوچھوجو بے گھر ہونے کی وجہ سے در در پھرتے ہیں۔

## مكان كادوسرادرجه 'آسائش' ، ب:

لیکن اگراللہ نے کسی کوسہولت عطا فر مائی ہوجس کی وجہ سے وہ اپنے قابل رہائش مکان کوآرام اورآ سائش کے قابل بنانا جا ہتا ہے، تو مکان کا دوسرا درجہ آسائش کا ہے،مطلب یہ ہے کہ مکان کوآرام وراحت کے قابل بنایا جائے ،مثلاً مکان کی حصت ٹین کی ہے، توالیا مکان رہائش کے قابل ضرور ہے، لیکن اس میں بارش میں حبیت ٹیکتی ہے، اور گرمی میں تبتی ہے اس لیے آسائش اور آرام کی غرض سے حصت کو یکا بنا دیا، یا پلاسٹر کے ذریعہ اس کی دیواروں کومزید پختہ کر دیا، تو اس کی بھی اِ جازت ہے، بلکہ عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اللہ نے جسے سہولت عطاکی ہوا سے جا ہے کہ وہ اپنا اور اہل وعیال کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مكان كو قابل آسائش اور پخته ہى بنائے،خواہ تخواہ تكلف سے كام نہ لے؛ كيوں كه قرآن و حدیث میں اہل ایمان کے اتحاد کو' نبیان' سے تشبیہ دی ہے، جس کا مطلب ہے مضبوط عمارت، اور ارشادِ باری ہے: ﴿ كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرُصُوصٌ ﴾ (صف / ٤) نيز إرشادِ نبوی ہے: "الُـمُوُّمِنُ لِللمُوُّمِنِ كَالْبُنيَان " (مشكوة: ٢٦٤) يعنى ايمان والحاسية اتفاق واتحاديي مضبوط عمارت اور مکان کے مانند ہیں، تواس میں ایک اشارہ پیجی ملتا ہے کہ مکان بھی پختہ اورمضبوط ہونا جاہیے،اور بیکوئی نا جائز نہیں،شرعاً اس کی اجازت ہے کہ مکان قابل آ سائش اورمضبوط بنایا جائے۔اللہ نے اگر اپنے فضل سے کسی کوآ سائش والا مکان عطا فرمایا ہوتو ہیہ قابل رہائش مکان سے برای نعمت ہے۔

مكان كاتيسرادرجه، آرائش ، ہے:

حتیٰ کہا گرکوئی شخص اللہ کی عطا کر دہ سہولت اور وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

گلدستهُ احادیث (۴) گلدستهُ احادیث (۴)

ہاری طرح سادہ زندگی گذارتے تھے،اس لیےعمدہ مکان بنانا اگر چہ جائز ہے،کین سادہ مکان میں زندگی گذاردینا آپ میلائی کے کاپیندیدہ طریقہ ہے۔

## شام کے گورنر حضرت ابوعبیدہ بن جرائے کا مکان:

اسی وجہ سے بعض صحابۃ تو بالقصد سادہ مکان اینے لیے گنجائش کے باوجود پیند فرماتے تھے، چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سیدنا فاروقِ اعظم ﷺ کے زمانه میں شام کے گورنر تھے؛ کیوں کہاس کے اکثر علاقے ان کی کوشش سے فتح ہوئے تھے، (اِس وفت تو شام حارمما لک میں منقسم ہے، جن میں شام، اُردن، فلسطین اور لبنان ہیں، کیکن اس وفت بیرچاروںمما لک اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھے،اوراس کے گورنرحضرت ابوعبيده بن جراحٌ تھے۔)شام کا علاقہ بڑا زرخیز تھااور وہاں مال و دولت کی ریل پیل تھی ، سیدنا فاروقِ اعظمؓ مدینه طیبه میں رہ کرسارے عالم اسلام کی کمان کیا کرتے تھے،ایک مرتبہ معاینہ کے لیے شام کے دورہ پرتشریف لائے ،اس دوران ایک مرتبہ حضرت عمر انے حضرت ابوعبيدةً سے فر مايا: ' ميں تمہارا مكان ديھنا جاہتا ہوں''، اس خواہش پرحضرت ابوعبيدةٌ فاروقِ اعظم کوشہرسے باہر لے کرآئے ،اورآ بادی سے باہر جا کر تھجور کے پتوں سے بناہواایک سادہ مکان دکھایا، جس میں بہت ہی مختصر سا سامان تھا، حضرت عمرؓ نے بیہ حالت دلیھی تو آنکھوں میں آنسوآ گئے اور فرمایا: ''اے ابوعبیدہ! الله کی قسم! دنیا کی اس ریل پیل نے تم کو ذرّہ برابر نہیں بدلا ،تم ویسے ہی ہوجیسے حضور ﷺ کے زمانہ میں تھے،اس دنیا نےتم پر کوئی اثر نہیں ر الا ـ ' (سيراعلام النبلاء: ١٦/١)

کتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی بھی شکایت نہ کرو: (۱)اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ (۲)غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ (۳)رخصت کرنے کے بعد مہمان کی۔ (۴) اپنی تقدیر کی۔ (۵) ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ یادر کھو! مہنگائی کے اس دور میں اگر کسی کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے جس میں وہ اپنے کنبہ کے ساتھ سکون سے رہتا

مکان کو' رہائش' اور' آسائش' سے بڑھ کر' آرائش' کے قابل بنائے ، تو مکان کا تیسرا درجہ
آرائش ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ اپنے مکان کوآرام وراحت کے قابل بنانے کے علاوہ
مناسب طریقہ پرسجاوٹ کر کے اسے خوبصورت بنا دیا جائے، تو اس کی بھی رخصت کے درجہ
میں اِجازت ہے، مثلاً ایک شخص نے اپنے رہنے کے قابل مکان تو بنالیا، لیکن اس میں پلاسٹر
میں کیا، یا پلاسٹر بھی کیا، لیکن اس میں رنگ روغن نہیں کیا، تو ایسا مکان اگر چہ قابل رہائش
ہے، اور اس میں فی الجملہ آسائش و آرام کا بھی انتظام ہے، لیکن آرائش اور زیب و زینت کا
اہتمام نہیں، اس لیے دیکھنے میں ذراا چھانہیں لگتا، اب اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے رزقِ
طلال سے اپنے دل کوخوش کرنے کے لیے فضول انہا ک اور اشتغال کے بغیر فرنیچر وغیرہ کے
ذریعہ مکان کومناسب درجہ میں خوبصورت بنالے، تو ہے بھی جائز ہے، بلکہ بیقا بل آرائش مکان
بھی قابل آسائش مکان سے بڑی نعمت ہے۔

اور صاحبوا یہ در اصل سرکارِ دو عالم سلانی کی قربانیوں کا صدقہ ہے؛ کیوں کہ آپ طلاقی خوداس سلسلہ میں نہایت سادگی کے ساتھ زندگی بسر فرما کر تشریف لے گئے، کین امت کے لیے سہولت اور رخصت کے در وازے کھول گئے، اللہ اور اس کے رسول طلاقی نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں فرمایا کہ جب تکتم بھی الیی تحق وسادگی والی زندگی بسر نہیں کرو گے جس طرح حضور طلاقی اور آپ طلاقی کے صحابہ نے بسرکی، وہاں تکتم نجات نہیں یاؤگے، تو یقیناً اس مطالبہ پر بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء اور علماء فیل ہوجاتے، لیکن قربان جائے حضور طلاقی کے ساتھ زندگی بسرفر مادی، اور ہمارے لیے رخصت و سہولت کی سادگی پر! کہ خود تحق و سادگی کے ساتھ زندگی بسرفر مادی، اور ہمارے لیے رخصت و سہولت پیرافر مادی، الہٰذا اللہ نے اگر کسی کو سہولت و وسعت عطافر مائی ہے اور وہ اپنے رزقِ حلال سے مکان کو قابل آرائش بنا تا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔

## مكانول كى سجاوك علامت ِ قيامت:

البتهاس میں غلو کرنا یا اسراف سے کام لینا ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں،اس لیے

کلاستهٔ امادیث (۴) کلاستهٔ امادیث (۴)

#### كه حديث إلى كرمطابق بيعلامات قيامت ميس سے ب:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُ: " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبُنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُوشُّونَها وَشُيَ الْمَرَاحِيلِ." (رواه البحارى في الأدب المفرد/باب البناء، اصلاحي خطبات: ٢٢١/١٨)

ترجمہ: رحمتِ عالم طِلْقَيْظِ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ ایسے گھر نہ بنائیں جن کووہ ایسے نقش و نگار سے آراستہ کریں گے جیسے نقش و نگار والے کپڑے۔ والے کپڑے۔

لینی قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ دیدہ زیب اورخوشنمائشم کے نقش و نگاروالے کپڑوں کی طرح مکانوں کو بھی جایا جائے گا، علماء محدثین فرماتے ہیں کہ مکان کو مزین و منقش کرنا شرعی حدود میں رہتے ہوئے تو جائز ہے ، لیکن آپ سیلی کے اس کو علامت قیامت قرار دے کرایک ہلکا سا اشارہ اس طرف فرما دیا کہ یہ بات پسندیدہ نہیں کہ آ دمی اپنی دولت و صلاحیت کا بڑا حصہ اسی میں لگا دے اور آخرت سے بے فکر ہوجائے۔

## مكان كاچوتھا درجہ "نمائش" ہے:

اگراس فقش و نگاراور آرائش کا مقصد نمائش اور دِکھلا وا ہوتو بیرام ہے، حدیثِ مذکور میں رحمت دوعالم علی فی البُنیان؛ فیانی فی میں رحمت دوعالم علی میں حرام سے بچو؛ کیوں کہ وہ و مریانی کی جڑ ہے۔ شراحِ حدیث کے قول السخہ مالی اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمہ کے تحت بیان ہوا، یعنی مالی حرام سے مکان کی تعمیر نہ کرو، بید چیز دین و دنیا ہر اعتبار سے ویرانی کی جڑ ہے۔ دوسرا مطلب بیہ ہے کہ مکانوں میں حرام اموراور گناہوں کے ارتکاب سے بچو، یعنی مکان اس لیے نہ بناؤ کہ اس میں فسق و فجور اور گناہ کے جائیں، جیسے دورِ حاضر میں خاص اس مقصد کے لیے کلب فسق و فجور اور گناہ کے جائے ہیں، ظاہر ہے کہ بید ین و دنیا دونوں اعتبار سے خرابی کی جڑ

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

تعریف کے بل باندھتا اور زمین وآسان کے قلا بے ملاتا کہ حضورِ والا! آپ کا یم کل بلاشبہ بے نظیرو بے مثال ہے۔

مگران میں ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی نکل آیا جس نے اس نمائٹی کل میں ایک نہیں،
بلکہ دود وعیب ڈھونڈ نکا لے، عرض کیا: ''بادشاہ کامکل یوں تو بڑا شاندار ہے، مگراس میں دوعیب
بھی ہیں۔''بادشاہ نے جرت وغیظ وغضب کے ملے جلے انداز میں پوچھا، تو فر مایا: ''اس کا
ایک عیب تو یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گذرتا جائے گااس کی خوبصورتی اور مضبوطی میں کمی ہوتی
جائے گی، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دِن دنیا سے اس کا مالک اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا
جائے گا، یعنی یا تو محل کا مالک نہیں رہے گا، یا پھر محل نہیں رہے گا۔'

سنتے ہی بادشاہ ایک گہرے فکر میں ڈوب گیا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، خوبصورت محل مٹی کا ڈھیر معلوم ہونے لگا، اس وقت سچی توبہ کی اور فکر آخرت ، جنت اور اس کے دائمی محلات وانعامات کے حصول میں مشغول ہوگیا۔ (صدات وغزیمت کے تابندہ نقوش/ص ۱۲۰) حق تعالیٰ ہمیں بھی معصیت سے توبہ اور فکر آخرت کی دولت سے مالا مال فر ماکر جملہ معاصی ونمائشی امور سے محفوظ فر ماکر ہمار نے تعمیر وترمیم مکان کے تمام مراحل کو آسان فر مائے۔ آمین۔

۱/رئیجالاول/۲۳۴ههٔ قبل الجمعه مطابق:۹/جنوری/۲۰۱۵ ه(بزم صدیقی)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆.....☆

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور مطلب یہ بھی مرادلیا ہے کہ تعمیر مکان کا جودرجہ ترام ہے، یعنی نمائش کا، اس سے بچو؛ کیوں کہ مکان کتنا ہی مضبوط بنالیا جائے، بالآخر فنا ہونے والا ہے، جب دنیا کی ہرش گوفنا ہے تو تمہارا بینمائش مکان کس شار میں ہے۔ دانا ئے روم م فرماتے ہیں:

مینماند در جہاں یک تارمو ہے گُلُّ شَیْءِ هَالِكُ إِلَّا وَ جُهَهٔ
ترجمہ: دنیا میں ایک بال بھی باقی نہ رہے گا، سوائے اللہ وحدۂ لاشریک لئکی ذات کے ہر چزکوفنا ہے۔

لہذا آ دمی کتنی ہی جاندار اور شاندار عمارت بنا لے، ایک نہ ایک دِن وہ فنا ہو کر ہی رہے گی مسی عربی شاعر نے نہایت تھیجت آ میزاشعار کہے ہیں:

أَلاَ يَا سَاكِنَ الْقَصِرِ المُعَلَّى ۞ سَتُدُفَنُ عَنُ قَرِيْبٍ فِى التُّرَابِ قَلَيُلُ عُمُرُانَا فِى دَارِ دُنْيَا ۞ فَمَرُجِعُنَا إِلَىٰ بَيْتِ التُّرَابِ لَتُوا لِلْمُونِ وَ ابْنُوا لِلْحَرَابِ لَلْمُونِ وَ ابْنُوا لِلْحَرَابِ

ترجمہ: اے اونچ کلوں میں رہنے والو! عن قریب مٹی میں فن ہوجاؤگے، دنیا میں ہماری عمریں بہت کم ہیں، ہمارے لوٹنے کی جگہ تو قبرہے، روزاندایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاعلان کرتا ہے کہ بچے جنوم نے کے لیے اور عمارت بناؤوریانی کے لیے۔

## تاریخ کاایک عبرت ناک واقعه:

اسسلسلہ میں تاریخ کا ایک عبرت ناک واقعہ ہے کہ کسی زمانہ میں ایک بادشاہ نے نہایت شاندار نمائش محل تعمیر کرایا، حسن و جمال کے سارے اسباب اور زیبائش و نمائش سے مزین و مقش محل تعمیر ہونے کے بعد جو بھی اس کا نظارہ کرتا بادشاہ کو داوِ تحسین پیش کرتا، اور خود بادشاہ بھی اپنے نمائش محل کے تعلق ہر کسی سے پوچھتار ہتا کہ' محل کیسالگا؟ کوئی عیب یانقص تو اس میں نہیں؟'' اب کسی کی کیا مجال جو اس خوبصورت محل میں خامی نکالتا؟ ہر کوئی اس کی

## قرض کی ضرورت واجازت:

اللّٰدرب العزت نے دنیا کے اس دارالاسباب میں انسان کومختلف ضروریات کے ساتھ پیدافر مایا،اس لیے دنیا کا ہرانسان اپنی اورایے اہل وعیال کی ضروریات یوری کرنے کے لیے مختلف تدابیرا ختیار کرتا ہے،ان میں قناعت پیندانسان تواپنی مناسب تدبیراور جائز کوشش کے بعد جو کچھا سے میسرآ جا تا ہے اسی پر قناعت اختیار کر لیتا ہے، اور اپنا گذر بسر کر لیتا ہے،اس کے باوجودبعض اوقات اپنی اوراہل وعیال کی ضروریات زندگی کی تنجیل کے لیے اسے بھی قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے،اگر چہ قناعت کے ساتھ زندگی گذارنے والوں کو قرض لینے کی نوبت کم ہی آتی ہے، کین اس دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جن کو بھی بھی قرض لینے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی ہو،اوراییا بھی نہیں کہ قرض کی ضرورت صرف بے سہارا اورغریب ومجبورلوگوں ہی کو پیش آتی ہو، بلکہ بھی بھی بڑے بڑے دولتمندوں کئی کہ بڑی بڑی حکومتوں تک کو پیش آ جاتی ہے، مثلاً ایک شخص اپنے وطن میں گھریر لا کھوں رویئے کا ما لک ہوتا ہے، مگر سفر میں کسی وقت وہ چندروپیوں کے لیے مجبور اور مختاج ہو جاتا ہے، یا ایک آ دمی ہزاروں رویئے مہینے میں کما تاہے، اوراس کے اہل وعیال احیجی زندگی بسر کرتے ہیں، گر الیا بھی اتفاق ہوتا ہے کہوہ یک بیک مرجا تا ہے،اور بعد میں اس کے بیوی بیجاینی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی ہاتھ پھیلانے برمجبور ہوجاتے ہیں،اسی طرح بڑی بڑی حکومتیں جو گئ ممالک کوقرض دیتی ہیں، جنگ کے زمانے میں معمولی آمدنی رکھنے والے افراد تک سے قرض لینے پر مجبور ہوجاتی ہیں۔

غرض یہ کہانسانی زندگی میں بعض اوقات قرض کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، اور شریعت ِمطہرہ کا ایک اہم ترین مقصد رفع حرج یعنی انسان سے نا قابل بر داشت حرج اور تنگی کودور کرنا بھی ہے۔

اس لیے کسی جائز مقصد اور ضرورت کے لیے شدید مجبوری کے وقت شریعت نے



# اسلام میں فرض کے احکام بسُم اللهِ الرَّحُدن الرَّحِيْم

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: " مَنُ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَنُهُ، وَ مَنُ أَخَذَ يُريدُ إِتُلافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. "

(بخارى، مشكونة: ٢٥٢، باب الإفلاس والإنظار)

ترجمہ: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: ''جوخص لوگوں سے (قرض اوراً دھارکا) مال ادائیگی کی نیت سے لے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، تو اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا فر ما دیں گے۔ (قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فر مائیس گے، اورا گروہ دنیا میں ادائیگی کی کوشش کے باوجود ادانہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فر ما کر اس کو سبدوش فر ما دیں گے اور صاحب حق کو راضی کر لیں گے ) اور جو خص کسی سے (بلا ضرورت) مال قرض کے طور پر لے اور پہلے ہی راضی کر لیں گے ) اور جو خص کسی سے (بلا ضرورت) مال قرض کے طور پر لے اور پہلے ہی مدد سے اس کا ارادہ برا تھا، تو اللہ تعالی اس کو تلف اور تباہ کر دیں گے۔'' (نہ اس کی مدد فرما ئیں گے، نہ اس کے درق میں وسعت پیدا فرما ئیں گے، بلکہ اس کے مال ہی کو ہلاک کر دیں گے، نہ اس کے درق میں وسعت پیدا فرما ئیں گے، بلکہ اس کے مال ہی کو ہلاک کر دیں گے۔اور آخرت میں بھی اس کے لیے و بالی عظیم ہوگا۔ العیاف باللہ العظیم )

بِدَیْنِهِ" (مشکوۃ: ۲۰۲) قرض دارآ دمی اپنے قرض کا قیدی ہوتا ہے، پھر یقرض دِن میں رسوائی اور رات میں بے چینی کا سب ہے۔ حضرت لقمانؓ نے فرمایا کہ''میں نے بہت سے بوجھا ٹھائے؛ لیکن قرض سے زیادہ بھاری کسی چیز کونہ پایا۔'' قرض کی اسی حقیقت کے پیش نظر ہمارے علماء نے فرمایا کہ شریعت نے کسی جائز مقصد اور شد ید ضرورت کے وقت جوقرض کی اجازت دی ہے تو وہ اجازت ایسی ہی ہے جیسے کسی مجبور آ دمی کے لیے مردار کھانے کی اجازت، جس طرح انتہائی مجبوری میں بقد رضرورت ہی اس کی اجازت ہے بالکل اسی طرح انتہائی مجبوری میں بقد رضرورت حسب وعدہ ادا کرنے کی نیت ہی کے ساتھ قرض لینے کی اجازت ہے۔

# قرض کی ادائیگی کے متعلق نصرتِ الہی کا ایک واقعہ:

پھراس صورت میں اللہ تعالی قرض لینے والے کی نصرت بھی فرماتے ہیں، جسیا کہ حدیث بذکور میں ارشاد ہوا کہ " مَنُ أَخَدَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيُدُ أَدَاءَ هَا، أَدَّى اللَّهُ عَنُهُ" عاجز کے ناقص خیال میں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص انتہائی مجبوری میں ضروری قرض عاجز کے ناقص خیال میں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص انتہائی مجبوری میں ضروری قرض ادائیگی کی نیت سے لیتا ہے، پھر حسب استطاعت اس کی کوشش بھی کرتا ہے، تو حق تعالی قرض کی ادائیگی میں اس کی بھر پور مد دفر ماتے ہیں، اس کے لیے دزق میں وسعت کے ساتھ اسباب سہولت پیرافر مادیتے ہیں۔

چنانچہ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں ایک واقعہ تین جگہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فواقعہ تین جگہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کوانہائی مجبوری میں قرض کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے اپنے ایک دوست سے اس کا مطالبہ کیا کہ مجھے ایک ہزار درہم قرض چاہیے، میں فلاں وقت تک اپنی ذمہ داری سے اداکر دوں گا، اس پر اس نے کوئی وکیل، گفیل اور گواہ طلب کیا، کیوں کہ قرض دینے والے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مقروض سے اپنے دیے ہوئے قرض کے لیے کوئی وثیقہ اور اطمینان حاصل کرلے، تاکہ اس کے لیے یہ ثبوت یا قرض کی وصول یا بی کا ذریعہ بن سکے،

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۱۲۷ کلاستهٔ اعادیث (۲۷ کلاستهٔ اعادیث (۲۰ کلاستهٔ اعادیث (۲۰ کلاستهٔ (

چنداخلاقی و قانونی پابندیوں کے ساتھ قرض لینے کی اجازت بھی ہمیں عطا فرمائی، اورخود صاحب شریعت رحمت عالم طِلْقَیَا نے بھی ضرورت کے وقت اپنے ساتھیوں بلکہ غیر مسلموں اور یہودیوں سے بھی قرض لیا ہے، پھرادائیگی کے وقت "هَالُ جَازَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانِ إِلَّا کَاسَانٌ "کے اصول پر قق واجب سے زیادہ اور بہتر طریقے سے ادا بھی فرمایا ہے، اور یہی سنت بھی ہے، (بشر طیکہ کسی شرط اور معاہدہ کی بنا پر نہ ہو)

## قرض كى حقيقت اور بلاضرورت قرض لينے كى مذمت:

لیکن چوں کہ قرض بذاتِ خود کوئی اچھی چیز بھی نہیں، اس کی وجہ ہے بعض اوقات اچھے خاصے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں، کیوں کہ قرض کے اصل معنیٰ کاٹے نے کے ہیں، اس لیے قینی کوعر بی میں مقراض کہتے ہیں، کہ وہ کاٹے کا ذریعہ اور آلہ ہے، اب جو آ دمی قرض یا اُدھار کوئی چیز یار قم لیتا ہے وہ گویاا پنی آمدنی یا جمع شدہ رقم کا ایک حصہ کاٹ کراس کو دیتا ہے، اور غالبًا اس لیے بھی اس کو قرض کہتے ہیں کہ اگر قرض خواہ اور قرض دار اسلام میں قرض کے جو احکام ہیں ان کی رعایت نہ کریں تو پھر دونوں کے تعلقات کو بیقرض کاٹ دیتا ہے، اسی لیے بیشرب المثل مشہور ہے: "اللّه قَدرُ ضُ مِقُدرَا ضُ الْمَحَبَّةِ" (قرض محبت کی فینچی ہے) قرض سے بسا اوقات محبت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے رحمت عالم طابقیا قرض کو اتنی مذموم چیز سمجھتے سے بسا اوقات محبت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے رحمت عالم طابقیا قرض کو اتنی مذموم چیز سمجھتے سے بسا اوقات محبت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے رحمت عالم طابقیا قرض کو اتنی مذموم چیز سمجھتے سے کہ سوتے وقت اور بنج وقتہ نماز ول کے اخیر میں جن چیز ول سے اللّه کی پناہ ما ملّتے تھے ان میں بطور خاص قرض سے آپ علیہ قبل ضرور پناہ ما نگتے تھے ان

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْتُمِ وَ الْمَغُرَمِ". (بحاری/باب من استعاد من الدَّین)
اے اللہ! میں معصیت اور قرض کے بوجھ سے پناہ مانگا ہوں، عموماً قرض دار آ دمی
کی کیفیت وہی ہوتی ہے جوا کی قیدی کی ہوتی ہے، یعنی جس طرح قیدی میں بلندی، عزت
اور آزادی کے بجائے احساسِ کمتری، ذلت اور غلامی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح مقروض میں بھی یہ باتیں پیدا ہوجاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ "صَاحِبُ الدَّیُن مَأْسُورٌ

رقعہ میں یہ لکھ دیا کہ عزیزم! میں حسب وعدہ تمہارا قرض اداکرنے کے لیے گھرسے چلا، تو سمندر میں طوفان تھا، اور کسی طرح آپ تک آناممکن خدر ہا، توجس خداکو گواہ بناکر میں نے تم سے قرض لیا تھا اس کے جروسہ پریہ ہزار درہم تم تک پہنچا تا ہوں، چراس نیت کے ساتھا اس نے بیصندوق سمندر میں ڈال دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ ہزار درہم پہنچا دیے تو فبہا، ورنہ میں بعد میں اداکر دوں گا۔

دوسری طرف قرض دہندہ اپنے مقروض کا وقت پرانتظار کرنے لگا،اسی سلسلہ میں جب وہ سمندر کے کنار سے گیا تو وہاں کشتی کے بجائے لکڑی کے صندوق کودیکھا،اس نے اپنی ضرورت میں کام لانے کے خیال سے سمندر سے وہ صندوق اٹھالیا، گھر لا کر جب اسے کھولاتو ہزار درہم اور رقعہ کو پایا، تب اسے لیقین آگیا کہ میرے مقروض نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر قرض لیا تھا، پھر حتی المقدوراس کی ادائے گی کی کوشش کی ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غیبی مدوفر مادی۔

## قرض ادا كرنا فرض ہے:

اسی کو حدیث میں فرمایا کہ جو شخص بوقت ِ ضرورت ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مد دفر ماتے ہیں، جس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو د نیا ہی میں قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کردیے جاتے ہیں، ورنہ قیامت کے دِن اس کی طرف سے صاحبِ قِی کوراضی کردیا جائے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص قرض اداکرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا" وَ مَنُ أَخَذَ يُرِیُدُ إِنَّلاَ فَهَا" اس نے مال ڈوبانے کی نیت سے ہی قرض لیا ہے، تو یہ اللہ طرح ظلم ہی ہے، جس کی نحوست حدیثِ مِذکور میں بیہ بیان فرمائی کہ " اُتَک فَهُ اللّٰهُ عَلَیُهِ" اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے گا، اس کے مال سے برکت ختم ہوجائے گی، اور بیہ چیز اس کے طرح میں میں رسوائی و بربادی کا سب بن جائے گی، اس لیے صاحبو! اگر مرض کا علاج ضروری ہے تو قرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور جیسے فرض اداکرنا ضروری ہے اسی طرح قرض اداکرنا جی فرض ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مناسب تد ہیراور کوشش کے علاوہ قرض اداکرنا بھی فرض ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مناسب تد ہیراور کوشش کے علاوہ قرض اداکرنا بھی فرض ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مناسب تد ہیراور کوشش کے علاوہ قرض اداکرنا بھی فرض ہے، جس کی ادائیگی کے لیے مناسب تد ہیراور کوشش کے علاوہ

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۲۹)

یہ وثیقہ تین طرح کا ہوسکتا ہے: (۱) دستاویز۔ (۲) گفیل۔ (۳) رہن۔

دستاویز سے مرادیہ ہے کہ قرض کے سلسلہ میں کوئی تحریر مرتب کر لی جائے اوراس پر مقروض کی طرف سے وصولی کے دستخط لے لیے جائیں، اس میں مزید تاکیدوتو ثیق کے لیے دوگوا ہوں کے دستخط بھی لیے جاسکتے ہیں، خود قرآن نے بھی اس کی تلقین کی ہے، چنانچے فرمایا:
﴿ يَأْتُهَا الَّذِيُنَ امْنُوا إِذَا تَدَايَنتُهُ بِدَيُنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَا كُتِبُوهُ ﴾ (البقرہ: ۲٤۲)

کفالت سے مرادیہ ہے کہ مقروض کی طرف سے کوئی شخص اس بات کی ذ مہ داری قبول کر لے کہ اگر کسی وجہ سے مقروض نے قرض ادانہ کیا تو وہ اس کی ادائیگی کا ذرمہ دارہوگا۔ اور رہن کا مطلب یہ ہے کہ قرض دہندہ مقروض سے کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھوا لے جس کو بوقت ضرورت فروخت کر کے قرض وصول کرناممکن ہو۔ (قاموس الفقہ: ۴۹۳/۲۳)

بہر حال! قرض دینے والے نے وثیقہ اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے قرض لینے والے سے فیل اور گواہ کا مطالبہ کیا، تواس نے کہا کہ اس وقت تو کوئی فیل اور گواہ موجود نہیں، الہذا میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں، وثیقہ کی ان تینوں صور توں کی جو تلقین کی گئی تواس کا مقصد بہت کہ اطمینان حاصل ہو جائے، اور اسی میں احتیاط بھی ہے، لیکن اگر اس کے بغیر بھی اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں، الغرض جب قرض لینے والے نے اللہ کو گواہ بنا نے کی بات کہی تواس پر قرض دینے والا مطمئن ہو گیا اور اس نے ایک ہزار درہم قرض گواہ بنا نے کی بات کہی تواس پر قرض دینے والا مطمئن ہو گیا اور اس نے ایک ہزار درہم قرض دے دیے، اور قرض لینے والے نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس کے بعد جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو اس کی تچی نیت کی بنا پر اللہ نے اس کا فیبی انظام اس طرح قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو اس کی تچی نیت کی بنا پر اللہ نے اس کا فیبی انظام اس طرح فر مایا: بات یہ پیش آئی کہ جس وقت بیانی دوست کا قرض ادا کرنے کی نیت سے چلا تو راست میں سہت زور کا طوفان تھا، جس کی وجہ راست میں بہت زور کا طوفان تھا، جس کی وجہ سے پہنے خص بڑا فکر مند ہوا، بالآخر اس کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اس نے قریب میں بڑی ہوئی ایک کڑی کا صندوق بنا کر اس میں ایک ہزار درہم رکھ دیے، اور ساتھ ہی ایک

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

آخری درجہ یہ ہے کہ قرض کی مدت متعین کر کے اطمینان حاصل کرنے کے بعد سود کے بغیر قرض دیں، یہ بھی نیکی میں تعاون ہی کی ایک شکل ہے۔ (بشر طیکہ بے مقصد یا معصیت کے لیے قرض نہ لیا جائے) حدیث پاک کے مطابق اس پر بھی صدقہ کا بلکہ بعض اوقات صدقہ سے زیادہ تواب ماتا ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم سلاھ آفر ماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں جنت کے دروازہ پر بیکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا تواب تو دس گنا ہے، مگر قرض کا تواب اٹھارہ گنا ہے، تو میں نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ قرض صدقہ سے افضل کیوں ہے؟ تو جرئیل امین علیہ السلام نے کہا: سائل (جس کوصدقہ دیاجا تا ہے وہ) اس حالت میں بھی سوال کرتا ہے اور صدقہ لیتا ہے جب کہ اس کے پاس کچھ ہو، (لیکن عموماً) قرض مانگنے والا قرض اُسی وقت مانگتا ہے جب وہ محتاج ہوتا ہے۔ (ابن ماجہ: ١١/٢، اس روایت کی سند میں خالد بن بزید ہیں، جن کومتعدد محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قاموس: مراحہ))

مفکراسلام حضرت مولا نامجر منظور نعمانی تفرماتی ہیں کہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک غریب مگر شریف وعفیف بندہ انتہائی حاجت مند اور اضطرار کی حالت میں ہوتا ہے، کیکن وہ نہ سی سے سوال کرتا ہے، نہ صدقہ وخیرات لینے کے لیے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے، ہاں، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض چاہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کوقرض دینا صدقہ سے نضل ہوگا۔ (معارف الحدیث: کے ایمال

## مقروض کومہلت دینے یا معاف کرنے کی فضیلت:

پھر قرض دینے کے بعد مقروض اسے ادا نہ کر سکے، تو اسے مہلت دینے یا اگر وہ زیادہ مختاج ہو جائے تو کچھ قرض یا اللہ اگر وسعت دیں تو سارا قرض معاف کرنے کی بڑی زیر دست فضیلت قرآن وحدیث میں وار دہوئی ہے،ار شادِ باری ہے:

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۱۵)

حضور طِللهَ اللهِ كَي تلقين كرده بيدعا بهي بهت مفيد ب:

" اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِي بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ. " (ترمذى:٢٠٥)، مشكوة المصابيح: ٢١٦)

اگر پہاڑوں کے برابر قرض بھی ہوگا توان شاءاللہ اس ترتیب پڑمل کرنے سے ادا ہوجائے گا۔علاوہ ازیں اجتناب عن المعاصی اور اہتمام توبہ واستغفار بھی رزق میں برکت اور اداءِ قرض میں آسانی کے اسباب ہیں۔

## قرض دینے کی فضیلت:

یہ وہ اسلامی احکام ہیں جن کا تعلق قرض لینے والے سے ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بلاضر ورت قرض لینا اچھی بات نہیں، البتہ بوقت ِضر ورت بقد رِضر ورت ادائیگی کی نیت کے ساتھ قرض لینے کی اجازت ہے، اس کے بعد جوقرض دار حسبِ استطاعت کوشش کرتا ہے اس کی من جانب اللہ مدد کی جاتی ہے، اسلام نے ایک طرف جہال مقروض کوان احکام کا پابند کیا وہاں آسودہ حال لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کی معاشی ضرورت و حاجت کا خود ہی خیال رکھیں، پھر یہ لوگ اپنی واقعی ضرورت و حاجت کا خود ہی خیال رکھیں، پھر یہ لوگ اپنی واقعی ضرورت و حاجت کا خود ہی خیال رکھیں، پھر سے لوگ اپنی واقعی ضرورت و جاجت کی ترغیب نہ ہو سے دریا ہو ترض حسنہ وہ قرض ہے جس میں تین میان نہ ہوں (۱) مدت متعین نہ ہو۔ (۳) اظہارِ احسان نہ ہو۔

قرآنِ پاک میس تق تعالی نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشا دفر مایا: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا ﴾ (البقرة: ٢٤٥)

کُون ہے جواللہ کوا چھے طریقے پر قرض دے،اوراللہ تعالیٰ کوقرض دیئے ہے مراد اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنا ہے،جس میں غریبوں کی امداد بھی داخل ہے۔ (آبیان ترجمۂ قرآن:۱۵۴/۱)



# (۱۵) سود کی نتاه کارباں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الرِّبَا سَبُعُونَ جُزُءًا، أَيْسَرُهَا أَنُ يَنُكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً. (ابن ماجه/ص:٢٤١، مشكوة/ص:٢٤٦، باب الربا/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ''سود (کی برائیوں) کے ستر (۵۰) درجہ ہیں، جن میں سب سے ادنی درجہ ایسا گھناونا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔' (العیاذ باللہ العظیم)

## تمهيد:

الله رب العزت نے انسان کواپنی بقاوحفاظت بلکہ عبادت واطاعت سب ہی میں دنیوی ضروریات کا تکمیل کا ایک بہترین وسیلہ اور دینی و دنیوی ضروریات کی تکمیل کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ مال کو بنایا ہے، اس لیے مال کے متعلق ایک حکم تو بیہ ہے کہ حلال طریقہ سے کماؤ، اور دوسراحکم بیدیا کہ مال کی حفاظت کرو، چنانچے فرمایا:

﴿ وَ لاَ تُوتُولُوا السُّفَهَا ءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيمًا ﴾ (النساء:٥)

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۱۷۳)

﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ۞ (البقرة: ٢٨٠)

ترجمہ: اوراگرکوئی تنگدست (قرض دار) ہوتواس کا ہاتھ کھلنے (کشادگی) تک مہلت دینی چاہیے، اوراگر بالکل معاف (صدقه) ہی کر دو، تو بیتمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔

اس کی بہتری کا اندازہ قیامت میں ہوگا، حدیث پاک میں واردہ:
عَن أَبِی قَتَادَةٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيٰ يَقُولُ: مَن أَنظَرَ مُعُسِرًا، أَوُ وَضَعَ عَنهُ، أَنجَاهُ اللّٰهُ مِن كُرَبِ يَوُمِ الْقِيَامَةِ. (رواہ مسلم، مشكوۃ/ص:۲۰۱)
ترجمہ: جس شخص نے سی غریب تنگدست کومہلت دی، یا (اپنے قرض کا کچھ حصہ یا مکمل ہی) معاف کر دیا، تو اللہ تعالی اس کوقیامت کے دِن کی تکلیفوں اور سختیوں سے

۱۲/رمضان المبارك/۱۲۳۸ه مطابق:۴۴/ جولائی/۲۰۱۵ء/ بروز:سنیچر، برزم صدیقی ، بر و د (

نجات عطا فرمائے گا۔اللہ تعالیٰ ہم تمام کوتو فیق عمل سےنوازے۔آمین یارب العالمین۔

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

حديث بإك وارد ب: "فَمَنُ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدُ أَرُبِي". (مسلم، مثلوة: ٢٢٢٢)

بيزياده ليناياس كامطالبه كرناسود ب، ايك دوسرى حديث مين فرمايا: "كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِباً" (السنن الكبرى للبيهقى: ٥/٣٧٥/باب كل قرض.....الخ)

''ہر وہ قرض جس پرکسی بھی طرح کا نفع حاصل کیا جائے وہ بھی سود میں شامل ہے۔'' اس سلسلہ میں حضرت اما منا العلام امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کی احتیاط اور تقویٰ کا میعالم تھا کہ آپ نے جس شخص کوقرض دیا ہوتا اس کی دیوار کے سامید میں کھڑے رہنا بھی گوارانہ فرماتے ، تاکہ قرضدار کی کسی چیز سے انتفاع نہ ہوجائے ، جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔

## سود کی ممانعت:

شریعت میں سود کی ممانعت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے مال تباہ و ہرباد ہوتا ہے،
اور یہ مالی تباہی سود دینے والے کی تو ہوتی ہی ہے، لیکن خود سود لینے والے کا مال بھی مال اور
انجام کے اعتبار سے نقصان سے دو چار ہوتا ہے، اسی مالی تباہی و ہرباد کی سے بچانے کے لیے
حق تعالی نے بچے یعنی خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا، چنا نچہ ارشاد ہے: ﴿ وَ
اَحُلَّ اللّٰهُ اللّٰهُ عَ وَ حَرَّمَ الرِّبو ﴾ (البقرة: ٢٧٥) اللہ تعالی نے خرید و فروخت کی جتنی بھی
اَحَلَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَبِ ان تمام کو تمہارے لیے حلال قرار دیا، کیوں کہ ان میں تمہارے لیے ہرکت
اور نقع ہے، لیکن سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان کو حرام قرار دیا، کیوں کہ ان میں انسانیت کے
لیے ہلاکت و نقصان ہے۔

## سود کی ہلا کت:

سودى تبابى كودوسرى آيت ميں اس طرح بيان فرمايا كه: ﴿ يَـمُـحَقُ اللّٰهُ الرِّبوا وَ يُدرُبِي اللّٰهُ الرِّبوا وَ يُدرُبِي الصَّدَقْتِ ﴾ (البقرة: ٢٧٦) الله تعالى سودكومٹا تا اور صدقات كوبڑھا تا ہے، سود سے منع كرتا اور صدقات كاحكم كرتا ہے، كيول كه سود ميں غريبوں اور مجبوروں سے ناحق مال لے كر

گلدستهُ احادیث (۴)

"اموال کوالله اورناسمجھوں اور نادانوں کواپنے اموال مت دو، (کیوں کہان ہی) اموال کوالله نے تمہار کے بہت سے دینی و دنیوی فروریات اس سے وابستہ ہیں، لہذا جس طرح اعمال کی حفاظت مطلوب اور ضروری ہے اس طرح اموال کی حفاظت بھی مطلوب ہے، اور مال خواہ اپنا ہویا کسی اور کا، اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہی، اگر حرام کمانا جائز نہیں تو حلال کوضائع کرنا بھی جائز نہیں، حدیث پاک میں مروی ہے:

عَنِ الْـمُغِيرَةِ \_ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ : إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيُكُمُ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَ وَأَدَ البَنَاتِ وَ مَنْعَ وَ هَاتِ وَ كَرِهَ لَكُمُ قِيْلَ وَ قَالَ وَ كَثُرَةَ السُّوَّالِ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ. (بخارى: ٢ / ٤ ٣ ، مشكوة: ٩ ١ ٤ ، باب البر والصلة)

اللهرب العزت نے (دینی، دنیوی اوراُخروی تباہ کاریوں سے تہہیں بچانے کے لیے) جن چیزوں کو حرام قرار دیاوہ یہ ہیں: ماؤں کو تکلیف دینا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، کجل کرنا، (یابلاکسی شرعی مجبوری کے لوگوں سے اپنے لیے سوال کرنا، یا پھر حقدار کواس کے حق سے محروم رکھنا) اور زیادہ سوال کرنا، اورایئے اموال کوضائع کرنا۔

چوں کہ مالِ حلال کوضائع کرنا بھی حرام ہے، اِسی لیے شریعت میں ان تمام صورتوں کو بھی حرام قرار دیا جن میں اپنایا دوسرے کا مال ضائع اور تباہ ہوتا ہو، من جملہ ان میں سے ایک صورت سود کی بھی ہے، جوآ مدنی کے حرام ذارئع میں سب سے بدترین ذریعہ ہے۔

### سود کی حقیقت :

سودی حقیقت بیہ ہے کہ جب ایک ہی جنس کی چیزوں کا تبادلہ ہو، جیسے روپید کا روپیہ سے، سونے کا سونے سے اور چاول کا چاول سے، وغیرہ، تو اس وقت اس شرط پر معاملہ کیا جائے کہ ایک طرف سے مقدار زیادہ ہوگی اور دوسری طرف سے کم، مثلاً ایک لا کھرو پئے جائیں اور بعد میں ایک لا کھ دس ہزار روپئے وصول کیے جائیں، اس کے بارے میں

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۸)

راحت وعزت سے محروم رہتا ہے جو دولت کا اصل مقصد اور ثمرہ ہے، اس کے علاوہ بعض اوقات تو اس کی زندگی میں یا اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس سے سارا حساب برابر ہوجاتا ہے، اور بھی بھی تو وہ کروڑ پتی سے روڈ پتی بن جاتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں وارد ہے:

عَنِ ابُنِ مَسْعُوْ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرِّبَا وَ إِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلِّ". (ابن ماجه، مسند أحمد، مشكوة: ٢٤٦)

سود سے حاصل ہونے والا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوجائے ،مگراس کامال اور آخری انجام قلت اور ہلاکت ہے۔ بقولِ شاعر:

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خو کشی کرے گی 🖈 جو شاخِ نازک پی آ شیانہ بنے گا، ناپا کدار ہوگا

## سود کی مذمت:

سود کی ان ہی تباہ کاریوں کے سبب ہر مہذب فدہب اور سماج نے ہمیشہ اس کی فدمت کی ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے جس شدت کے ساتھ اس کی فدمت کی ہے اس کی مثال دنیا کے کسی فدہب اور قانون میں نہیں ملتی، قر آنِ کریم کی کم از کم سات آیات اور چالیس سے زائدا حادیثِ مبار کہ میں اس کی ممانعت و فدمت آئی ہے، بلکہ کفروشرک کے بعد جس گناہ کی سب سے زیادہ فدمت بیان ہوئی وہ سود ہی ہے، مثلاً ایک حدیثِ پاک میں ارشاد ہے:

عَنُ عَبُدِاللّهِ حَنُظَلَةَ غَسِيلِ المَلاَثِكَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ عَلَيْ : دِرُهُمُ رِباً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُو يَعُلَمُ أَشَدُّ مِنُ سِتَّةٍ وَ تَلاَثِينَ زِنْيَةً. (رواه أحمد، مشكواة: ٢٤٦) عِنْ كُلُهُ الرَّجُلُ وَ هُو يَعُلَمُ أَشَدُ مِنُ سِتَّةٍ وَ تَلاَثِينَ زِنْيَةً. (رواه أحمد، مشكواة: ٢٤٦) عِن بوجه كرسودكا ايك درجم كهانا، مطلب يه هے كه سودكي معمولي رقم بهي اپنا استعال ميں لانا چيتيس مرتبرزنا كرنے سے زياده براہے، اور حديثِ فدكور ميں تو يہاں تك ارشاد ہواكہ "الرِّبَا سَبُعُونَ جُنُوءً ا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً." سودخوري كي تباه ارشاد ہواكہ "الرِّبَا سَبُعُونَ جُنُوءً ا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّةً."

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

امیروں اور مالداروں کو دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں بظاہر وقتی اور عارضی طور پرامیروں کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، جب کہ صدقات ذاتی فائدہ ہوتا ہے، جب کہ صدقات میں امیروں اور مجبوروں کو دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں امیروں اور مجبوروں کو دیا جاتا ہے، اس لیے اس میں سماج کے غریبوں کا فائدہ ہے، لیکن امیروں کا نقصان بھی نہیں ہوتا، اس لیے سود کے مقابلہ میں صدقات والی شکل ہی بہتر ہے، پھر سود میں ہمدردی کا جذبہ بی ختم ہوجاتا ہے، جب کے صدقہ میں بیجر ہوتا ہے۔

### ایک واقعه

اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہولینڈ میں ایک بوڑھا تخص اپنی بیٹی کے گھر آیا اور وہاں قیام کی خواہش ظاہر کی ، تو بیٹی نے صاف انکار کر دیا ، جب باپ نے اصرار کیا تو بیٹی نے ساف انکار کر دیا ، جب باپ نے اصرار کیا تو بیٹی کے اسے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا ، لوگوں نے جب بیٹی کو ملامت کی تواس نے بتایا کہ پچھ عرصہ پہلے مجھے پییوں کی سخت ضرورت پیش آئی ، باپ سے مطالبہ کیا تواس نے با قاعدہ شرح سود طے کر کے مجھے رقم دی ، اور اصل مال کے ساتھ سود بھی وصول کیا ، پھر میں اس کے ساتھ کیسے ہمدر دی کروں ؟ (کتابوں کی درسگاہ میں اس) ا

تو واقعہ یہی ہے کہ سود میں دینی ، دینوی اوراُ خروی اعتبار سے ہلاکت ہے، جب کہ صدقات میں برکات ہیں ،اس کا صحح اندازہ اور حقیقی مشاہدہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، جہاں کے تعلق ہے دنیوی زندگی کا ، تو صرف ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنے والوں کوسود سے مال بڑھتا ہوا اور صدقات سے گھٹتا ہوا نظر آتا ہے ، کین اللہ تعالی نے جن کو حقائق دیکھنے والی نگا ہیں عطا فرمائی ہیں انہیں اس بات پر پورایقین ہے کہ صدقات میں برکات اور سود میں ہلاکت ہے ، بسااوقات تو صدقہ کرنے والوں کے مال میں ایسی برکات ہوتی ہیں کہ وہ نسلوں تک باقی رہتی ہیں ، اور ایسے لوگ آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رہتے ہیں ، جب کہ سود خور اپنے مال میں اضافہ کرکے وقت کا قارون ہی کیوں نہ بن جائے ، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس حقیقی اضافہ کرکے وقت کا قارون ہی کیوں نہ بن جائے ، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس حقیقی

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

کاریوں کے ستر درجے ہیں، ان میں سب سے ادنی درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، زنا کاری تو ویسے ہی دینی، دنیوی، ساجی اور اخروی اعتبار سے تباہ کاری کا ذریعہ ہے، پھر اگر کوئی نجس الفطرت اپنی حقیقی ماں کے ساتھ اس بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی تباہ کاریوں کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن احادیثِ مبارکہ میں سودگی تباہ کاریوں کو اس سے زیادہ بتایا گیا، ایک اور حدیثِ پاک میں ارشاد ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَتُيتُ لَيُلَةَ أُسُرِيَ بِي عَلَى قَوْم بُطُونُهُمُ كَالبُيُوتِ فِيهَا الحَيَّاتُ، تُرى مِنُ خَارِج بُطُونِهِم، فَقُلُتُ: مَنُ هُؤُلَاءِ؟ يَا جِبُرَئِيلُ! قَالَ: هُؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا. (مسند أحمد، ابن ماجه، مشكوة المصابيح: ٢٤٦)

شب معراج میں رحمت عالم علی ہے۔ اور دوزخ کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے، تا کہ خود اللہ مشاہدہ کرایا گیا، اسی ضمن میں جنت اور دوزخ کے بعض مناظر بھی دکھائے گئے، تا کہ خود آپ علیہ ہے۔ اور آپ علیہ ہے۔ اور آپ علیہ ہے۔ آپ خلیہ ہے۔ اور آپ علیہ ہیں آپ این خواتی مشاہدہ کی بنا پر بھی لوگوں کو عذاب و ثواب سے آگاہ کر سکیس، اس سلسلہ میں آپ علیہ ہے۔ ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھلوگوں کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں سانپ بھرے پڑے ہیں، جود کھنے والوں کو باہر ہی سے نظر آرہے ہیں، حضورا کرم علیہ ہیں کہ یہ و دریا فت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ سودخور ہیں، جواس در دناک عذاب میں مبتلا کے گئے ہیں۔

اس بنا پر عاجز کا خیالِ ناقص یہی ہے کہ سود کا ایک روپیہ جہنم کے ایک ایک سانپ کی طرح ہے، اور سود کا ایک روپیہ بھی اپنے استعمال میں لا نا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اپنے پیٹے میں جہنم کے سانپ کوڈ النااور پالنا۔

### سود کی عمومیت:

لیکن افسوس....صد افسوس! سود کی اس قدر سخت مٰدمت کے باوجود آج مال کی

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۸۷) کلاستهٔ (۸۷) کلا

محت نے بہت سے لوگوں کو اس قدر اندھا کر دیا کہ انہیں سود میں اپناذاتی، ظاہری اور عارضی فائدہ تو نظر آتا ہے، لین اس کی ساجی و دنیوی اور دنی واخروی دائی تباہ کاریاں نظر نہیں آتیں، خس کی وجہ سے سود کا چلن عام ہوگیا، اس وقت پوری دنیا کی معیشت اور تجارت میں سوداتی شدت اور عمومیت کے ساتھ سرایت کر گیا ہے کہ بقول محقق اسلام حضرت مولا نامجہ منظور نعمائی "دکسی کاروباری سلسلہ کا اس سے محفوظ رہنا اتنا ہی مشکل ہوگیا جتنا جنگل کے سی درخت کا ہوا سے محفوظ رہنا نا الحدیث: کے الاسالہ کا اس سے محفوظ رہنا۔'(معارف الحدیث: کے ۱۱۷)

#### حدیثِ یاک میں اسی زمانہ کے متعلق فرمایا گیا:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ قَالَ: لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبُقْى أَحَدُ إِلاَّ اكِلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمُ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنُ بُخَارِهِ، وَ يُرُوى "مِنُ غُبَارِهِ." (أبو داؤ د، نسائى، ابن ماجه، مشكوة المصابيح: ٢٤٥)

ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سود کھانے اور استعال کرنے سے کوئی نہیں بچگا،
اگر وہ سود استعال نہ بھی کرتا ہوگا تو اس کے بخارات واثرات سے تو ہر گرخفوظ نہ رہ سکے گا،
اس کا غبار ضروراس کو پہنچ گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شریف آدمی خود تو سود استعال نہیں کر سے گا، مگر اس کی عمومیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سودی معاملہ میں جانے انجانے میں مبتلا ہو جائے گا، حضور پاک میں ہے ہے کہ اس ارشاد کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ حلال کمانے والوں کی شخواہیں بھی سودی کا روبار کے اداروں اور بینکوں سے ہوکر یعنی حرام مال کے ساتھ مل کر آتی ہیں، صاحبو! یہی وجہ ہے کہ اب حلال اموال میں بھی وہ برکات نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں، دانائی ودینداری کا نقاضہ یہی ہے کہ سودی معاملات سے ممل طور پراختیا طکی جائے، کیوں کہ جولوگ اس کی ان تباہ کاریوں کے باوجود بازنہ آئیں تو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول میں بھی نباہ!

# (۱۲) شراب و دیگرمنشیات کی مذمت اورنقصانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : كُلُّ مُسُكِرٍ خَرَامٌ، وَ مَنُ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنيَا، فَمَاتَ وَ هُوَ يُدُمِنُهَا لَمُ يَحُمُرٌ، وَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَنُ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنيَا، فَمَاتَ وَ هُوَ يُدُمِنُهَا لَمُ يَتُبُ، لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الآخِرَةِ. (متفق عليه، مشكوة المصابيح: ٣١٧، باب بيان الخمر و وعيد شاربها)

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۱۸۱

## دوخطرناك گناه:

ارشادِربانی ہے:

﴿ فَإِنْ لَمُ تَفُعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ (البقرة: ٢٧٩)

ترجمہ: (سود کی اتنی شدید مذمت سامنے آنے کے باوجود) پھر بھی تم اگراییا نہ کروگے (سودسے بازنہ آؤگے) تو اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے اعلانِ جنگ سن لو۔

علاءِ محققین فرماتے ہیں کہ کفراور شرک کے بعد دوگناہ اسے خطرناک ہیں جن کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشا و فرمایا کہ میں ان کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلانِ جنگ سناتا ہوں ، ان میں سے ایک گناہ تو یہی سود خوری کا ہے، جس کے بارے میں آیت کریمہ میں اعلانِ جنگ کیا گیا، اور دوسرا گناہ اولیاء اللہ سے وشمنی کا ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاہ ہے کہ "مَنُ عَادی لِی وَلِیّا فَقَدُ اذَنْتُهٔ بالحَرُب."

(بخاري شريف، مشكوة المصابيح: ١٩٧، حديث قدسي نمبر: ٧)

جس شخص نے میرے کئی ولی سے دشمنی کی وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بدشمتی سے بید دونوں گناہ امت میں بہت زیادہ رواج پا گئے ہیں، ظاہر ہے کہ الیم صورت میں امت ساجی و معاشی اور دینی و دنیوی تباہ کاریوں سے کیسے مخفوظ رہ سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل اللہ سے صحیح تعلق قائم کیا جائے، تا کہ ان کی تربیت اور صحبت کی برکت سے جملہ معاصی سے ہم محفوظ رہ سکیں، یا کم از کم تا ئب ہوجا کیں۔

الله تعالی این کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور جملہ معاصی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

۰۱/رمضان المبارک/۱۳۳۱ه مطابق: ۱۲/جون/۲۰۱۵، بزم صدیقی، برطودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُوُنَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۸۲) کندستهٔ

وفکر کی قوت کو برقر اررکھنا اسلامی احکام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت میں ہراس چیز کی حرمت اور مذمت وارد ہوئی ہے جس سے نعمت عقل متاثر ہوجائے، اور انسان کے ہوش وحواس سلامت ندر ہیں، شریعت میں شراب اور دیگر منشیات کی حرمت اس لیے بھی ہے کہ اس کا اثر براہ راست عقل انسانی پر ہوتا ہے، نشہ اور شراب کے بعد عموماً انسان پاگل کی طرح مکمل غافل، بے خبر اور بدمست ہوجا تا ہے، اس کے بعد وہ ہرایسا کام اور کلام کر گذرتا ہے جوایک انسان کے شایانِ شان نہیں، کیوں کہ عقل اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جوانسان کو برے کا موں سے روکتی ہے، جب وہ ندر ہی تو ہر برے کلام وکام کے لیے راستہ ہموار ہوگیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ:

پاکیز گی نفس کی دشمن مئے ہے ہے انسان کوخراب کرنے والی شئے ہے

## شراب کی حرمت کا پہلا مرحلہ

جو چیزیں انسان کوحیوان سے بدتر بناتی ہیں ان میں سرِ فہرست شراب ہے، اس لیے کہ نشہ کے بعد انسان کسی بھی برائی کا ارتکاب کرسکتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں شراب کو بے حیائیوں اور برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے، فرمایا: "فَانِنَّهُ رَأْسُ کُلِّ فَاحِشَةٍ" (مسند أحمد، مشكورة المصابيح: ۱۸/باب الكبائر)

اس سلسلہ میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک خوبصورت عورت نے اپنے پاس شراب اور بچید کھ کرکسی نیک آ دمی کو مجبور کیا کہ وہ تین میں سے ایک برائی کم از کم ضرور کرے، یا تقو وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے، یا بچہ کوئل کر دے، یا پھر شراب پنے ،اس نے سوچا کہ شراب پننے میں دیگر دوگنا ہوں کے مقابلہ میں کمتر برائی ہے، لہذا اس نے شراب پی لی، بعد میں شراب کے نشہ میں بدمست ہوکر دوسرے دونوں گنا ہوں کا بھی ارتکاب کر لیا۔ (نسائی شریف ۲۸۲/۲ کتاب الاشر بے/بابتح یم الخمر)

معلوم ہوا کہ شراب صرف برائی نہیں؛ بلکہ برائیوں کی جڑ ہے، جیسے درخت سے

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

## شریعت میں شراب کی حرمت:

الله رب العزت نے انسان کوجن عظیم الثان اور خاص الخاص نعمتوں سے نوازا اُن میں ایک عقل و دانائی اور سمجھ داری بھی ہے، اسی عقل کے طفیل ایک انسان الله تعالیٰ کی قدرت اور قرآنِ پاک میں غور وفکر سے کام لے کراس کو پہچان بھی سکتا ہے، قرآنِ پاک الله تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کا مقصد اس طرح بیان فرما تا ہے کہ:

﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ النِّهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٢٤٢)

اسی طرح اللہ تعالی اپنے احکام (وآیات) کو وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، تاکہ تم عقل و دانائی اور سمجھ داری سے کام لو ، عقل کے بغیر انسان نہ اللہ تعالیٰ کی پیچان حاصل کر سکتا ہے، نہ کا ئنات اور قرآن میں موجود اس کی نشانیوں میں غور وفکر سے کام لے سکتا ہے، نیز اسی عقل کے فیل اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضعیف البنیان ہونے کے باوجود اس کے لیے ساری کا ئنات کو سخر کر رکھا ہے، چنانچہ ارشا دِربانی ہے:

﴿ أَلَمُ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيُكُمُ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَ بَاطِنَةً ﴾ (لقمان: ٢٠)

ترجمہ: کیاتم نے اس بات پرغور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے آسانوں اور زمین کی ساری چیزوں کو سخر کر دیا ہے، اور تم پراپنی ظاہری وباطنی نعمتوں کا اتمام بھی کیا ہے۔

غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ واقعی عقل اللہ تعالیٰ کا وہ خاص عطیہ اور انعام ہے جس پر بے ثنار نعمتوں کا انحصار اور دارو مدار ہے ، اسی لیے اسلام میں عقل کو بڑی اہمیت حاصل ہے ، بلکہ علماءِ محققین نے احکامِ شریعت کے جو پانچ بنیا دی مقاصد بیان فرمائے ہیں ، ان میں (۱) ایمان کی حفاظت ر۲) جان کی حفاظت رسس آل کی حفاظت رسم) مال کی حفاظت اور (۵) عقل کی حفاظت کرنا اور غور

إِثْمُهُمَآ أَكُبَرُ مِنُ نَفُعِهِمَا ﴿ (البقرة: ٢١٩)

ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں بوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، کیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

قرآن حقائق کو بیان کرتا ہے، جبیبا کہ آیتِ کریمہ میں اس حقیقت کو بتلایا کہ شراب اور جوے میں کچھ ظاہری فوائد ہیں، مثلاً محققِ اسلام حضرت مولا نامجر منظور نعمانی تراب اور جوے میں کچھ ظاہری فوائد ہیں، مثلاً محققِ اسلام حضرت مولا نامجر منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ 'اس سے وہ نشاط اور سرور بھی حاصل کیا جاتا تھا جس کے لیے عموماً پینے والے اس کو پیتے ہیں، اس کے علاوہ اس ماحول میں شراب نوشی کو ایک اخلاقی عظمت و فضیلت کا مقام بھی حاصل تھا، وہاں کا عام رواج بیتھا کہ دولت مندلوگ شراب پی کرنشہ کی حالت میں خوب دادود ہش کرتے اور مال لٹاتے تھے، جس سے غریبوں کا بھلا ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے شراب نہ بینا یا کم بینا بخل و کنجوسی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہی حال جو ہے کا بھی تھا ۔۔۔۔۔۔ تو شراب اور جوے میں نافعیت کا غالباً یہی وہ خاص پہلوتھا جس کی طرف آیت کر بہہ میں اشارہ کہا گیا۔'' (معارف الحدیث کا خالباً یہی وہ خاص پہلوتھا جس کی طرف آیت کر بہہ میں اشارہ کہا گیا۔'' (معارف الحدیث ۲۳۱/۲۲)

مگراس اظهارِ حقیقت کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، اور بقولِ فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رجمانی دامت برکا ہم ''یہاں گوفر آن نے صراحة ''حرام' نہیں کہا ؛ لیکن جولفظ استعال کیا ہے وہ حرام کے لفظ سے بھی زیادہ تاکیدی ہے ، ایک تو ''اِئے " کہا ، جس کے معنی گناہ کے ہیں، اور قرآن میں شرک تک کواس لفظ سے تعییر کیا گیا ہے ۔ (النساء : ۴۸) پھراس کی صفت '' کہیہ۔ "لائی گئی ، لیعنی بڑا گناہ ، گویا یہ جرام چیزوں میں بھی شدید درجہ کا حرام فعل ہے ۔' (آسان تفسیر: ۱۹۱) اوراس طرح اس آیت کے ذریعہ گویا ذہنوں کو شراب کی حرمت کے لیے تیار کر لیا گیا تھا، جب بیآیت نازل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے تو اسی وقت شراب سے تو بہ کرلی۔

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۸۷)

مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں اسی طرح شراب سے مختلف برائیاں وجود میں آتی ہیں۔

اس کا تقاضا تو بیتھا کہ شراب پہلے ہی مرحلہ میں حرام کر دی جاتی؛ کین اسلام سے پہلے لوگ اس کے صدیوں سے بے حدعادی تھے، یہاں تک کہ مذہبی تقریبات بھی شراب سے خالی نہ ہوتی تھیں، اس لیے از راہِ حکمت اس کومختلف مرحلوں میں حرام قرار دیا گیا، مثلاً سب سے پہلے سور ہنحل میں فرمایا:

﴿ وَ مِنُ ثَمَرَاتِ النَّحِيُلِ وَ الْأَعُنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنُهُ سَكَرًا وَّ رِزُقًا حَسَنًا ﴾ (النحل: ٢٧) ترجمه: اور (اسی طرح الله تعالی کی نعمتوں میں سے) تھجور اور انگور بھی ہیں، (متہیں ان سے ایک مشروب یعنی پینے کی چیز عطا کرتے ہیں) جس سے تم شراب بھی بناتے ہواور یا کیزہ رزق بھی۔

اس آیت کریمہ کے ذیل میں شخ الاسلام علامہ مفتی محمد تقی عثانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ'' یہ سورت کی ہے، جب بینازل ہوئی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی؛ لیکن اس آیت میں شراب کو پاکیزہ رزق کے مقابلہ میں ذکر فرما کرایک لطیف اشارہ اس طرف کر دیا گیا تھا کہ شراب یا کیزہ رزق نہیں ہے۔ (آسان ترجمہُ قرآن:۸۳۴/۲)

اس کے بعد مدینہ طیبہ بینچ کر چند صحابہ کرام گا کواس کے مفاسد کا حساس ہوا، جس کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم "سیدنا معاذ بن جبل ؓ اور چندانصاری صحابہ ؓ نے خدمتِ اقد س میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ حضور! شراب اور قمار (جوا) انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ اس پروہ آ بیتِ کریمہ نازل ہوئی جس میں شراب اور جوئے سے مسلمانوں کورو کنے کا ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔''

فرمايا:

﴿ يَسُئُلُو نَكَ عَنِ الْحَمُرِ وَ المَيْسِرِ لا قُلُ فِيْهِمَاۤ إِثُمٌ كَبِيُرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ، وَ

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

جائے، یہاں تک کہ ایک اور واقعہ پیش آگیا کہ حضرت عتبان بن مالک نے چند صحابہ گی وعوت کی، جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص مجھی تھے، کھانے کے بعد جب شراب کا دور چلا تو اس میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری اور اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے نے ایک قصیدہ پڑھا، جس میں انصابِ مدین ہجواور اپنی قوم کی مدح و شاتھی ، اس پر ایک انصاری نو جوان کو غصہ آگیا، اور اونٹ کے جبڑے کی ہڑی حضرت سعد نے سر پردے ماری، جس سے ان کوشد پر خم ہوگیا، خدمت اقد س میں حاضر ہوکر انہوں نے شکایت کی ، تب آپ ساتھ نے دعافر مائی: "اللّہ مَّ بَیِّن لَنا فِی الْحَمْرِ بَیانًا شَافِیًا" اے رب العالمین! شراب کے متعلق کوئی واضح تھم اور قانون عطافر مادے، بس پھر کیا تھا، فور آگیت نازل ہوئی جس میں شراب کی مکمل حرمت ہی نہیں؛ بلکہ بہت ہی شدید مدمت بھی بیان کی گئی، چنانچ فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنَّمَا الخَمُرُ وَ المَيْسِرُ وَ الأَنْصَابُ وَ الأَزُلاَمُ رِجُسُّ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطْنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (المائدة: ٩٠)

ترجمہ: اے ایمان والو! شراب، جوا، مورتیاں اور فال نکالنے کے تیریہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں، لہذاان سے بچو، تا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔

### شراب كے نقصانات:

اس آیت کریمہ میں انداز بدل بدل کر کئی طرح شراب کی شاعت اوراس کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے، پھر نہایت تا کید کے ساتھ اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اول تو شراب کی حرمت کو بت پر تق کے ساتھ ذکر فر مایا، گویا میہ برائی شرک کے مماثل اور برابر قرار یائی، حدیث یاک میں ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّالِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مُدُمِنُ الخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَعَابِدِ وَتَنِ. (مسند أحمد، مشكونة المصابيح: ٣١٨)

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۸۲)

## شراب کی حرمت کا دوسرا مرحله:

لین چوں کہ اب بھی قطعی علم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بعض لوگ اس کے فاکدے کے پہلوکور خصت مجھ کر مفاسد سے بچتے ہوئے پیتے تھے، کئی کہ اس حالت میں نماز بھی ادا کرتے تھے، اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بچھ صحابہ کی ورعوکیا؛ چوں کہ اب تک شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حسب معمول اس کا بھی انظام کیا گیا، لوگ کھا۔ پی کرفارغ ہوئے تو مغرب کا وقت ہوگیا، حضرت علی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا، تو ان سے سورہ کا فرون کی تلاوت میں ایسی غلطی ہوگئ جس سے معنی بالکل ہی بدل گیا، اسی موقع پریہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کے وقت شراب کی ممانعت آگئ، چنانچے فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَ تَقُرَبُوا الصَّلواةَ وَ أَنْتُمُ سُكُراى حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (النساء: ٤٣)

ترجمہ: اے ایمان والو! جبتم نشے کی حالت میں ہوتو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہواسے سجھنے نہ لگو۔ (ابوداود/ بابتح یم الخمر، حدیث نمبر: ۲۷۱۱)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے صحابہؓ نے شراب سے ممل تو بہ کرلی۔

## شراب کی حرمت کا تیسرامرحله:

مگر ابھی تک کلی طور پرحرمت کا حکم نہیں آیا تھا؛ اس لیے بعض لوگوں نے اپنے اوقات کو بدل دیا، کہدن میں تو شراب پینے کا سلسلہ بالکل ہی موقوف کر دیا، کیوں کہ شراب پینے کے بعد نماز کے وقت تک ہوش آنا مشکل تھا، اور نماز تو کیا، جماعت تک چھوڑ ناان کے لیے محال تھا، البتہ عشاء کے بعد بعض حضرات اتنی مقدار پی لیتے تھے کہ فجر سے پہلے نشختم ہو

#### 💥 گلدستهٔ اعادیث (۴)

گلاسوں میں جوڈو ہے، پھر ندا بھرے زندگانی میں ہزاروں بہہ گئے اِن بوتلوں کے بندیانی میں

چوتھی بات یے فرمائی کہ جب شراب کا فساداوراس کے نقصانات کا دائر ہ اتناوسیج ہے تو عقل وشرافت کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے اجتناب کرو، ہر حال میں اس سے بچے رہو، اس سے بچنا ہے، چنا نچہ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا یہ مقولہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ ''اگر آ دھے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو میں اس کی ضانت لیتا ہوں کہ آ دھے شفا خانے اور جیل خانے بخرورت ہوکر بند ہوجائیں گے۔''

یہ واقعہ ہے کہ شراب سے بچے بغیر فساد اور نقصان سے بچناممکن نہیں، اس لیے پانچویں بات قرآنِ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ اگرتم بچے رہوگے تو عین ممکن ہے کہ تم فلاح پا جاؤ، کیوں کہ شراب سے دورر ہنے والا فساد اور نقصا نات سے محفوظ اور دورر ہتا ہے، اور فلاح کے قریب ہوجا تا ہے۔ کے قریب ہوجا تا ہے۔ شراب کا چھٹا نقصان اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا:

﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيُظِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْحَمُرِ وَ الْمَيُسِرِ ﴾ (المائدة: ٩١)

''شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جونے کے ذریعہ دشمنی، عداوت اور نفرت پیدا کر دے۔''عموماً شراب اور منشات کی بدمستی انسان سے ناکر دنی کرا لیتی ہے، اور ناگفتنی کہلوا دیتی ہے، مثلاً گالی گلوچ اور فضول گوئی اور باعزت لوگوں کی توہین حتیٰ کہ عصمت ریزی اور ظلم وزیادتی وغیرہ، ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ نفرت وعداوت ہی ہوتا ہے، ساتواں نقصان شراب کا اس طرح بیان کیا گیا:

﴿ وَ يَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكُرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ ﴾ (المائدة : ٩١)

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

شراب کا عادی اگر بغیر توبہ کے مرجائے تو اللہ تعالیٰ سے بت پرست کی طرح ملاقات کرے گا، یہی وجہ ہے کہ حضرات ِصحابہؓ وسلحاء شراب نوشی کو بت پرستی کے برابر سجھتے سے،مطلب میہ ہے کہ اس کا گناہ بھی شرک کی طرح بہت ہی خطرناک ہے۔

دوسرے:قرآن نے شراب کو" حسرام" کہنے کے بجائے " رِجُ۔۔۔۔۔۔ "گہاہے،اور " رِجُ۔۔۔۔ " "کہنے کے بجائے " رِجُ۔۔۔ " "کہنے ہیں، جب جسم میں نجس، خبیث اور گندی چیز جاتی ہے تو جیسی غذا ویبا اثر ، انسانی روح اور دل بھی اس سے گندہ ہو جاتا ہے ، اس کے جذبات و خیالات گندے ہوجاتے ہیں،اور بسااوقات باطن کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے ، بیاسی کا اثر ہے کہ بعض اوقات شراب کے عادی نہایت ذلت ورسوائی کے عالم میں گلی کو چوں بلکہ گندے نالوں کے کنارے کیڑوں، مکوڑوں اور جانوروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں، انہیں نہ پاکی کا کاظ ہوتا ہے ، نہصفائی کا خیال، تو یہ سب شراب کی خباشت کی نحوست ہوتی ہے۔

تیسرے: شراب کوشیطانی عمل قرار دیا، لہذا شراب کا عادی انسان بھی شیطان ہی کی طرح فسادی ہوا کرتا ہے، پھر شراب اور منشیات کا فسادان افراد تک ہی محدود نہیں رہتا؛

بلکہ بھی بھی اس سے خاندان کے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جا کدادیں اس کی وجہ سے کوڑی کی قیمت بک جاتی ہیں، اسی طرح طلاق اور ایکسیڈینٹ کے واقعات کے علاوہ خطرناک حادثات اکثر شراب نوشی کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جن کا خمیازہ خود پینے والے کوبھی بھگتنا پڑتا ہے اور دوسرول کوبھی ، اس لیے کسی نے بالکل سے کہا کہ:

جوعقل کھری تھی، کی کھوٹی اس نے اچھے اچھوں سے چھنی روٹی اس نے مستوں پہشراب فاقہ مستی لائی

عاجز کا خیالِ ناقص یہی ہے کہ شراب سے سب کچھ خراب ہوجا تا ہے، اور حقیقت میں ہے کہ سلاب اور سمندر میں ڈوب کراتنے لوگ نہیں مرتے جتنے شراب کے جام اور گلاس میں ڈوب کرمرتے ہیں،کسی نے کیا خوب کہا ہے:

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

لیخی شیطان میر بھی چاہتا ہے کہ تہمیں شراب اور نشر کا عادی بنا کر اللہ کی یا داور نماز سے روک دے۔ میر حقیقت ہے کہ شیطان شرابی پر قابض اور مسلط ہو کراسے اللہ کی یا داور نماز وغیرہ سے غافل کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ شرابی اور جواری کو بہت کم مسجد میں پاتے ہیں، اگروہ نماز کے پابند ہوتے تو یقیناً نماز انہیں برائیوں سے روک دیتی، میشراب اور نشر کا بہت بڑادینی نقصان ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی یا دسے خفلت ہوجاتی ہے۔

خلاصہ یہی ہے کہ شراب سے جسمانی، مالی، اخلاقی، ساجی، دینی اور دنیوی ہراعتبار سے طرح طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، لہذا دانائی وسمجھ داری یہی ہے کہ اس سے کمل طور پراجتناب کیا جائے، چنانچے ارشاد ہوا:﴿ فَهَلُ أَنْتُمُ مُنْتَهُونَ﴾ تو کیاتم باز آؤگے؟

## شراب کی حرمت اور صحابهٔ کی اطاعت:

جب شراب کی حرمت کابیآ خری تھم نازل ہوااور حضورِ پاک عِلَیْمَیْمُ نے اس کا قانوناً اعلان کروادیا تو حضراتِ صحابہؓ کی اطاعت اور تعمیل تھم کا بے مثال جذبہ صادقہ دیکھیے کہ کوئی تاویل اور قبل وقال نہیں کی ، فوراً سر تسلم خم کردیا، برسوں کی لگی عادت کمحوں میں چھوڑ دی، جن کے منہ تک شراب آ چکی تھی ان کے حلق تک نہیں پنچی، سب نے اسی وقت شراب کے بھرے ہوئے مشکے اور برتن توڑ دیے، مشکیزوں سے شراب نکال کرراستوں پر بہادی، روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اس روز شراب اس طرح بہدر ہی تھی جیسے بارش کی رَوکا پانی، اور مدینہ کی گیوں میں عرصۂ دراز تک بیحالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بواور رنگ مٹی میں طاہر ہوجا تا تھا۔

### ایک داقعه:

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہایک صحابیٌ جوشراب کی تجارت کرتے تھے اور خیبر سے شراب لا کر مدینہ میں فروخت کرتے تھے، اتفا قاً نزولِ حرمت کے وقت وہ خیبر شراب لینے

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

گئے تھے، اور کافی مقدار میں مشکیزوں میں شراب لے کر واپس ہوئے، مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک صحابیؓ نے انہیں حرمت شراب کی خبر دی، تو بیدو ہیں کھڑے ہوگئے، یہ گوارا نہ ہوا کہ حرمت شراب کی خبر س کرایک قدم بھی آ گے بڑھا ئیں، اس لیے قریب کے ایک ٹیلے پریہ شراب کے مشکیزے رکھ کر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: حضور! مجھے خبر ملی ہے کہ شراب حرام ہوگئی، تو کیا ہے جے جب آپ علی تھے نے تصدیق فرمائی تو کہنے گئے کہ جس سے شراب خریدی ہے اسے واپس کردوں؟ آپ علی تھے نے فرمایا: نہیں، کہا: کسی غیر مسلم محن کو ہدیہ کردوں؟ فرمایا: اس میں چند تیہوں کا بھی مال ہے، فرمایا: اس نقصان کی تلافی ہم بیت المال سے کردیں گے، اس کے بعد فوراً یہ حجابی واپس ہوئے اور شیرابن کشر: ۹۲/۲)

انسانی تاریخ میں تعمیل حکم کی ایسی مثالیں کہیں اور نہیں مل سکتیں، منشیات کا عادی تو مار نے مر نے پرٹل جاتا ہے، اس کے لیے بکدم نشہ چھوڑ نا کوئی آسان کا منہیں ہوتا، لیکن حضور طاق کے پیش نظر بس ایک ہی بات حضور طاق کے پیش نظر بس ایک ہی بات محقی:" أَطِیُعُوُ اللّٰهُ وَ أَطِیُعُوُ الرَّسُولُ" اللّٰداوراس کے رسول طاق کی اطاعت کرو، خواہ شات نفسانی کو مرضیات ربانی پر قربان کردو، واقعی اس جذبہ صادقہ کے بعد آج بھی خواہ شات اور تمام معاصی سے بچنا ہر کسی کے لیے آسان ہوسکتا ہے، اور الحمد لللہ! آج بھی جو سچے مسلمان شراب اور منشیات سے بچتے ہیں تو وہ دنیوی قانون کی بنا پرنہیں؛ بلکہ خون اللی اور حکم شرعی کی وجہ سے، حدیثِ پاک میں وارد ہے کہ ایسے لوگ قیامت میں حوش کوثر کا پانی پلائے جا کہیں گے۔ (منداحم، مشکلو ق: ۲۸۱)

بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ ہمارے وہ رفقاء جوحرمت بشراب سے قبل شراب پیتے سے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے چل بسے، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا؟ حضور میں فیل سے جب اس سلسلہ میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں بعد والی آیت

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

معلوم ہوا کہ شرابی کا کوئی عمل قبول نہیں، جب تک کہ وہ سی توبہ نہ کر لے، ایک حدیثِ پاک میں ہے وارد ہے: "وَلاَ یَشُرَبُ النَّحَمُرَ حِیْنَ یَشُرَبُهَا وَ هُوَ مُوُمِنٌ" (متفق علیه، مشکوٰۃ: ۱۷) شرابی جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن ہیں ہوتا۔ (اس وقت اس کا ایمان یا نورِ ایمان دل سے نکل کرسایہ کی طرح اوپر ہوجا تا ہے، البتہ جب مومن بندہ اس برائی سے فارغ ہوجا تا ہے تو پھر ایمان لوٹ آتا ہے ) اس سے معلوم ہوا کہ شراب پینا ایک سیچمسلمان کا کام بالکل نہیں ہے، اور اگر خدانخواستہ کوئی شخص اس حالت میں انتقال کر گیا تو ہے ایمان ہوکر دنیا سے گیا۔ العیاذ باللہ العظیم۔

اورحدیثِ مٰدکور میں فر مایا:

" كُلُّ مُسُكِرٍ خَمْرٌ، وَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَنُ شَرِبَ الحَمُرَ فِي الدُّنيا، فَمَاتَ وَ هُوَ يُدُمِنُهَا، لَمُ يَشُرَبُهَا فِي الآخِرَةِ." (متفق عليه، مشكوة: ٣١٧)

جو چیز نشه پیدا کر دے (یا جس چیز میں کسی وجہ سے نشه پیدا ہو جائے) وہ شراب ہے، اور ہر نشہ آ ور چیز حرام ہے، اب جو بھی دنیا میں شراب پئے گا پھر بغیر تو بہ کے مرے گا، تو وہ دنیا کی نا پاک اور حرام شراب کی نحوست کی وجہ سے آخرت کی پاک اور حلال شراب سے محروم رہے گا، (مرادیہ ہے کہ جنت میں پہلے نجات پاکر داخل ہونے والوں کے ساتھ نہ رہے گا) واللہ اعلم ۔ (از مظاہر حق جدید: ۲۲۳/۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا میں شراب پی کر بغیر تو بہ کیے مرنے والے کوجہم میں "طِیْنَةُ الْخَبَالِ" پلایا جائے گا، حضرات صحابہؓ نے عرض کیا: حضور! یہ "طِیْنَةُ الْخَبَالِ" کیا چیز ہے؟ تو آپ طِیْنَةً مُنْ نَارِ اللهُ عَدْرُقُ أَهُلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهُلِ النَّارِ" (مسلم، مشکواۃ المصابیح: ۲۱۷، عن جابرؓ)

ير (طينة الخبال) جهنميول كرجسم سے بہنے والا پسينه، يالهواور پبيپ ہے۔ (اللّٰهم الحفظنا منه)

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

نازل ہوئی،جس میں ارشاد فرمایا گیا:

﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا مَا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيُمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَ امَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَ امَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَ اللهُ يُحِبُّ اللهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ ﴾ (المائدة: ٩٣)

شراب اور جوے کی حرمت سے پہلے اگر کسی مومن نے نشہ آور چیزیں کھالیں تواس پرکوئی گناہ نہیں؛ البتہ اب جب ان چیزوں کوحرام قرار دیا گیا ہے تواس سے ہر حالت میں بچنا ضروری ہے، اس میں تین دفعہ' تقویٰ'' یعنی گناہ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، تواس سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شراب وغیرہ سے بچنا کس قدر تاکید کے ساتھ ضروری ہے۔

## شرابی کے بارے میں وعیدیں:

اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس سے نہیں پچتا تو پھراحادیثِ مبار کہ میں اس کے لیے دنیوی اوراخروی اعتبار سے بڑی سخت وعیدیں بھی بھی آئی ہیں، ایک حدیثِ پاک میں وارد ہے:

عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَّرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : مَنُ شَرِبَ الخَمْرَ لَمُ يَقُبَلِ اللّهُ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَّرٌ لَمُ يَقْبَلِ اللّهُ لَهُ صَلاّةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (ترمذي، مشكوة المصابيح: ٣١٧)

جوشخص ایک مرتبہ بھی شراب پی لیتا ہے (اوراس کے بعد تو بہیں کرتا) تو حق تعالیٰ اس کی چالیس دِن تک کی نمازیں قبول نہیں فرما تا۔

علاءِ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب پینے کی نحوست کا باطنی اثر دِل پر چالیس دِن تک رہتا ہے، اس لیے حدیث ِ پاک میں چالیس کی قید لگائی، اور نماز بدنی عبادات میں سب سے افضل ہے، جب وہ قبول نہ ہوئی تو دوسری عبادات بدرجہ ُ اولی قبول نہ ہوں گی۔واللہ اعلم بالصواب۔(از مظاہر حق جدید:۲۲/۳) ا پنے جسمانی واخلاقی، دینی و دنیوی اوراُ خروی نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے بچنا بہر حال لازم اور ضروری ہے۔

## شراب سے بچنے کی تدابیر:

اس سے بیخے کی مختلف تد اہر ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو اس کے تمام نقصانات سے آگاہ اور باخبر کیا جائے ، دوسرے اپنی بساط کی حد تک ان اسباب پر روک لگائی جائے جو شراب اور منشیات کے پھیلنے میں ممد و معاون ہیں، علاوہ ازیں ان دعوتوں اور پارٹیوں میں شرکت نہ کی جائے جہاں شراب پی جاتی ہو، ان دکانوں اور ہوٹلوں میں نہ جا نمیں جہاں شراب بیچی اور خریدی جاتی ہو، حق کہ ان لوگوں سے بھی کوئی تعلق نہ رکھیں جو کسی بھی درجہ میں شراب بیچی اور خریدی جاتی ہو، حدیث میں حضور طابھی نے شراب کے سلسلہ میں کئی میں شراب میں مبتلا ہوں؛ کیوں کہ حدیث میں حضور طابھی نے شراب کے سلسلہ میں کئی لوگوں پر اللہ کی لعنت فرمائی: (۱) شراب پر۔ (۲) اس کے پینے والے پر۔ (۳) اس کے بنانے والے پر۔ (۳) اس کے بنانے والے پر۔ (۲) اس کے بنانے والے پر۔ (۲) اس کے بنوانے والے پر۔ (۸) اس کے مہیا کرنے والے پر۔ (۹) جس کے لیے مہیا کی گئی اس پر۔ (۱۰) اس کی قیت لینے والے پر۔ (۱بوداؤ د: ۱۲۱)

تیسرے اللہ سے تھی کی توبہ کر کے آئندہ اس سے حفاظت کی خوب دعائیں کی جائیں گ جائیں۔ چوتھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے؛ کیوں کہ بیعادت بدا کثر صحبت بدکا نتیجہ ہوتی ہے، لہذا بری صحبت سے بچا جائے اور اچھی صحبت میں رہنے کا اہتمام کیا جائے۔ ان شاء اللہ ان تد ابیر سے بڑی حد تک شراب اور دیگر منشیات سے نجات مل جائے گی۔

حق تعالی اینے کرم سے شراب ودیگر منشیات اور تمام معاصی سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۔

٣/شعبان المعظم/ ١٣٣٦ه / بروزجعه مطابق: ١٨/ جون/ ٢٠١٥ء، برم صديقى ، برووا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكُرهِ الْغَافِلُونَ) گلدستهُ احادیث (۴) گلدستهُ احادیث (۴)

ان روایات سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شرابی کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

## شراب نوشي اور حضور مِللنَّهِ إِلَيْ كَي بيشين كُونَى:

چوں کہ شراب اور دیگر منشیات کے نقصانات بے حدی ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا، اس
لیے حضور طالبہ کیا نے اس پر سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہیں، تا کہ امت کسی بھی طرح اس
سے نی جائے، لیکن افسوس صدافسوس! ان واضح احکامات اور سخت ترین نقصانات کے باوجود
آج امت کا عیاش اور او باش ( دین سے آزاد ) طبقہ تشویش ناک بلکہ خطرناک حد تک اس
انتہائی نقصان دہ برائی میں مبتلا ہے، اس وقت نئی نسل تیزی سے شراب اور منشیات مختلف
ناموں سے بکشرت استعال کر رہی ہے، آپ طالبہ پرمن جانب اللہ یہ بات منکشف ہوگئ
ناموں سے بکشرت استعال کر رہی ہے، آپ طالبہ پرمن جانب اللہ یہ بات منکشف ہوگئ

عَنُ أَبِي مَالِكِ وِ الْأَشَعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهَ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَيَشُرَبَنَّ نَاسٌ مِنُ أُمَّتِى الخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. (رواه أبو داؤ دو ابن ماجه، معارف الحديث: ٢٤٧/٦)

میری امت کے بعض لوگ شراب پئیں گے؛ لیکن اس کو شراب کا نام نہیں دیں گے۔ آج و کھے لیجئے کہ دیں گے۔ ایکن اس کو شراب اور دیگر منشیات کا استعال نام بدل بدل کر کریں گے۔ آج و کھے لیجئے کہ مارکیٹ میں شراب اور منشیات کے مختلف نام ہیں، کہیں وائن، تو کہیں فلائنگ، کہیں ہیروئن، تو کہیں چائی کہیں ہیروئن، تو کہیں چائی کہیں ہیں، کہیں چائی کہتے ہیں، یادر کھو! نام بد لنے سے نہ حقیقت بدلتی ہے، نہ حکم شریعت بدلتا ہے، حضور طِلْفِی ہے نے بڑی یا در کھو! نام بد لنے سے نہ حقیقت بدلتی ہے، نہ حکم شریعت بدلتا ہے، حضور طِلْفِی ہے نے بڑی عامعیت کے ساتھ یہ بات ارشا و فرما دی کہ "کُلُّ مُسُحِرٍ حَدُرٌ، وَ کُلُّ مُسُحِرٍ حَرامٌ" میں نشہ ہووہ شراب ہے، اور ہر نشہ ورچیز حرام ہے، خواہ وہ تھوڑی ہویا زیادہ، اس کا تعلق کھانے سے ہویا تھو کئے سے ہویا تھو کئے سے ، اور پھو نکنے سے ہویا تھو کئے سے ، ان تمام چیز وں سے کا تعلق کھانے سے ہویا تھو کئے سے ، اور پھو نکنے سے ہویا تھو کئے سے ، ان تمام چیز وں سے کا تعلق کھانے سے ہویا چیز ویل سے دور چیز ویل سے دور پھونکنے سے ، اور پھونکنے ہے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے ہونے ، اور پھونکنے

# (اد) جو بے بازی کی تناہی

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمُورٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَدُخُلُ الجَنَّةَ عَاقٌ وَ لَا قَمَّارٌ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا مُدُمِنُ خَمُرٍ. (راوه الدارمي، مشكونة المصابيح: ٣١٨ / باب بيان الحمر وَ وَعِيُدِ شَارِبِهَا / الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروایت ہے کہ رحمتِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''والدین کا (دائمی) نافر مان (یا شرعی عذر کے بغیر نافر مانی کرنے والا، یا پھراپنے کسی قول وعمل سے انہیں تکلیف دینے والا) اور جوا کھیلنے والا، اور احسان جتلانے والا اور شراب کا عادی، یہ لوگ جنت میں (ابتداءً داخل ہونے والے نیک لوگوں کے ساتھ) داخل نہوں گے۔

## شريعت اسلاميه ميں جوے پر يابندى:

اللدرب العزت نے یوں تو ساری کا مُنات ہی کوانسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے، جبیبا کہ ارشاد ہے: ﴿ هُ وَ الَّذِيُ خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (البقرة: ٢٩)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

وہی ہے جس نے تمہارے (نفع کے) واسطے زمین کی تمام چیزیں پیداکیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اصل کے اعتبار سے وہ سب حلال ہیں اور ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، البتہ اگر کسی چیز میں شریعت اسلامیہ کی جانب سے پابند کی اور ممانعت ثابت ہو جائے تو پھر وہ چیز حرام ہو جائے گی اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہ ہوگا، اور شریعت اسلامیہ نے نفع کے حصول کے لیے چند ضروری اصول کا انسان کو پابند بنایا، ان میں ایک بیہ کہ ایپ نفع کے خاطر بلا کسی معقول وجہ کے دوسرے کا نقصان نہ کیا جائے، اس لیے کہ اپنے ذاتی نفع کے لیے خواہ مخواہ کسی دوسرے کا نقصان کرنا اور اپنی ساری صلاحیت کو اس خود غرضی پر صرف کر دینا یہ انسانی نہیں؛ بلکہ حیوانی و شیطانی خصلت و عادت ہے، اسی اصول کے پیش نظر مرفع نسل میں جوئے اور اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں خواہ وہ دورِ قدیم کی ہوں یا دورِ جدید کی ، ان تمام کی ممانعت اور پابندی وارد ہوئی ہے کہ اس میں ایک کا نفع دوسرے کے قصان پر موقوف ہوتا ہے۔

صاحبو! وہ نفع جو بلا وجہ اور معاوضہ کے محض دوسرے کو نقصان پہنچا کر حاصل کیا جائے در حقیقت اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے،قر آنِ پاک میں اسی کوفر مایا گیا:

﴿ وَ إِنُّمُهُمَا أَكُبَرُ مِن نَفُعِهِمَا ﴾ (البقرة: ٢١٩)

کہ شراب اور جو ہے کے نقصانات ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہیں،اس میں ایمانی و روحانی، جسمانی وظاہری دنیوی واخروی اعتبار سے نقصانات اور تباہی ہے۔

## جوے کا ایمانی وروحانی نقصان:

جہاں تک ایمانی وروحانی نقصان کی بات ہے تو وجہ یہ ہے کہ بت پرستی اور شراب نوشی کی طرح جوابازی بھی بڑا گناہ اور شیطانی عمل ہے،اس سے ایمان اور روحانیت کو نقصان ہوتا ہے، چنانچے ارشا دِر بانی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْحَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الَّأَزُلَامُ رِجُسٌ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۰۰

فرمایا:

﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيُطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ﴾ (المائدة: ٩١)

ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جو سے خدر بعیہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ونفرت پیدا کردے۔

یہ جوے میں جیتنے والا جب
بیٹے بیٹے بیٹے دوسرے کے مال پر ناجائز طور پر قابض ہوجا تا ہے تواس سے اس میں بے کاری،
مفت خوری اور حرام خوری پیدا ہوجاتی ہے، جب کہ اس میں ہارنے والے کی اچھی خاصی
مفت خوری اور حرام خوری پیدا ہوجاتی ہے، جب کہ اس میں ہارنے والے کی اچھی خاصی
مجری ہوئی جیبیں خالی ہوجاتی ہیں، اس کی وجہ سے اچھا خاصا مالدار شخص محتاج اور کروڑ پی
شخص روڈ پتی بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے معزز اور باعزت لوگ ذلیل اور بےعزت ہو
جاتے ہیں، حتی کہ بعض اوقات تو جواری کا سارا گھر انا اور خاندان تک اس جوابازی کی وجہ
سے تباہ اور برباد ہوجاتا ہے، اور یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں؛ بلکہ آئے دِن اس طرح کے
واقعات سامنے آتے ہی رہتے ہیں، مثلاً گورکھپور کی خبر ہے کہ سول سرجن آفس میں پانچ آ دمی
جوا کھیلتے ہوئے گرفتار ہوئے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنا خون نچ کر جورقم ہیپتال سے
حاصل کی تھی اسی کو جو ہے میں لگایا، یعنی خون فروثی کی کمائی قمار بازی میں اُڑائی۔ (ادبی شہ

## جوے بازی سے تباہی کا عبرت ناک واقعہ:

نیزاس سلسلہ میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمر نقشبندی مرظلۂ نے ایک نہایت عبرت ناک واقعہ اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے کہ''ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زرعی زمین دی تھی کہ تین ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے، وہ تو بڑی شان بان کے ساتھ زندگی گذار کر دنیا سے چل بسا؛ کیکن ایک بیٹا پیچھے چھوڑ گیا، اب نوعمر بیٹے کے ہاتھ

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطنِ ﴾ (المائدة: ٩٠)

ترجمہ: اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیربیسب ناپاک شیطانی کام ہیں۔

ثابت ہوگیا کہ جوابازی بھی گندہ اور شیطانی کام ہے، یہ انسان کے ایمان اور دل و جان کونا پاک کردیتا ہے؛ کیوں کہ جب جو ہے بازی کا حرام اور نا پاک مال بطن (پیٹ) میں جاتا ہے تو باطن کو بھی گندہ اور نا پاک کردیتا ہے، دل کے خیالات وجذبات کو بھی گندہ کردیتا ہے، جواری کے دلی خیالات وجذبات کو بھی گندہ کردیتا ہے، جواری کے دلی خیالات وجذبات عموماً نا پاک ہی ہوتے ہیں، اور یہ در اصل اس حرام اور گندے مال کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اسے نیکی اور بھلائی کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہروہ چیزجس میں ظاہری اور باطنی اعتبار سے گندگی ونا پاکی ہو، ہمارے آقا علیہ ہے کہ من جانب اللہ اسے حرام فرمادیا، ارشادہوا: ﴿ وَ یُحِلُّ لَهُمُ السَّلِیّاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ مِن اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے ساف طور پراس کی مما لغت فرمادی، چنا نچہ صدیث پاک میں ہے: عَنُ مارے آقا علیہ اللّٰہ اللّٰہ

پھراسی کے ساتھ جوابازی شیطانی کام اور جال بھی ہے، اس شیطانی جال میں سے نسخ والا جواری اتنی آسانی سے نکل نہیں یا تا؛ بلکہ اس میں ترقی ہی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ ایمانی وروحانی تباہی کے علاوہ دنیوی اور ظاہری اعتبار سے بھی تباہی و ہربادی میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

### جوے کا دنیوی اور ظاہری نقصان:

چنانچة رآنِ پاک نے جوے کا دنیوی اور ظاہری نقصان بیان کرتے ہوئے ارشاد

### جوے بازی کادینی واُخروی نقصان:

آگے جوے کا دینی اور اُخروی نقصان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿ وَ يَصُدَّ كُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلوٰةِ ﴾ (المائدة: ٩١) شراب نوشی کی طرح جوابازی بھی وہ برترین برائی ہے کہ اس میں بدمست ہوکر جواری اللّٰد کی یا داور نماز سے غافل ہوجاتا ہے، اور یہ بات دینی واُخروی اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے۔

عاجز کاخیالِ ناقص بہ ہے کہ جیسے شراب میں ظاہری نشہ ہے تو جو ہے میں معنوی نشہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے شراب اور جو ہے کوایک ہی جگہ ایک انداز سے ذکر فر مایا، یہ وجہ نے کہ قرآن پاک فی شراب اور جو ہے کوایک ہی جگہ ایک انداز سے ذکر فر مایا، یہ دونوں ایسے نشے ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر اور آخرت کے فکر سے غافل کر دیتے ہیں، اور نتیجہ ً ونیا کے ساتھ اس کی عقبی بھی تباہ ہوجاتی ہے، قرآن جو سے بیم مایمانی وروحانی، دنیوی اور ظاہری اور دینی و اُخروی نقصانات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اس سے بیخنے کی تاکید کرتا ہے کہ: ﴿ فَهَ لُ أَنْتُهُ مُنْتَهُونَ ﴾ (المائدة: ۹۱) یہ ساری خرابیاں اور برائیاں تہمہارے میں آگئیں، اب دانائی یہی ہے کہ اس سے بیاجائے۔

#### جوابازی اور جنت سے محرومی:

ان سارے حقائق کے باوجوداگرکوئی شخص جوے بازی کی اس تباہ کن برائی سے نہ بچتواس کی محرومی اور ناکامی میں کیاشک ہوسکتا ہے؟ حدیث پاک میں ایسے خص کے لیے اللّٰہ کی رضاور حت اور جنت سے محرومی کی وعید آئی ہے، چنانچ فر مایا: "لاید نحوُل الجنّه عَاقٌ وَلاَ مَنَّانٌ وَ لاَ مُدُمِنُ حَمُرٍ " والدین کا دائی نافر مان یا آئیں تکلیف دینے والا، جواری، احسان جتلانے والا اور شراب کا عادی، یہ سب وہ بد بخت ہیں جواگر تو بہ کیے بغیر مرگئة و جنت سے محروم رہیں گے۔ (جب تک کہ ان برائیوں کی سزانہ بھگت لیں) ظاہر ہے کہ اس سے بڑی محرومی اور تباہی اور کیا ہوسکتی ہے؟

الله تعالی این کرم سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ۵/رمضان البارک/۱۳۳۱ه مطابق: ۲۳۰/جون/۲۰۱۵ء بروز:منگل، برم صدیقی، برودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونُ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ) کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

جب باپ کمائی والا کروڑوں کا سر مایہ آیا، تو غلط صحبت کے نتیجہ میں وہ شراب و شباب میں جتلا ہوگیا، اور اسی میں جوانی کے ساتھ دولت کو بھی پانی کی طرح بر باد کرتا رہا، مزید برآں اسے جوابازی کا شوق لگ گیا، اس کے لیے کسی نے اسے اپنے گاؤں سے شہر میں بنے نئے جو سے کے کلب کا راستہ دکھایا، پھر جوابازی کے اس شیطانی جال میں پھنس کر شہر کے کلب سے وہ بیرون میں خاص جوا کھیلنے کے لیے جانے لگا، یہ شوق اب اس کی عادت بن گئی، اور ہوتے ہوتے کروڑوں روپئے داؤ پرلگ گئے، پھر زمینیں بکنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ساری موقتے کروڑوں روپئے داؤ پرلگ گئے، پھر زمینیں بکنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ساری خاس لگا کرمتکبرانہ شان سے بیٹھا کرتا تھا، اس کا بیٹا جو بے بازی کی تباہی کی وجہ سے اس جگہ مجلس لگا کرمتکبرانہ شان سے بیٹھا کرتا تھا، اس کا بیٹا جو بازی کی تباہی کی وجہ سے اس جگہ کھڑا ہوکر لوگوں سے بھیک مانگنے لگا، اور اسی میں بالآخر ہلاک و برباد ہو گیا۔ العیاذ باللہ العظیم۔ (مستفاداز: ''اہل دِل کے تڑیا دیے والے واقعات' 'ص: ۱۱۹)

جب جوے بازی میں ہارنے والاکسی نقصان سے دو چار ہوتا ہے تو اس کا لازی میں ہتے ہے ہے۔ بہوتا ہے تو اس کا لازی میں متیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والے کو جیتنے والے پر شخت غصہ آتا ہے، اس کی طرف سے دِل میں کینہ اور بغض وعداوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بعض اوقات فتنہ، فساد اور قبل وقبال تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، جو بازی کا یہی وہ دنیوی اور ظاہری نقصان ہے جس سے قرآنِ پاک نے ہمیں متنہ کیا:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيُطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغُضَاءَ فِي الْحَمُرِ وَ الْمَيْسِرِ ﴾ (المائدة: ٩١)

ترجمہ: یقیناً شیطان یہی جاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ تمہارے درمیان مثنی اور بغض ڈال دے۔

اس سے آپس میں بغض وعداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز ساج کے لیے سخت مہلک اور خطرناک ہے۔

## تين مظلوم طقے:

گلدستهٔ احادیث (۴)

اللہ کے رسول علی جہالت، صنالات اور عفلت کے سبب انسانی معاشرہ میں تین طبقے عاجز، بے بس اور کمزور ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مظلوم اور ظلم وستم کا شکار سے: (۱) غلام (قیدی)۔ (۲) خواتین ابلخصوص ہیوہ اور مطلقہ )۔ (۳) ہیتیم۔ دورِ جاہلیت میں ان تینوں کمزور طبقوں کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی اور حق تافی کا معاملہ کیا جاتا تھا، ویسے بھی ساج میں جو کمزور ہوتے ہیں وہ عموماً آج بھی مظلوم ہوتے ہیں، رب العالمین نے ہمارے آقا علی ایسے شفقت و محبت کا معاملہ معوث فرمایا، اس لیے یوں تو آپ علی آج ان اور بسوں کے لیے تو آپ علی انتہائی شفق فرماتے، لیکن ساج کے کمزوروں، عاجزوں اور بے بسوں کے لیے تو آپ علی انتہائی شفق اور مہربان سے، آپ علی ہیشہ ان کے ساتھ اداءِ حقوق بلکہ حسنِ سلوک، خیرخوا ہی اور ہمربان سے، آب علی خرماتے، اور لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرما کر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی برسلوکی و بداخلاقی سے منع فرماتے۔

## يتيم كى حقيقت اور فضيلت:

پھران میں سب سے زیادہ عاجز، بے بس، بے سہار ااور کمز وروہ معصوم اور قابل رخم بنج ہیں جن کے سرسے بچین ہی میں باپ کا سایۂ شفقت اٹھ چکا ہوتا ہے، اصطلاحِ شریعت میں انہیں بنتیم کہتے ہیں، اورا گرکوئی معصوم ایسا ہے کہ دونوں کی شفقت و محبت سے دور بچین ہی میں محروم ہوجائے تو اسے بنتیم الطرفین کہتے ہیں۔ (الأربعین للطالبین: ۲۲۹)

میں محروم ہوجائے تو اسے بنتیم الطرفین کہتے ہیں۔ (الأربعین للطالبین: ۲۲۹)

لیکن اگرکوئی معصوم بچیصرف ماں سے بچپن میں محروم ہوجائے تواسے " لَطِیُہ" (طمانچیہ ماراہوا) کہتے ہیں۔

بچوں کا دِل تو ویسے ہی بڑا نازک ہوتا ہے، ذرا ذرابات پرٹوٹ جاتا ہے، جس کی

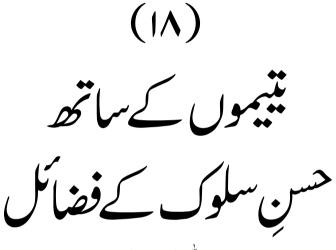

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الكَتيُمِ فِي السَّبَابَةِ وَ الوسُطى، وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا. (بخارى: السَّفقة والرحمة على الخلق)

مرجمہ: حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم مِین اور شاد فرمایا: ''میں اور بیتم کی (دینی، دنیوی، تعلیمی، تربیتی اور سی بھی طرح کی ضروریات ِ زندگی کا انتظام اور) کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔'' بیار شاد فرماتے وقت حضور طی اشارہ خلالی اور جھے والی افکیوں کے درمیان ذراسا فاصلہ رکھتے ہوئے اشارہ فرمایا۔

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

حکم ہوتا ہے: پیارے! آپ بھی تیموں کے لیے ہمارا یہ محبت بھرا پیغام دنیائے انسانیت کے نام عام کردو، فرمایا:

﴿ وَ يَسُنَكُونَكَ عَنِ الْيَتَهٰى قُلُ إِصُلاَحٌ لَهُمُ خَيْرٌ ﴾ (البقرة: ٢٢)

تيموں كے ساتھ بھلائى، خير خواہى اور حسنِ سلوك كا معامله كرنا بہت بڑى نيكى اور خوبى كى بات ہے۔

## يتيمول كے ساتھ حسنِ سلوك كااعلى درجه اوراس كى فضيلت:

اور تیبموں کے ساتھ حسنِ سلوک کے یوں تو مختلف درجات ہیں ؛ کین اس کا سب سے اعلیٰ درجہ سی بھی بیتم کی دینی، دنیوی، تعلیمی، تربیتی اور تمام ضروریاتِ زندگی کی مکمل کفالت اپنے ذمہ لینا ہے، اس کے بعدا گروہ بیتم کوئی عزیز قریب رشتہ دار ہے تو اسے اپنے گھرر کھ کراس کی کفالت کے فرائض کو انجام دینا بہتر ہے، بشر طیکہ آسانی ہو، اوراس بات کا اعتماد اوراطمینان ہوکہ گھر میں اس کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کی جائے گی، بلکہ ہمیشہ حسنِ سلوک کا معاملہ کیا جائے گا، کیوں کہ حدیث پاک میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْمُ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَآءُ إِلَيْهِ." (ابن ماجه: ٢٧٠، مشكوة المصابيح: ٢٣٤/باب الشفقة والرحمة)

''مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھروہ ہے جس میں کسی بیتم کی پرورش ہورہی ہواہی ہواہی ہواہی ہواہی ہواہی ہواہی ہوائین ہواہی کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جاتا ہو، اور بدسلوکی کا مطلب ہے ہے کہ اس کی ضروریاتِ اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا ہو۔''اور بدسلوکی کا مطلب ہے ہے کہ اس کی ضروریاتِ زندگی پوری کرنے میں غفلت اور کوتا ہی سے کام لیا جائے ، یا اسے ناحق مارے ڈانٹے ، البتہ تعلیم وتر بیت اور حسنِ اوب کے بیش نظر مناسب انداز میں تنبیہ کرے تو یہ بدسلوکی نہیں ؛ بلکہ حسنِ سلوک ہی میں داخل ہے۔

کلدستهٔ امادیث (۴) کلدستهٔ امادیث (۴)

وجہ سے وہ بچہ اپنے والدین وغیرہ سے روٹھ جاتا ہے، ایسی صورت میں جس بچے کے سرسے والد، والدہ یا دونوں کا سابداٹھ جاتا ہے اور بظاہراس کا کوئی قریبی سہارا باقی نہیں رہتا اس وقت اس کا نازک دل ٹوٹ کر ٹکڑے گڑے ہوجاتا ہے، اور تب اس کے معصوم دِل پر جو گذرتی ہے اس کا صحیح اندازہ اس کے علاوہ اورکوئی نہیں لگا سکتا، ہمارے آقا طِلْنَیْقِیمُ نے چوں کدراغ یتیمی کوسہا ہے اس لیے آپ طِلْنَیْقِیمُ کو اندازہ تھا۔

اور عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ تیموں کی تسلی اور فضیلت کے لیے اتی بات ہی کافی ہے کہ ان کے سرپر شفقت کا ہاتھ پھیر نے والا اور ان کے ساتھ دنیا کو سن سلوک کی ترغیب بلکہ تاکید کرنے والا نبی خود بیتی ہوکر ہی دنیا میں آیا، آپ طابقیا ہی تیمی بھی کس غضب کی! کہ والد کی شکل سرے سے دیکھی ہی نہیں، رہیں والدہ، تو ان کا بھی پانچ سال سے زیادہ ساتھ نہرہ سکا، رب العالمین نے رحمۃ للعالمین طابقیا ہی میتیم جو پیدا فر مایا تو اس کی پہلی وجہ بیتی ، تاکہ دنیا جان لے کہ بیتیم اگر چہ بظاہر بے سہار ااور باپ کی شفقت و تربیت سے محروم ہوتا ہے؛ لیکن میر مے جو بوطا تو نہیں ؛ کی توسب سے بڑا سہار ااور تعلیم و تربیت کا ذریعہ میں خود ہوں، میرے بعد اب اسے کسی اور کی قطعاً ضرورت ہے ہی نہیں، اسی لیے ہمارے آقا فود ہوں، میرے بعد اب اسے کسی اور کی قطعاً ضرورت ہے ہی نہیں، اسی لیے ہمارے آقا نے یوں بیان فرمایا کہ :

يتيم كه ناكرده قرآل درست كتب خانهٔ چندملت بشست

آپ طالفائیل کے بنتیم ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اب آپ طالفائیل کے بعد دنیا کسی بھی بنتیم کو حقیز نہیں؛ بلکہ عزیز سمجھے، کیوں کہ تنیموں کی صف میں سب سے آ گے عبداللہ اور آمنہ کا دریتیم ہے۔ طالفائیل فرمانِ شاہی نازل ہوا:

﴿ وَ اَعُبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرُبِيٰ وَ الْيَتْالَمِي ﴾ (النساء: ٣٦)

اشارہ ملتاہے، کیوں کہ جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگاتبھی تو بیتیم کے یکفیل جنت میں حضور طاقعیم اللہ علیہ علیہ میں اللہ علیہ علیہ میں ) ہول گے، معلوم ہوا کہ یہ بہت مبارک اور اجرعظیم والا عمل بلکہ حضور طاقعیم کی کا طریقہ ہے۔

# حضور طالنا الله كاينيم كساتها على درجه كاحسن سلوك:

چنانچایک (ضعیف) روایت میں ہے کہ غزوہ اُصد سے واپسی پرایک کم عمر صحابی عصرت بشیر بن عقر بہ رحمت عالم طبق کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کرنے گئے:
حضور! آپ تو مع اصحاب کے واپس تشریف لے آئے؛ لیکن ابھی تک میر ہا اپنیم ہو چکے تھے؛
وہ کہاں ہیں؟ کیوں کہان کے والدغزوہ اُصد میں شہید ہو چکے تھے اور بیاب بیٹیم ہو چکے تھے؛
اس لیے اس سوال پر حضور طبیق کی آنکھیں نم ہوگئیں، فر مایا: بیٹیا! تمہار ہا ابوشہید ہوگئے، یہ سننا تھا کہ وہ تڑپ اٹھے اور بے اختیار رونے گئے، سارے مجمع پر رفت طاری ہوگئی، اس کے سننا تھا کہ وہ تڑپ ان کے سرپر شفقت کے ساتھ دست مبارک پھیرا، پھرا پنے ساتھ گھر لے بعد آپ طبیقی نے ان کے سرپر شفقت کے ساتھ دست مبارک پھیرا، پھرا پنے ساتھ گھر لے گئے اور فر مایا: بیٹیا بشیر! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارے والدگی جگہ ہوں، اور عائشہ تمہاری ماں کے درجہ میں ہوں؟ کہنے گئے: حضور! میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہوئی ۔ اور کیا ہوئی کی ولایت اور کفالت سے بڑھ کراور کوئی سعادت نہیں ہوئی ۔

معلوم ہوا کہ بنتیم کی مکمل کفالت کرنا جواس کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے یہ بھی حضور کا ﷺ اسوہ ،طریقہ اور پہندیدہ عمل ہے۔

اسى ليخواجه الطاف حسين حاليٌّ نے فرمايا:

مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا متیموں کا والی، غلاموں کا مولی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوی کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

لیکن اگرکسی وجہ سے بنتیم کو اپنے گھر رکھ کر اس کی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنا آسان نہ ہو، تو پھراپنی نگرانی میں رکھتے ہوئے تعلیم و تربیت کے سی اچھے سے اچھے إدار سے میں ایڈ میشن ولا کر اس کا مکمل خرچ برداشت کرنا بھی بنتیم کے ساتھ حسنِ سلوک کے اعلی درجہ میں داخل ہے، واقعہ بیہے کہ بیلوگ تو مبارک ہیں، میں داخل ہے، واقعہ بیہے کہ بیلوگ تو مبارک ہیں، میں ان کا بیمال بھی مبارک ہے جو کسی بنتیم کی کفالت اور حسنِ سلوک میں خرچ ہور ہا ہے، قرآنِ کریم میں حق تعالی نے فضولیات میں مال خرچ کرنے والوں کو ضروریات کے مواقع بنلائے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کا صحیح اور بہترین مصرف جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا:

﴿ فَكُ رَقَبَةٍ أَو إِطْعَمْ فِي يَومٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوُ مِسُكِينًا ذَا مَتُرَبَةٍ ﴾ (البلد: ١٣ تا ١٦)

کسی کی گردن (قیدغلامی یا قرض وغیرہ سے ) چھڑا دینا، یا پھرکسی فاقہ زرہ بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یا کسی رشتہ داریتیم (کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آنا) یا خاک نشین مسکین کی ضرورت میں مال خرچ کرنا، یہ مال خرچ کرنے کے بہترین اور عظیم ترین اجر کے مصارف ہیں، جن میں بیتیم کی کفالت بھی داخل ہے۔

صاحبو! کفالت ِ بیتیم کااس سے بڑااجراور کیا ہوسکتا ہے کہ جوشخص دنیا میں کسی بیتیم کوا پنے قریب رہے گا وہ جنت میں خود حضور طلق کے قریب رہے گا، جبیبا کہ حدیث مذکور میں ارشاد ہے کہ "آنا و کافیل جنت میں ایت میں ارشاد ہے کہ "آنا و کافیل جنت میں است قریب ہوں گے جتنا شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جنت کے اعلی درجات میں ہوگا ،اسی طرح کی فضیلت اُن بیوہ عور توں کے لیے بھی ہے جنہوں نے بیتیم بچوں کی پرورش کے خاطرا پنے حسن و جمال کے باوجود شادی نہ کی۔ (ابوداؤد، مشکوی تربیم)

اورا تناہی نہیں؛ بلکہ اس قسم کی روایات میں یتیم کے فیل کے لیے حسنِ خاتمہ کا بھی

## تتيموں كے ساتھ حسنِ سلوك كااد نی درجه اوراس كی فضیلت:

اگرکوئی شخص بیموں کے ساتھ اس درجہ کا حسنِ سلوک بھی نہیں کرسکتا تو کم از کم اتنا ہی کرلے کہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھے، ان کی عزت کرے، تحقیر اور تذلیل نہ کرے، ان کے حق میں دعائیں کرے، اور حسبِ موقع ان کے سرپر شفقت کا ہاتھ پھیرے، توبیہ تیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کا ادنی درجہ ہے، اور حدیث میں اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، چنا نچہ ایک حدیثِ پاک میں ہے:

﴿ عَنُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَهُ أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنُهُ أَبِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَناتُ. " رَأْسَ يَتِيهُم، لَمُ يَمُسَحُهُ إِلَّا لِلّٰهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَناتُ. "

(ترمذى، مشكواة المصابيح: ٤٢٣)

جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محض کسی بیتم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ کچیر دیا، تواس کے ہاتھ کے پنچآ نے والے ہر بال کے بدلے اُسے نکیاں ملیں گی۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ کچیر نے والے کا دل زم ہوگا، دل کی تحق نری سے بدل جائے گی، حضور میلائی آئے نے قساوت قبلی کودور کرنے کا ایک انتہائی مؤثر علاج یہ بتلایا، جب ایک شخص نے حضور میلائی آئے سے یہ شکایت کودور کرنے کا ایک انتہائی مؤثر علاج یہ بتلایا، جب ایک شخص نے حضور میلائی آئے سے یہ شکایت کی کہ میرا دل سخت ہوگیا، (وعظ ونصیحت کے اثر کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے خوف اور ملاقات کی کہ میرا دل سخت ہوگیا، (وعظ ونصیحت کے اثر کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے خوف اور ملاقات کی کے شوق میں رونا نہیں آتا، مناظر عبرت کود کی کھر کھی عبرت حاصل نہیں ہوتی، جو قساوتِ قلبی کی علامات ہیں ) اس پر حضور میلائی آئے ارشا دفر مایا: ''اِمُسَٹ کُر زُسُ الیَتیہُ مِن وَ اَطُ عِبِ اللہ سُکے یُن ' (مسند اُحمد، مشکون : ۲۵) بیتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ کھیر سے اور کسی مسکین کو کھانا کھلا ہے ، ان شاء اللہ اس سے دل کی تحق نرمی سے بدل جائے گی۔

تیموں کے ساتھ بدسلوکی کی مذمت:

یتو تیموں کے ساتھ سن سلوک کرنے کے فضائل کا کچھ بیان تھا، کیکن تیموں کے

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

## تیبموں کے ساتھ حسنِ سلوک کا در میانی درجہ اور اس کی فضیلت:

الغرض الله اگر کسی با توفیق بند ہے کو پیٹیم کی کممل کفالت کا موقع دے دیے تو یہ بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے، کیکن اگر کوئی شخص کسی بیٹیم کی مکمل کفالت نہیں کر سکتا جو حسنِ سلوک کا اعلی درجہ ہے، توجس قدرا نظام کر سکتا ہواس کی کوشش کرے، مثلاً اس کے کھانے پینے اور کپڑے کا انتظام کر دے، یا اس کی طرف کسی مخلص صاحبِ خیر کو توجہ دلا کر اس کا انتظام کرادے، تو یہ بیٹیم کے ساتھ حسنِ سلوک کا در میانی درجہ ہے، قرآن وحدیث میں اس کے بھی کرادے، تو یہ بیٹیم کے ساتھ حسنِ سلوک کا در میانی درجہ ہے، قرآن وحدیث میں اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، چنانچے قرآنِ کریم میں حق تعالی نے جنتیوں کے انعامات اور مشروبات کا تذکرہ فرمانے کے بعدان کی صفات کو اس طرح بیان فرمایا:

﴿ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسُكِينًا وَّ يَتَيُمًا وَّ أَسِيرًا ﴾ (الدهر: ٨)

''وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں ، تنیموں اور قید یوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔''اس سے ثابت ہوا کہ نتیموں کو کھلانا جنتیوں کی پاکیزہ صفات میں سے ہے، اور حدیثِ پاک میں ہے کہ نتیموں کو کھلانے والا جنت میں ضرور جائے گا، بشر طیکہ وہ مشرک اور نا قابل معافی جرم کا مرتک نہ ہو۔

عَنِ ابُنِ عَبَّالً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنَ ابُنِ عَبَّالً قَالَ عَلَا مَن يَتُهُمَّا مِن يَيْنِ الْمُسُلِمِيُنَ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ، أَدُ خَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعُمَلَ ذَنْباً لاَ يُغْفَرُ. (ترمذى: ٢٤/٢، مشكوة المصابيح: ٢٣٤)

ایک روایت میں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کھانے پریتیم بیٹھا ہو، شیطان ان کے قریب بھی نہیں آتا۔ (الترغیب:۳/ ۳۴۷)

اِن فضائل کے حصول کے لیے ہمیں جا ہیے کہ اپنی بساط کے مطابق تیموں کی کفالت اور ضرورت کا انتظام کریں، یاکسی اور سے کرائیں۔

# (۱۹) مومن کے لیے فضائلِ اعمال

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَى : "إِذَا أَحُسَنَ أَحَدُكُمُ إِسُلاَمَةُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعُمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشُرِ أَمْقَالِهَا إِلَى سَبُعِ مِائَةِ ضِعُفٍ، وَ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَعُمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ. " (متفق عليه، مشكوة المصابيح: ١٦/كتاب الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت ِ عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ''تم (اہل ایمان) میں سے جب کوئی شخص اپنے اسلام (اعمال) کواچھا بنالیتا ہے، تو پھروہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ہر عمل کا اجردس سے لے کرسات سوگنا تک بڑھا کر کھا جاتا ہے، (اس کے برخلاف جب کوئی شخص شیطانی بہکاوے اور بشری تقاضے کے تحت) اگر کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس برائی کے بقدر (لیمنی ایک ہی گنا) کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے (موت کے بعدیا قیامت کے دِن) ملا قات کر ہے۔ مومن کے حسن عمل کی قدر ز

اللَّدربالعزت نے دنیا کودارالعمل اورانسان کوسہولت بیند بنایا ہے،غالبًا بیاسی کا

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۱)

ساتھ حسنِ سلوک کی اس قدرا ہمیت اور فضیلت کے باوجودا گرکوئی شخص ان سے غفلت برتنا ہے؛ بلکہ ان کے ساتھ بدسلوکی وحق تلفی کا معاملہ کرتا ہے، توبیسی سے یکے مومن کے شایانِ شان ہے ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم نے کفار ومنافقین کے جن بعض برے اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد انہیں جہم کی وعید سنائی تو اس میں بیتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا بھی ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ أَرَءَ يُتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيُمِ ﴾ (الماعون: ١-٢) كياتم نے اسے ديكھا جو جزاوسزا كوجھالاتا ہے، وہى تو ہے جويتيم كود ھكے ديتا ہے۔ (اس كے ساتھ بدسلوكى كرتا ہے۔)

اسی طرح ایک اور مقام پر رب العالمین نے کفار کی چند برائیوں پر جو تنبیہ فرمائی ان میں ایک برائی تیموں کا کرام نہ کرنا بھی ہے، چنا نچہ فرمایا: ﴿ حَلَّا بَسُلُ لَا تُسُكُرِمُونَ الْيَتَيْمَ ﴾ (الفحر: ١٧) ہرگز ایسانہیں؛ بلکتم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بیکا م کسی مومن کا نہیں ہے، بے ایمان ہی کا ہوسکتا ہے، دنیا والوں کوا پیغ محبوب کے ذریعے محم دیا کہ ﴿ فَأَمَّا الْمَیْنِمُ فَلاَ تَقُهُرُ ﴾ (الضحی: ۹) اب جو بھی بیتم ہے تم اس پرخی نہ کرنا، ان کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہ کرنا، یہ لوگ تی کے نہیں؛ شفقت کے لائق ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول علی ہے کی ان ہدایات کو قبول کر لیں اور بیتم موں اور کمز وروں کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کریں تو اس میں ہمارا فائدہ دینی اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ اج عظیم اور رب کریم کی رضا نصیب ہوگی، لیکن خودان بینیموں اور کمز وروں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں احساسِ کمتری ختم ہوکر انہیں جینے کا حوصلہ ملے گا، اور یہ بھی ساج کے بہترین افراد میں شامل ہو سکیں گے، جس سے ساج کو بھی فائدہ ہوگا۔

حق تعالی ہمیں توفیق عمل سے نواز ہے۔ آمین یارب العالمین۔ کیم مُکُ/۲۰۱۵ء مطابق:۱۱/رجب المرجب/۱۳۳۱ھ قبل الجمعہ، چلڈرن ویکی ، انجار، کچھ، گجرات، بموقع اجلاسِ سالانه ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۱۴)

تَنَّفُوا فَلَکُمُ أَجُرٌ عَظِیْمٌ ﴿ (آل عسران: ١٧٩) اگرتم ایمان لاوَ، پھر تقوی اور پر ہیزگاری والی زندگی اختیار کرلو، تو تمہارے لیے اجرِ عظیم کا وعدہ ہے، لہذا حدیث پاک میں حضور علی خیالی نے اہل ایمان سے فرمایا کہ جبتم اپنے اسلام میں حسن پیدا کرلو، لہذا اسلام سے مراد یہاں اعمال ہیں۔ (اشرف المشکوة: ٢٢٣/١) تو اعمال کو اسلام سے تعبیر کیوں کیا؟ عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل رہنمائی کے بعد مسلمانوں سے حسنِ اعمال ہی کا نام ہے، اس لیے حسنِ اعمال ہی کا نام ہے، اس لیے یہاں اعمال کو اسلام فرمایا گیا۔ واللہ اعلم۔

ارشاد ہے: 'إِذَا أَحُسَنَ أَحَدُكُمُ إِسُلاَمَهُ '' جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال میں حسن پیدا کر لے، جوزندگی کا بنیادی مقصد ہے۔

نیزارشادِربانی ہے:

﴿ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيوْةَ لِيَبُلُو كُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (الملك: ٢) اور حسنِ اعمال كي بغير زندگي ب مقصدا ورشر مندگي ہے۔ بقولِ شاعر:

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرٍ أَو أُنشَىٰ وَ هُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنُحُييَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً ﴾ (النحل: ٩٧) ﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

متیجہ ہے کہ دنیا کا ہرنیک وبدانسانعمل تو کرتا ہی ہے،خواہ وہ دینی ہویا دنیوی ہمین ہرکسی کی جا ہت عمل کے سلسلہ میں یہی ہوتی ہے کہ اس کاعمل تو کم ہو؛ مگر اجرزیادہ ہو، کا م تو کم ہو؛ مگر نفع، نام اور دام زیاده مو، بالخصوص آج کی دنیامیں تقریباً ہرکسی کی پیرچاہت اور خواہش ہوتی ہے کہاسے کم وفت میں کم ہے کم کا م کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا نفع حاصل ہوجائے ، بلکہ آج کل جرائم کی جو کثرت ہے اس میں کسی حد تک یہی کام چوری اور نفع خوری کا جذبہ کا رفر ما ہے کہ کم سے کم کام کا بھی پوراپورا نفع حاصل ہو، واقعہ بیہ ہے کہ دینوی اعتبار سے بیرچا ہت کسی کی ممل طور پر پوری ہویانہ ہو،مگردینی اوراخروی اعتبار سے ہرمومن کی پیخواہش پوری ہوسکتی ہے کہ اسے کم وقت میں کم سے کم کام پرزیادہ سے زیادہ تفع ملے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ ت تعالی كالكصفت بي "الشكور" قرآنِ ياك مين فرمايا: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ (الشورى: ٢٢) محدثين ني الكامطلب بيكها على "الَّذِي يُعُطِي الأَجُرَ الجَزيُلَ عَلَى العَمَلِ القَلِيُلِ" (حاشيهُ مشكوة) لعني "شكور" كمعنى قدركرن والا،اورق تعالى شکور ہیں،اس لیے وہمل قلیل پر بھی اجرعظیم عطا کرتا ہے، نیز اس صفت کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور یوں تو وہ دنیا میں سب ہی کے اعمال کی قدر کرتا ہے، مگراییے مطیع اور مومن بندوں کے اعمال کی تو بہت ہی زیادہ قدر کرتا ہے، جبیبا کے قرآن وحدیث میں ہرمومن کے لیے اعمال پرموجود بشارتوں اور وعدوں سے پیر حقیقت ثابت ہوتی ہے،اس لیے بندۂ مومن جب این عمل میں حسن پیدا کر لیتا ہے تو پھراس کے چھوٹے اور تھوڑ عمل کی بھی قدر فرما کراہے اجرعظیم دیاجا تاہے۔

# عمل میں حسن تین چیزوں سے پیدا ہوگا:

اس مضمون کو حدیث مذکور میں بھی بڑی جامعیت کے ساتھ بیان فر مایا کہ "إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُ كُمُ إِسُلاَمَ فَ" .... يہال بہل بات سے ہے، أَحْسَنَ أَحَدُ كُمُ إِسُلاَمَ فَ" .... يہال بہل بات سے ہے، كون كور آنِ كريم نے ايمان ہى پراجرعظيم كاوعدہ كيا ہے، ارشاد ہے: ﴿ وَ إِنْ تُو مِنُوا وَ

💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 📈 گیا، نکاح کے بعد جباڑ کی کے رشتہ دار شیخ کی بیوی کو لے کرآئے تو شیخ نے جوں ہی لڑکی کو دیکھا تو حیران ہو گئے، کیوں کہاس کے گلے میں وہی ہارتھا جوانہیں مکہ میں ملاتھا،اورانہوں نے بلا معاوضہاس کے مالک کوسپر دکر دیا تھا،اس لیے شیخ کی نظر ماریر رُک گئی،لوگوں کو پیر انداز پیندنه آیا که 'باروالی کے بجائے بار پرنظر؟' ، جب وجه دریافت کی تو آپ نے ہارسے متعلق پورا واقعہ بیان فرمایا، سنتے ہی لوگ از راہ تعجب' اللہ اکبر'' اور' سیحان اللہ' یکار نے لگے،اب کی بار جب ﷺ نے وجہ دریافت کی تولوگوں نے کہا کہ بات دراصل میہ ہے کہ یہ ہار جس شخص کا تھاوہ اسی لڑکی (جوآپ کی بیوی ہے) کا باپ تھا، وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ مکہ میں جس نو جوان نے مجھے ہارلوٹایا ہے میں نے ساری دنیا میں اتنا امانت دارانسان نہیں دیکھا، اس لیےا اللہ! تواس سے میری ملاقات کرادے، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا جا ہتا ہوں، چنانچہ یہ عجیب بات ہے کہ اس کا انتقال ہوتے ہی الله تعالیٰ نے آپ کواس کی جگہ ججج دیا،اگرچەاضطراری حالت ہی میں سہی،اور بعد میں تمہارا نکاح اس کی بیٹی سے کرادیا،اس طرح ایک طرف تواس کی دعا قبول ہوئی اور دوسری طرف تمہیں بھی تمہاری امانت داری کی جزاملي \_ (القصص والاخبار:٣٩، ماخوذ از: "الشارق": ٣٩/ بابت ماه: مئي - جون ٢٠١٥ ء) پھریہ تو حسنِ عمل کا نقذ نفع ہے، جب کہ اُخروی انعام اور فضیلت اس سے بھی ہڑھ کرہے۔ حسن عمل کا کم از کم اجردس گناہے:

صدیث پاک کے مطابق اس کی ادنی فضیلت میہ ہے کہ حسنِ عمل کا کم از کم اجر دس گنادیا جائے گا، اُسی کورب العالمین نے ارشاد فر مایا:

مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا ﴿ (الأنعام: ١٦٠) جَوْحُصْ كُولَى نيك عَمل لِي مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُثَالِهَا ﴾ (الأنعام: ١٦٠) جَوْحُصْ كُولَى نيك عمل لي من يبيرا كركاً ) الله كاليمان على وسنيكيون كالقوات ها من المنافقة الم

اگرغور کیا جائے تو اس عمومی وعدے اور ضا بطے کے مطابق ہم اور آپ روزانہ جو

گلدستهٔ احادیث (۲)

وعدہ فرماتے ہیں کہتم اپناعمل اچھا کرلو، ہم تمہاری زندگی اچھی بنادیں گے۔

#### ایک عجیب دا قعه:

اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ حضرت قاضی ابوبکر انصاری بزازؓ بڑے اہل علم میں گذرے ہیں، آپ مکہ تمرمہ میں مقیم تھے،غربت وافلاس کی وجہ سے فاقہ کی سنت برعمل کرنے کی بار بارضرورت پیش آتی ،ایک دن اس حالت میں گھر سے باہر نکلے کہ شایدکھانے کا کوئی انتظام ہو سکے، مگر کوئی چیز میسر نہ آئی ، البتہ ایک ریشی تھیلی ملی ، جس میں ہیرے کا ایک قیمتی ہارتھا،تھوڑی دیر میں ایک بوڑھے کو بیاعلان کرتے ہوئے سنا کہ جس نے میری اس کیفیت کی تھیلی یائی ہواور وہ اسے لا کر دے تو میں اسے یانچ سودینارانعام میں دول گا، (یا نج سودینار یعنی چیرسوگرام سے زائدسونا، جوآ دھے کلو سے بھی زائد ہوتا ہے ) ہیر اسی تھیلی کا اعلان تھا،اس لیے آپ نے تھیلی بوڑ ھے کے حوالہ کر دی،مگر انعام لینے سے بیہ کہہ کرا نکار کر دیا کہاس کی جزامیں اللہ تعالیٰ ہی ہے لے سکتا ہوں ،اس واقعہ کے کچھ دِنوں کے بعدآ یا ایک دِن سمندر سے کہیں سفر کر رہے تھے کہ کشتی طوفان میں پھنس کرٹوٹ گئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت که آپ ایک ٹوٹے ہوئے تختہ کو پکڑے رہے اور رفتہ رفتہ ایک جزیرہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، وہاں مسجد میں گئے اور شکر کے طور پر نماز ا داکی، پھر دعا ومناجات کے بعد تلاوت میں مشغول ہو گئے ،نماز کے وقت لوگ مسجد میں آئے تو آپ سے نمازیڑھانے کی درخواست کی ، کیوں کہ اتفاق ہے امام مسجد کا انتقال ہو چکا تھا،آپ نے بہترین انداز میں نمازیرٌ هائی،لوگوں کو تلاوت بہت پیندآئی،آپ سے وہیں قیام فرمانے کی درخواست کی گئی، توشیخ نے اسے من جانب اللہ مجھ کر قبول کرلیا، پھر جزیرہ کے لوگ آپ سے دین اور قرآن سکھنے لگے اور اس طرح آپ جزیرہ کے شیخ بن گئے، کچھ عرصہ بعد لوگوں کو خیال ہوا کہ شیخ کا قیام عارضی نہ ہو، بلکہ دائمی ہوجائے،اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اسی جزیرہ میں شخ کی شادی کرادی جائے، چناں چہ مرحوم امام کی لڑکی کا رشتہ پیش کیا گیا، جس کو با لآخر قبول کر لیا

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

شريف، مشكوة: ۲۰۰)

پھریہ تو چندمثالیں ہیں جن کا سرسری تذکرہ کیا گیا، ورنہ وعدہ یہی ہے کہ مومن کو اس کے ہرا چھے عمل پر کم از کم دس گنا بڑھا کرا جردیا جائے گا، اور بعض اعمال پرسات سوگنا بڑھا کرا جردیا جائے گا۔ چنانچے ارشاد ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنُفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبُعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَالله يُضعِفُ لِمَن يَّشَاءُ ﴿ (البقرة: ٢٦١)

جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرج کرنے سے سات سوگنا ثواب ملتا ہے، علاوہ ازیں جس شخص کے مل میں جتنا زیادہ حسن ہوگا میزانِ ممل میں اس کا وزن اوراجر اتنا ہی زیادہ ہوگا، اورا گرکسی خوش نصیب کو حرم مقدس میں حسنِ عمل کا موقع مل جائے تواس کے اجروثواب کا تو پوچھنا ہی کیا، ہرنیکی اور حسنِ عمل پرایک لاکھ تک اجردیا جائے گا، فرمایا:
﴿ وَاللّٰهُ یُضِعِفُ لِمَنُ یَّشَاءُ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیُمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦١)

#### ایک واقعه:

بلکہ اگر اللہ تعالی کی صفت ' الشکور' کا غلبہ ہوتا ہے تب تو بندہ کے چھوٹے اور تھوڑے سے عمل کو قبول فر ماکر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مرقاۃ میں اللہ رب العزت کے اسی صفتی نام کے تحت منقول ہے کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا، تو اس سے دریافت کیا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ اس نے کہا: جب اللہ تعالی نے میرا حساب و کتاب فر مایا تو میرے نیک اعمال کا پلڑا اجمل گیا، اور برے اعمال کا پلڑا اجمل گیا، میں بڑا فکر مند تھا، استے میں اچا نک میرے نیک اعمال کے پلڑے میں ایک تھیلی آکرگری، جس سے وہ پلڑا جھک گیا۔ (اور وعد وَ الٰہی ﴿ فَ مَ مَن لُولُ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ کَا کُولُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کَا کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کے وہی فلاح یا نے والے ہوں گے۔) کے مطابق میں فلاح یا گیا۔ جب میں بھاری ہوں گے وہی فلاح یا نے والے ہوں گے۔) کے مطابق میں فلاح یا گیا۔ جب میں

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۱۷)

پانچ نمازیں پڑھتے ہیں (جن کے متعل فضائل ہیں) یہ پڑھنے کے اعتبار سے تو پانچ ہیں، مگرا جروثواب کے اعتبار سے بچاس ہیں۔اسی طرح سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے فرض روزے رکھنا اجروثواب کے اعتبار سے دس مہینوں کے برابر ہے، جیسا کہ ایک حدیثِ پاک میں ہے:

" مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتَّا مِّنُ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ." (مسلم، مشكوة المصابيح: ١٧٩)

جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھراس کے بعد شوال کے چھے دِن روزے رکھے، تواسے ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔

قرآنِ کریم کی تلاوت کے تعلق سے مروی ہے:

" مَنُ قَرَأً حَرُفًا مِّنُ كِتَابِ اللهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَ الْحَسَنَةُ بِعَشُرِ أَمُثَالِهَا، لَا أَقُولُ: الْمَ حَرُفٌ ، وَ مِيْمٌ حَرُفٌ . " (ترمذى، أَقُولُ: الْمَ حَرُفْ ، وَ مِيْمٌ حَرُفْ . " (ترمذى، مشكوة المصابيح : ١٨٦)

تلاوتِ قرآن کے ہر ہر حرف بردس نیکیاں ملی ہیں،اور "آئم" پڑھنے برتمیں نیکیاں دی جاتی ہیں۔

علامہ سیوطیؒ نے الاتقان میں حضرت عبداللہ بن عباسؒ کی روایت نقل کی ہے کہ قرآنِ کریم کی آیات کی تعداد چھ ہزار چھ سوسولہ ہے، اور حروف کی تعداد تین لا کھ تینتیں ہزار چھسوا کہتر ہے۔ (الاتقان فی علوم القرآن، از:قرآنِ کریم کے چرت انگیزا (رات وبرکات: ۲۰) اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ پورے قرآن کی تلاوت پر کتنا اجرماتا ہے۔

نیز شبیج کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص روز انہ سومر تبہ "سبحان الله و بحسدہ" پڑھتا ہے، حق تعالی اس کو (اپنے قانونِ فضل کے مطابق دس گنا بڑھا کر) ہزار نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ہزار گناہ (صغیرہ) معاف فرماتے ہیں۔ (مسلم



# (۲۰) لباس اورشرعی مدایات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: " اِلْبَسُوا الثِّيَابَ البِيضَ، فَإِنَّهَا أَطُهَرُ وَ أَطُهَرُ وَ أَطُيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهُا مَوْتَاكُمُ." (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، مشكوة: ٣٧٤ / كتاب اللباس / الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم طالیۃ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''سفید کیڑے پہنا کرو، کیوں کہ وہ صفائی اور پاکیزگی کے اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں، اوران ہی میں اپنے مُردوں کو کفنایا کرو۔''

### لباس كى شمين:

الله رب العزت کی ہر نعمت سے مخلوق کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، لہذا ہر نعمت ہاں ہماری ضرورت ہے، لہذا ہر نعمت ہے، جس سے ستر عورت اور جسم کی حفاظت جیسی بنیادی ضرورت پوری ہونے کے علاوہ زینت بھی حاصل ہوتی ہے، غالبًا یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو بے لباس نہیں رکھا، ہرایک کے لیے کسی نہ کسی لباس کا

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۱۹)

نے پوچھا کہ یہ میں ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا: " کُفُّ تُرَابِ أَلَقَیْتَهُ فِی فَبُرِ مُسُلِم" بیایک مشت بھرمٹی ہے، جوتم نے اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں دفن کرتے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی۔(اللہ نے تمہارے اس چھوٹے اور تھوڑے سے عمل کو قبول فر ماکر تمہاری نجات کا فیصلہ فرمایا۔)(ازمرقاق شرح مشکلوق: ۸۵/۵)

صاحبوا یقیناً وہ بڑا قدردال ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کی اس صفت کی قدرو قیمت کو جانیں اور حسنِ عمل کا اہتمام کریں؛ بلکہ ﴿ فَاسُتَبِقُ وُا اللّٰحَيْرِ تِ ﴾ (البقرة: ٨٤١) پرعمل کرتے ہوئے نیک اعمال میں سبقت کریں، جیسا کہ حضرات صحابہ رضی اللّٰه نهم کا معمول تھا۔

حق تعالى بميں حسنِ عمل كى تو فتى عطافر ماكر شرف قبوليت سے نوازے۔ آمين۔ (اَللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)



کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۲۲ کلاستهٔ احادیث (۳)

اے اولا دِآدم! ہم نے تمہارے لیے (نعمت ِ) لباس کو نازل کیا ہے، (تاکہ)
تمہارے جسم کے ان حصول کو چھپا سکے جن کا کھولنا براہے، (نعمت ِلباس سے تمہاری بنیا دی
ضرورت ستر عورت پوری ہو سکے ) اور جو تمہاری خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے ( یعنی اسی نعمت ِ
لباس سے تمہیں زیب وزینت بھی حاصل ہوگی؛ لیکن یا در کھو!) لباسِ تقوی ہی سب سے بہتر
لباس ہے۔

اس آیت کریمه میں نعمت ِ لباس کے تین بنیادی مقاصد کو بیان فرمایا، جن میں پہلامقصد ہے سترعورت، جسے "پُو ارِیُ سَوُ اتِکُمُ" میں بیان کیا، اور دوسرامقصد ہے اظہارِ زینت، جس کو "وَرِیُشًا" کے ذریعہ بیان کیا، اور تیسرامقصد ہے تقوی وطہارت، جیسا که "وَ لِبَاسُ التَّقُویٰ" میں ارشاد ہوا، جس کی تفصیل حسبِ ذیل ہے:

#### نعمت ِلباس كا پهلامقصد سترِ عورت:

یہاں لباس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ستر عورت کواس کیے بیان کیا کہ وہ انسان کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوتا؛ مگراس کے لباس کا انتظام اس سے بھی پہلے کیا جا تا ہے، نیز ساری زندگی کوئی شریف اور سنجیدہ انسان بر ہنداور بے لباس رہنا پہند نہیں کرتا، چنا نچہ انسانِ اول حضرت آ دم علیہ السلام کے متعلق قر آن کہتا ہے کہ شجر کا ممنوعہ کے چکھنے کے بعد جب لباسِ جنت ان سے اُتر گیا، تواسی وقت حضرت آ دم وحواعلیہ السلام نے جنتی درخت کے پتوں سے اپنی عربانی کو دور کرنے کی کوشش فر مائی:

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوُاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخُصِفْنِ عَلَيُهِمَا مِنُ وَرَق الْجَنَّةِ ﴾ (الأعراف: ٢٢)

ترجمہ: جب دونوں نے وہ درخت چکھا، تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پرکھل گئیں، (لباس جنت اُتر گیا اور وہ دونوں بے لباس اور برہنہ ہو گئے، تو فور اُہی)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۲)

انظام فرمایا، فرق بیہ ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے تو پیدائشی طور پر قدرتی لباس کا انظام فرما دیا، جب کہ انسان کو خاص حکمت کے تحت بے لباس پیدا فرما کر خارجی اور خصوصی لباس کا مختاج بنایا، اس طرح من جانب الله لباس کی دوقسمیں ہیں: (۱) قدرتی۔ (۲) خارجی ومصنوعی۔

اب جہاں تک تعلق ہے قدرتی لباس کا ،تو نباتات کے لیان کی چھال ہی قدرتی لباس ہے، اور حیوانات کے لیےان کی کھال اور بال ہی قدرتی لباس ہیں، اور چوں کہ نعت بباس کا بنیادی مقصد ستر عورت اور جسم کی حفاظت ہے، تو جو جانو رسر دعلاقوں میں ہوتے ہیں ان کی کھال اسی قدر موٹی اور بال والی ہوتی ہے، تا کہ اس کے ذریعہ سردی وغیرہ سے ان کے جسم کی حفاظت ہو، اور جو جانور گرم علاقوں میں ہوتے ہیں، جسم کی حفاظت ہو، اور جو جانور گرم علاقوں میں ہوتے ہیں ان کی کھال پر بال کم ہوتے ہیں، پھر قدرتی طور پر ان میں گرمی برداشت کرنے اور گرم زمین پر چوکھال رکھی ہونے و دیعت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اللہ تعالی نے انسان کے جسم پر جوکھال رکھی ہونے مونرم ہونے کے علاوہ بیرونی اثر ات کو زیادہ قبول کرتی ہے، اور عام طور پر گھنے بالوں سے خالی ہوتی ہے، پھر اس کو بیرونی اثر ات کو زیادہ قبول کرتی ہے، اور عام طور پر گھنے بالوں سے خالی ہوتی ہے، پھر اس کو نعم تعون از کر طہارت و نظافت اور زیب و زیبت کا فطری ذوتی بھی عطافر مایا، اس فیری ضرورت، ستر عورت اور حفاظت و زیبنت کے مطابق شرعی ہدایات کو مرنظر رکھتے ہوئے فطری ضرورت، ستر عورت اور حفاظت و زیبنت کے مطابق شرعی ہدایات کو مرنظر رکھتے ہوئے مطری ضرورت، ستر عورت اور حفاظت و زیبنت کے مطابق شرعی ہدایات کو مرنظر رکھتے ہوئے بہتر لباس پہن کر 'داحسن تقو یم'' کانمونہ پیش کر سکے۔

#### لباس کے مقاصد:

اس سارے مضمون کو قرآنِ پاک نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا:

﴿ يَبَنِيُ ادَمَ قَدُ أَنْزَلُنَا عَلَيُكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِيُ سَوُاتِكُمُ وَ رِيُشًا وَ لِبَاسُ التَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (الأعراف: ٢٦)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۲۳)

ابھاراورنشیب وفرازنظر آتا ہے، تو بی بھی مقصد لباس "ستر عورت" کے خلاف ہے، غرض! ہر ایسالباس جس سے مقصد فوت ہو جائے شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ ایسا ب مقصد لباس پہننے والوں کے لیے حدیثِ پاک میں سخت وعید آئی ہے، فر مایا: "کے اسیکات عاریات "(مسلم: ۳۰۳) کتاب اللباس/باب النساء الکاسیات، مشکورۃ المصابیح: ۳۰۳)

الیی عورتیں لباس پہن کربھی بےلباس ہوتی ہیں، کیوں کہان کا لباس نامکمل، یا باریک یا چست ہونے کی وجہ سے مقصد لباس یعنی ستر عورت کا فائدہ نہیں دیتا، پھر یہ نعت باس کی ناشکری کے علاوہ بے حیائی کا بھی سبب ہے، اس لیے ایسے لباس کی ناشکری کے علاوہ بے حیائی کا بھی سبب ہے، اس لیے ایسے لباس بہننے پر جنت اور اس کی خوشبوتک سے محرومی کی وعید ہے، جب تک وہ اپنے جرم کی سزانہ بھگتیں یا پھر فضل کریم سے بخشی نہ جائیں۔

#### نعمت ِلباس كا دوسرامقصد ' اظهارِ زينت' :

آیت کریمه میں حق تعالی نے نعمت لباس کا دوسرا مقصد' اظہار زینت' کو لفظ "وَرِیُشَا" کے ذریعہ بیان فرمایا، "رِیُسش" دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں، جیسے پرندوں کی زینت پروں سے ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کی زینت کپڑوں سے ہے، چنانچہ ارشادِ باری: ﴿ یَنْبَنِیُ اَدَمَ خُدُوُ ازِیُنتَکُمُ عِنُدَ کُلِّ مَسُجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١) میں ارشادِ باری: ﴿ یَنْبُنِیُ اَدَمَ خُدُو ازِیُنتَکُمُ عِنُدَ کُلِّ مَسُجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١) میں ارشادِ باری: ﴿ یَنْبُنِیُ اَدَمَ کُدُو اَزِیْنتَکُمُ عِنُدَ کُلِّ مَسُجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١) میں من ادلیاس ہے، لباس کو'' زینت' اس لیے فرمایا کہ اس سے بھی انسان زینت کے لیے ہی مختلف قسم کے لباس استعال کے حاصل کرتا ہے، خصوصاً آج کی دنیا میں تو زینت کے لیے ہی مختلف قسم کے لباس استعال کے جاتے ہیں۔

لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ لباسِ زینت میں تین کپڑے داخل ہیں: (1)
پاؤں کا کپڑا،خواہ پا جامہ یاشلواریااورکوئی کپڑا۔(۲) تن پوش، یعنی وہ کپڑا جو پورے بدن کو
ڈھا نک لے،خواہ وہ کرتا ہویااورکوئی کپڑا۔(۳) سر پوش، یعنی سرڈھا نکنے کا کپڑا۔ مردوں
کے لیےاس کا اعلیٰ درجہ عمامہ ہے، پھرٹو پی،اورعورتوں کے لیے دو پٹھاوررومالی وغیرہ ہے۔

کلدستهٔ احادیث (۲۳)

وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کرا پنے بدن پر چپکانے لگے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ستر عورت اور عربانی سے حفاظت انسانی فطرت میں داخل ہے، الہذاحق تعالی نے فطرتِ انسانی کی رعایت کرتے ہوئے نعمتِ لباس ہی کوسترِ عورت کا ذریعہ بنادیا، چنانچے فرمایا:

﴿ يَسَنِی اَدَمَ قَدُ أَنْزَلُنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِیُ سَوُاتِکُمُ ﴾ اےاولادِآ دم! ہم نے تمہارے لیے نعمت لِباس کواس لیے نازل کیا تا کہ تم اس کے ذریعہ اپنے قابل ستراعضاء کو چھپاسکو۔ ثابت ہوگیا کہ لباس کا پہلا بنیا دی مقصد سترِ عورت ہے۔

# سترعورت کی تکمیل کے لیے تین ہدایات:

اس مقصدی تکمیل کے لیے شریعت نے بنیادی طور پرتین ہدایات دی ہیں: پہلی یہ کہ لباس مکمل ہو، ادھورا نہ ہو، اگر لباس اتنا چھوٹا اور نامکمل ہو کہ اس سے ستر کا حصہ کھلا رہ جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے لباس کا جواصل مقصد ہے ستر عورت، وہ فوت ہوجائے گا، اس لیے شریعت میں مردوزن کے لیے ہرایسے لباس کی ممانعت ہے جس سے کسی بھی طرح کی لیے شریعت میں مردوزن کے لیے ہرا یسے لباس کی ممانعت ہے جس سے کسی بھی طرح کی بیردگی ہوتی ہویا جسم کا چھپانے کے قابل حصہ کھلا رہتا ہو۔ آج کی طرح دورِ جاہلیت میں بھی بعض عورتیں ایسامخصر لباس پہنی تھیں جس سے جسم کا قابل ستر حصہ کھلا رہتا تھا، تو چوں کہ ایسالباس فتنہ کا ذریعہ ہے، اس لیے شریعت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

مقصدِ لباس 'سترِ عورت' کے پیش نظر دوسری ہدایت یہ ہے کہ لباس موٹا ہو، باریک نہ ہو، کیوں کہ بعض اوقات لباس مکمل تو ہوتا ہے؛ لیکن اتناباریک ہوتا ہے کہ اس سے بدن کے اندر والا حصہ جھلکتا ہے، تو اس سے بھی مقصدِ لباس پورانہیں ہوتا، لہذا ہرایسے باریک لباس کی بھی ممانعت ہے جس سے ستر نظر آتا ہو۔

اس مقصد کی تکمیل کے لیے تیسری ہدایت یہ ہے کہ لباس چست نہ ہو، کیوں کہ چست اور ٹائٹ لباس اوّل توصحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسرایہ کہ اس سے بدن کا

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲۲) کلاستهٔ

ہیں بناؤ سنگاراور حسن کی نمائش کرنا، یہ نسس کی کمزوری کی علامت ہے، اس ہے عموماً شکر کے بجائے فخر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، (میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تو بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ) جوزیت جمال کے ضمن میں ہووہ شرعاً پسندیدہ ہے، اگر چہ حضور طابقیا کی کا اکثر حصہ سادگی کے ساتھ گذرا ہے، لباس کے متعلق بھی آپ طابقیا کے کا عموماً معمول یہی رہا کہ وہ نہایت پاک صاف اور سادہ ہوا کرتا تھا، لیکن بھی بھی نہایت عمدہ اور فیتی لباس بھی آپ طابقیا نے نیب تن فرمایا ہے، چنا نچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ طابقیا نے ایک ایسا جبہ نی تباید بیتن فرمایا جس کی قیمت دوہزار دینارتھی۔ (اصلاحی خطبات: ۲۲۹/۵)

عاجز کے خیالِ ناقص میں وجہ اس کی بیہ ہے کہ حضور طابی کا ہر عمل امت کے ہر طبقہ کے لیے نمونہ ہے، سادہ لباس اس لیے زیب تن فر مایا تا کہ غریب اور سادہ لوگوں کے لیے نمونہ نمونہ بن جائے، اور عمدہ وقیمتی لباس اس لیے زیب تن فر مایا تا کہ مالدار لوگوں کے لیے نمونہ جائے اور ان کے لیے بھی اس کی گنجائش نکل آئے۔

اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مالی وسعت ہووہ اللہ اوراس کے رسول علیہ ہورہ اللہ اوراس کے رسول علیہ ہورے سے فائدہ اورائی اللہ اورائی ہورے اپنے دل کی خوتی کے لیے شریعت کے دائر ہے میں رہتے ہوئے قیمتی سے قیمتی لباس بھی اگر پہنے تو اس کی اجازت ہے، بشرطیکہ بڑائی اورغریوں کی دل شکنی مقصود نہ ہو، اوروسعت کے باوجود نہایت سادہ اور بے ڈھنگالباس پہننا منع ہے، چنا نچے حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص حضور علیہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے جسم پرنہایت بد ہیئت اور بے ڈھنگالباس تھا، حضور علیہ ہے نے فرمایا: " اً لَکَ مَالٌ ؟ " کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہے، آپ علیہ اللہ علیہ فرمایا: "مِست کی اللہ علیہ فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا: "فرمایا ہے، گرامتِه، " رأبو داؤ د، مشکورۃ المصابیح)

جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تواس کے انعام کا اثر تمہارے (لباس کے ) اندر

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۲۵

ان تین کیڑوں کے ذریعہ انسان ضرورت پوری کرنے کے علاوہ زینت بھی حاصل کرسکتا ہے،اس لیے یہ بہترین لباس ہے،البتہ شریعت نے اس میں بھی سترِعورت کی طرح اظہارِ زینت کی تنکیل کے لیے تین بنیادی ہدایات دی ہیں: (۱)طہارت۔ (۲)نظافت۔ (۳) جاذبیت طہارت کا مطلب بیہ ہے کہ لباس پاک ہو، کیوں کہ نایا کی سے ہرانسان کو ویسے بھی فطری اور طبعی طور پر کراہت ہوتی ہے،اس لیے بھی نایا ک لباس زینت کا ذریعینہیں بن سکتا، پھراسلام میں یا کی کی بہت زیادہ تا کیدآئی ہے،جس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسكتا ہے كەخودآپ عِلى الله على كوكم دياكيا: ﴿ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ (المدثر: ٤) اوراتنابى كافى نہیں کہ لباس یاک ہو؛ بلکہ اس کے ساتھ دوسری ہدایت بیہ ہے کہ لباس صاف بھی ہو، گندہ نہ مو، کیوں کہ اگرلباس یا ک تو ہو، مگر گندہ اور میلا ہو، تو بھی اظہارِ زینت کا سبب نہیں بن سکتا۔ غالبًا اسى مقصدكى تحيل كے ليے حديث مذكور ميں سفيدلباس يہننے كى ترغيب دى گئى، فرمايا: "الْبَسُوا الشِّيابَ البينض، فَإِنَّهَا أَطُهَرُ وَ أَطْيَبُ" سفيدلباس يهنا كرو، كيول كدوه يا كيز كي اورصفائی کے اعتبار سے بہتر ہے، حدیث یاک سے معلوم ہوا کہ حضور علی ایک نے مردول کے لیے سفیدرنگ کے کیڑوں کو پیند فرمایا ،اگرچہ دوسرے رنگ کے کیڑے پہننا ناجائز نہیں ؟ بلکہ خود حضور ﷺ نے بعض اوقات سرخ دھاری داراور سبزرنگ کالباس زیب تن فر مایا ہے، لیکن آپ طِلْقِیَام عمول سفید کپڑے پہننے کا تھا، اسی لیے آپ طِلْقِیم نے مردوں کے لیے اسے دوسر بے رنگوں پرتر جیج دی ، وجہ بیہ ہے کہ اس میں میل کچیل جلدی نمایاں ہوتا ہے ، خوب صاف ستھرار ہتا ہے،لہٰدااس لباس کو پہننے والا زیادہ یاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے، جواظہارزینت کا ذریعہہے۔

تیسری ہدایت بیہ ہے کہ لباس پاک وصاف ہونے کے ساتھ ذراعمدہ بھی ہو، بالکل ہی سادہ اور بے ڈھنگا نہ ہو، ورنہ اظہارِ زینت کا مقصد پورا نہ ہوگا، کیوں کہ زینت کے ایک معنی تو پراگندگی اور وحشت کو دور کرنے کے ہیں، اسی کو جمال بھی کہتے ہیں، بیا گرفخر کے بجائے شکر کے طور پر ہوتو کمالِ نفس اور بزرگی کی علامت ہے، البتہ زینت کے دوسرے معنی

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ذلِكَ خَيْرٌ ﴾ تقوى والالباس كير عوالياس سي بهتر ہـ

لیکن اس جملہ کا دوسرا مطلب بھی بعض علماءِ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ بہ کہ پہال لباسِ تقوی کا مطلب ہے: "وَ لِبَاسُ الْہُتَّقِینَ " (حاشیۂ الین/ص:۱۳۱) لیخی متقبول والا لباس عام لوگوں کے لباس کے مقابلہ میں بہتر ہے، اگر چہ شری حدود میں رہتے ہوئے عام لوگوں کی طرح لباس بہننا بھی جائز توہے؛ لیکن ﴿ وَلِبَاسُ النَّفَّوی ذَلِكَ خَیْرٌ ﴾ متقبول کی طرح لباس بہننا زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ حق تعالی کو عام لوگوں کے بالمقابل متقبوں کا لباس زیادہ پہند ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ میں جو جادوگر میدان میں اترے تھے؛ انہوں نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا لباس بہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی برکت سے ان کودولتِ ایمان سے نواز دیا۔ (متفادان تفۃ القاری:۲۰۸۱مفق سعیداحہ یان پوری)

صاحبوا پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ لباس بھی اپنا خاص اثر رکھتا ہے، جس کا جی جا ہے تجربہ کر کے دیکھ لے، کہ ایک مہینہ صالحین اور متقین کا لباس پہنے اور اس کے نیک اثر ات دکھے، اور ایک مہینہ فاسقین کا لباس پہنے، اس سے ضرور دل میں تبدیلی محسوس ہوگی، یہی وجہ ہے کہ احادیث مبار کہ میں جہاں مردوں وعورتوں کو ایک دوسرے کے لباس پہننے سے منع فرمایا، و بین خاص غیروں کی مشابہت والا لباس پہننے سے بھی منع فرمایا، کیوں کہ جیسا لباس ویسا اثر، فاسقین کا لباس پہننے سے فسق و فجو راور عجب وغرور کا احساس ہوگا، جب کہ صالحین کے لباس سے نیکی وعاجزی کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے فرمایا: ﴿ وَلِبَ اسْ التَّ قُوی ذلِكَ کَئِنَ ﴾ متقیوں کا والا لباس ہی بہتر ہے۔ (واللہ اعلم)

حق تعالی ہمیں لباسِ تقوی پہننے اور اہل تقوی کے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین یارب العالمین۔

ُ ٢٣/شعبان المعظم ٢٣٣١ ه قبل الجمعه مطابق: ١٢/ جون /٢٥١٥ ، بزم صديقي برودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۲۲۷ کلاستهٔ

بھی نظر آنا جا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں پرانے اور نہایت سادہ لباس میں دکھ کر غریب وفقیر شہجے نگیس، یہ بھی ایک طرح نعت لباس کی ناشکری ہے، لہذا اللہ کی نعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمدہ لباس پہنو، تا کہ اس کی نعمت کے ساتھ تمہاری زینت کا بھی اظہار ہو کہ نعمت باور حضور میں ناشکری ہے کہ جودعا کہ نعمت باور حضور میں کے بعد جودعا کہ نعمت سے سے سے کہ دور سے سے سے کہ واضح ہوتا ہے، دعا ہے ہے کہ دالے مد لیا ہے اللہ اللہ کی کہ سانے ما اللہ میں واضح ہوتا ہے، دعا ہے ہے کہ دالے مد کو المصابیح) اُوارِی بِهِ عَوْرَتِی وَ اَتَحَمَّلُ بِهِ فِی حَیَاتِی " (ترمذی، مشکواۃ المصابیح)

اسی وجہ سے بعض بزگوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ نہایت عمدہ اوراچھالباس زیب تن فرماتے، مثلاً امام مالک کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ہرروزایک نیا جوڑا پہنا کرتے تھے، پھر جولباس ایک مرتبہ زیب تن فرمالیا، دوسری مرتبہ نہ پہنتے، بلکہ کسی غریب کو دے دیتے۔ (اصلاحی خطبات: ۲۵۳/۵) توبیاسی مقصد کے تحت تھا۔

لباسِ تقوى كامطلب:

آیت باس کا آخری جزہے: ﴿ وَ لِبَاسُ التَّقُویٰ ذَلِكَ خَیْرٌ ﴾ اورتقوى کا لباس سب سے بہتر ہے، یہاللہ کی نشانیوں (اورنعہوں) میں سے ہے، جس کا مقصد ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔اس میں لباسِ تقوی کوسب سے بہترین لباس قرار دیا گیا، تو تقوی اللہ سے ڈرنے، اس کے حکموں پر چلنے اور اس کی نافر مانیوں (گناہوں) سے بچنے کا نام ہے، جب کسی خص کے دل میں اللہ کا ڈر بیدا ہوجا تا ہے تو اس کے بعد بیساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور بہی گویا باطنی لباس ہے، لہذا اب لباسِ تقوی کا ایک مطلب ہے ہے کہ جس طرح کیڑے کا ظاہری لباس ضروری ہے، کہوں کہ کیڑے کا ظاہری لباس سے جسم گری وسر دی وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے، تو تقوی کے باطنی لباس سے جسم مزین ہوتا کے باطنی کباس سے جسم مزین ہوتا کے، تو تقوی کے باطنی کباس سے جسم مزین ہوتا کے، تو تقوی کے باطنی کیا سے جسم مزین ہوتا ہے، تو تقوی کے باطنی کیا ہوں سے جنو تقوی کے باطنی کیا ہوں سے دول مزین ہوتا ہے، اس لیے فر مایا: ﴿ وَلِبَ اللّٰ التَّ قُویٰ کا ہوں کے باطنی لباس سے دِل مزین ہوتا ہے، اس لیے فر مایا: ﴿ وَلِبَ اللّٰ التَّ قُویٰ کے باطنی لباس سے دِل مزین ہوتا ہے، اس لیے فر مایا: ﴿ وَلِبَ اللّٰ ہوں کے باطنی لباس سے دِل مزین ہوتا ہے، اس لیے فر مایا: ﴿ وَلِبَ اللّٰ الل

برابر یعنی بہت،ی معمولی اور چھوٹا ہوتا ہے، کین جب وہ قدرت کی کرشمہ سازی کے بعد زمین سے اُ گرنشو ونما پا تا ہے، تو اتنا قوی ہیکل اور گھنا درخت بن جاتا ہے کہ بیک وقت سینکڑوں انسان اس سے فا کدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے سابیہ تلے راحت کا دم لیتے ہیں، بالکل یہی مثال ہمارے دینی مکا تب کی بھی ہے، کہ بظاہر تو بیچھوٹے اور معمولی مدارس ہیں، کیکن ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہے کہ ان کے سابیہ تلے افراد ہی کو نہیں؛ بلکہ قوموں کو ایمانی و روحانی راحت ملتی ہے، اس لیے کہ مکا تب در اصل ایمان وقر آن کی بنیا دی وضروری تعلیم کے مراکز ہیں، اگران دینی مکا تب کو اسلام کے شجرہ طیبہ کا بنیا دی اور ضروری تعلیم کے مراکز بیں، اگران دینی مکا تب کو اسلام کے نونہ الوں کو دین کی بنیا دی اور ضروری تعلیم دے کر گویا ان کے دل کی زمین پر دین و ایمان کا نیج بویا جاتا ہے، مکا تب کی یہی بنیا دی اور ضروری تعلیم کے دل کی زمین پر دین و ایمان کی بقاوتھا ظت کا بڑی حدتک ذریعہ ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالی۔

#### مكاتب كاقيام كب اور كيون؟

ہمارے اکابر نے اللہ تعالیٰ کی توفق سے مکا تب کا نظام اسی غرض سے قائم فر ما یا تاکہ اس سے ایمان وقر آن کی بقاو حفاظت ہو سکے، کیوں کہ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد جب غیر منقسم ہندوستان میں فرکئی (انگریز) قابض ہو گئے، تو ہمارے اکابر نے اسلام اور مسلمانوں کی بقاو حفاظت کے لیے جہاد شروع کی، لیکن بدشمتی سے اس میں کامیا بی نہ مل سکی، تب اسلام اور مسلمانوں کی بقاو حفاظت کے لیے مکا تب کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں بڑی حد تک بھراللہ کامیا بی ملی ، نظام مکا تب کا بیالہا می اور تجدیدی کارنامہ بنیا دی طور پر حضرت حاجی اللہ کامیا بی مہاجر کئی نے انجام دیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے کسی عمل پر اعتاد نہیں ؛ البتہ ہم نے پورے ہندوستان میں مکا تب کی جوداغ بیل ڈالی ہے، حق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے اُمید ہے کہ اس کو ہماری نجات مکا تب کی جوداغ بیل ڈالی ہے، حق تعالیٰ شانہ کی رحمت سے اُمید ہے کہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ (شائم امدادیہ)



# (۲۱) م کا تب کی افا دیت وضرورت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِكُ : "خَيْرُكُمُ مَنُ

تَعَلَّمَ الْقُرُآنَ وَ عَلَّمَةً. " (رواه البخاري، مشكوة : ١٨٣/كتاب فضائل القرآن/ الفصل الأول)

مرجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم سَلَّا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یاک کی رضا کے لیے) قرآنِ ارشاد فر مایا: ''تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے (اللہ پاک کی رضا کے لیے) قرآنی ومعانی کریم کوسیکھا اور دوسرے کوسکھایا۔'' (جیسے سیکھنے سکھانے کاحق ہے، مرادا حکام قرآنی ومعانی اوران کے تفائق ودقائق ہیں)

## مكاتب دين تعليم كے مراكز ہيں:

اللدرب العزت نے اپنی قدرت سے بعض چیزیں ایسی بھی پیدا فر مائی ہیں جو اپنی ظاہری جسامت وضخامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ومعمولی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کی افادیت و نافعیت کا دائر ہ نہایت وسیع ہوتا ہے۔اس کو ایک مثال سے جھسے کہ برگد (بڑ) کا تخم (بجے) اپنے جم (جسامت وضخامت) میں رائی اور خشخاش کے دانے کے کہ برگد (بڑ) کا تخم (بج

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۲

# قر آنی تعلیم و تعلّم کے فضائل:

چنانچ حدیثِ فرکور میں معلم اعظم رحمت عالم علی الشیام کا ارشاد ہے کہ "حَیْرُ کُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْفَوْرَ آن کریم سیکھا ور دوسروں کو سیکھائے۔ ما اُلْقُرُ آن وَ عَلَّمَہُ" تم میں سے بہترین محض وہ ہے جوقر آن کریم سیکھا اور دوسروں کو سیکھائے۔ علماءِ محدثین کے اقوال کے مطابق یہاں "خَیْرُ کُمْ" سے مرادا متِ مسلمہ ہے، اوراس میں حصر نہیں، مطلب بیہ ہے کہ اے امتِ مسلمہ! تمہارے وہ لوگ جو نیک نیتی سے دیگر بہت سے نافع علوم سیکھتے سکھاتے ہیں، بہتر تو وہ بھی ہیں، لیکن ان میں عظیم ترین اور بہترین وہی ہیں جوقر آن کریم سیکھتے سکھاتے ہیں؛ کیوں کہ قرآن کی بیتعلیم اتنا عظیم الثان کام ہے کہ خود حق تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف فر مائی، ارشاد ہے:

﴿ الرَّحُمْنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ (الرحمٰن: ١-٢) وورحٰن بي مِحِس فِي آن كَي تعليم دي ـ

دوسری جگہ یہ تفصیل ہے کہ رب العالمین نے رحمۃ للعالمین سِلیٰ اِیمْ کو براہِ راست قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (القيامة: ٦١)

غالبًا تعلیم قرآن کی اسی لیے اتنی زبردست نضلت ہے، پھر قرآنِ کریم کوسیھنے سکھانے کا ابتدائی درجہاس کے الفاظ وحروف کی شناخت وضح ادا میگی کا ہے، کیکن اس کا اعلیٰ درجہ قرآن کے علوم ومعارف اور حقائق کو سکھنے سکھانے کا ہے۔

حدیثِ پاک کے پہلے جزمیں قرآنِ کریم کے سکھنے والوں کی عظمت وفضیات بیان فرمائی ، تو دوسرے جزمیں سکھانے والوں کی ، اور قرآن کے سکھنے سکھانے والوں کی پیم عظمت و فضیلت کسی اور نے نہیں؛ بلکہ خود صاحبِ قرآن سِلاھی ﷺ نے بیان فرمائی۔

اورصاحبو! جب خیرالکلام کلام اللہ ہے،تو حضراتِ انبیاءِ کرام علیہم السلام کے بعد خیرالناس وہی لوگ ہیں جو کلام اللہ کی تعلیم وتعلم میں مشغول ہیں، ان ہی کے متعلق ایک

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

غور کیجئ! حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ کے نہ جانے کتنے عظیم الثان کا رنامے ہیں کین آپ نے انہیں نظرانداز فرما کراپنی نجات کا ذریعہ فقط قیامِ مکاتب میں منحصر فرمادیا، تواس سے بھی مکاتب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

# مكاتب ميں مقاصد كى تعليم دى جاتى ہے:

علاوہ ازیں ان مکاتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ معمولی نہیں ہے؛ بلکہ مقاصرِ دین کی یعنی ایمان اور قرآن کی نہایت بنیادی اور ضروری تعلیم دی جاتی ہے، وہ اس طرح کہ مکاتب کے نصاب میں بنیادی طور پرتین چیزیں داخل ہیں: (۱) کلمات۔(۲) کتابیں۔ (۳) قرآنِ کریم۔

سب سے پہلے بچوں کو کلمات اور روز مرہ کی ضروری دعائیں ترجوں کے ساتھ سکھائی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت مسلم ہے، یہی وجہ ہے کہ جولوگ بچپن میں مکتب کی تعلیم سے محروم رہتے ہیں عموماً انہیں کلمات اور روز مرہ کی ضروری دعائیں بھی نہیں آئیں، جب کہ مکتب کی برکت سے یہ چیزیں بچپین ہی سے ایک بچسکھ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اسلام اور پینمبر اسلام میں بڑھائی جاتی ہیں، جن سے ایک بچہ بڑی حد تک اسلام اور پینمبر اسلام میں بی کے متعلق بنیادی تعلیمات و ہدایات حاصل کر کے مقاصد زندگی کو مجھ سکتا ہے، اس کے بعد قاعدہ میں بچہ کو حروف قرآئی کی شناخت اور سے ادائی کے مراحل سے گذار کر قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔

عاجز کا خیالِ ناقص ہے کہ اگر ہمارے مکاتب میں زندگی کے ان مقاصد کی بنیادی تعلیم کے بجائے صرف قرآن ہی کوسکھا سکھا یا جاتا تو مکاتب کی افادیت کے لیے اتنا بھی کافی تھا، کیوں کہ قرآنِ کریم کوسکھنے سکھانے؛ بلکہ سی بھی طرح سکھنے سکھانے کا ذریعہ بن جانے کے بھی بہت ہی زبردست فضائل وارد ہوئے ہیں۔

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

استاذ) حضرت عثمان غنى رضى الله عنه في بميل حضور طِلْقَيْظٌ كابيار شادسنايا تها كه "حَيُدُ كُمُ مَنُ تَعَلَّمَ القُرُآنَ وَ عَلَّمَهُ" تواس ارشاد في بميل يهال بشاديا - (النشر في القراات العشر لابن الجزري: ١/٣/١ز: "تراشي /ص: ١٠٠)

#### مكاتب كے علماء كامقام:

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مکاتب کے ان علاء کا مرتبہ اور مقام بھی بہت بڑا ہے، یہ حضرات معلم القرآن والصبیان ہونے کی وجہ سے بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں، کیوں کہ مکاتب کے یہ بچے بالکل سادہ دل ہوتے ہیں، اور بلاشبہ الیی سادہ لوح قلب (دل کی تختی) پرنقشِ اوّل جمانا (انہیں ابتدائی تعلیم دینا) بڑی صبر آزمامخت کا نام ہے، کیوں کہ مدتوں تک مگرکا پانی کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیزعموماً معلم القرآن والصبیان میں اخلاص اور اکساری پیدا کر دیتی ہے۔

اسی لیے بعض بزرگوں نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ صدیثِ پاک میں وارد ہے کہ کوئی نبی ایبانہیں گذرا جس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔ (بخاری: ۸۲۰/۲ مشکوة: ۲۵۵/ کتاب الاطعمہ باب الاجارة) تواس میں حق تعالیٰ کی بے شار حکمتیں تھیں، مجملہ ان کے ایک بید کہ بریاں پھر تیلی طبیعت کی ہوتی ہیں، اِدھراُ دھر دوڑتی رہتی ہیں، چرواہے کو بیڈ کر لاحق ہوتی ہیں کہ بریاں پھر تیلی طبیعت کی ہوتی ہیں، اِدھراُ دھر دوڑتی رہتی ہیں، چرواہ جو بیڈ کر لاحق ہوتی اسی فکر میں جیران و پریشان رہتا ہے اور تھک کر نیم مردہ ہوجاتا ہے، یہ فیجاً نی یعنی بکر یوں کا جرانا اُسے صبر وحلم کا عادی بنادیتا ہے، حضراتِ انبیاء ورسل علیہم السلام کواگر چرمن جانب اللہ طبعی اور فطری طور پراعلیٰ ترین انسانی اور بلندیا یہ اخلاق وصفات سے نوازا جاتا ہے، مگر صرف طبعی اور فطری طور پراعلیٰ ترین انسانی اور بلندیا یہ اخلاق وصفات سے نوازا جاتا ہے، مگر صرف اسی پراکتھا جہیں کیا جاتا، بلکہ با قاعدہ اس کی عملی مشق بھی کروائی جاتی ہے، تا کہ وہ انتقام و غصہ اور جوشی وجذبات کی رَوْ میں بہہ کرکوئی اقدام کرنے کے بجائے ہوش وخرد کی روشیٰ میں حلم طرح جوش وجذبات کی رَوْ میں بہہ کرکوئی اقدام کرنے کے بجائے ہوش وخرد کی روشیٰ میں حلم

گلدستهٔ احادیث (۲۳۳)

حدیث پاک میں وارد ہے کہ رحمت عالم طِلْقَیَا نے ایک موقع پراپنے بہت محبوب شاگر دسیدنا ابو ہر ریا ؓ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

" يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تَعَلَّمِ القُرْآنَ وَعَلِّمُهُ، وَ لَا تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ، فَإِنْ أَ تَاكَ الْمَوْتُ، وَ أَنْتَ كَذَٰلِكَ، حَجَّتِ المَلَائِكَةُ إِلَى قَبُرِكَ، كَمَا تَحُجُّ الْمُؤُمِنُونَ إِلَىٰ بَيُتِ اللَّهِ الحَرَامِ. " (مسند الفردوس، رقم: ٨٣٨٥)

یعنی اے ابو ہریرہ! قرآن سیکھواور دوسروں کوسکھاؤ! یہاں تک کہاسی مشغولی میں تہماری موت آ جائے، کیوں کہا گراس مشغلہ میں تہماری موت آ گئی، تو فرشتے تہماری قبر کی اس طرح زیارت کے لیے آئیں گے جس طرح اہل ایمان بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ (رزقنا اللہ بمنہ و فضلہ سنہ آمین)

بدر شبه هر کسی کومیسر نهین هوتا، اسی کیے تو کہتے ہیں:

یدر تنبهٔ بلندملا، جس کو کهل گیا 🖈 مرمدعی کے واسطے دارورس کہاں؟

یقیناً ہمارے مکا تب کے وہ طلبہ اور علماء جو نیک نیتی کے ساتھ قرآنِ کریم کو سکھنے سکھانے میں مشغول ہیں وہ ان فضائل کے حقد ار ہیں، لہذا انہیں احساسِ ممتری میں مبتلا ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں؛ بلکہ انہیں خوش ہونا چا ہیے کہ صاحبِ قرآن علی آئی نے انہیں امت کے بہترین افراد بتلا کراس میں ساری زندگی مشغول رہنے کی ترغیب دی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات علماء اپنے وقت کے شخ الکل ہونے کے باوجود معلم القرآن اور معلم الصبیان بن گئے۔

#### ایک داقعه:

مثلاً حضرت ابوعبدالرحن سلمی مشہور تابعی ہیں، آپ تفسیر وحدیث اور دیگر علوم مثلاً حضرت ابوعبدالرحن سلمی مشہور تابعی ہیں، آپ تفسیر وحدیث اور می مسجد دینیہ میں بڑے اونچے مرتبہ کے حامل تھے، کیکن اس کے باوجود ساری عمر کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر قر آن کریم پڑھانے میں گذار دی، کسی نے وجہ بوچھی، تو فرمایا کہ (ہمارے

تَقَدَّمَ وَ مَا تَأَخَّرَ. " (كذا في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، لابن حجر العسقلاني: ٢٠١، والطبراني في الأوسط: ٥٥٧/٢، والطبراني في الأوسط: وماحب يالن في وركي المنافقة المن

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم علیہ کیا ارشاد ہے: ''جس شخص نے اپنے بیٹے کو (محض) ناظرہ قرآن پڑھایا، تو اس کے اگلے پچھلے (صغیرہ) گناہ معاف کردیے جائیں گے۔

یہاں گناہوں سے مراداگر چہ صغیرہ ہیں؛لیکن اگر اللہ تعالی صغائر کے علاوہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرمادیں توبیاُن کے فضل سے کیا بعید ہے؛ بلکہ ایک واقعہ سے اس کی ایک حد تک تائید بھی ہوتی ہے۔

# مکتب میں بیچ کو پڑھانے سے باپ کی مغفرت کا واقعہ:

علامہ رازیؓ نے تفسیر کبیر میں ''بسم اللہ'' کی تا ثیر کا ایک واقعہ کھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گذر ایک قبر پر ہوا، جس میں میت کوعذاب دیا جارہا تھا، کچھ وقت کے بعد جب دوبارہ آپ کا وہاں سے گذر ہوا تو (اللہ تعالیٰ کی جانب سے کشف کے ذریعہ) بتایا گیا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے، آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کے حل کی دعا کی، تو حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی جس میں فرمایا گیا کہ '' یہ بندہ گنہ کا رتھا، جس کی وجہ سے مبتلائے عذاب تھا، مرتے وقت اس کی ہوی اُمید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ (جب پڑھنے کی عمر کا ہوا تو) مکتب میں داخل کر دیا گیا، جب اُستاذ نے اُسے پہلے دِن' 'بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' پڑھایا، تب مجھے رہن 'وبسم اللہ الرحمٰن الرحیم' پڑھایا، تب مجھے اسے اس قبر میں مبتلائے عذاب بند سے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے، مجھے رحمٰن ورجیم کہتا ہے، زمین کے نیچ میں اُسے عذاب دوں؟ (بس فوراً عذاب بٹالیا گیا) (تفسیر کبیر: ا/۲ کے ا، از: ''کتابوں کی درس گاہ میں' 'ص ۱۸)

گلاستهٔ احادیث (۲۳) کلاستهٔ احادیث (۲۳۵)

وتدبر کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں۔

اب ہمارے ان معلم القرآن والصبیان حضرات کی کارکردگی پرغور کیا جائے تو ان کا حال بھی بکریوں کے چروا ہے سے پھی منہیں، اگر بالفعل ان کویہ سنت اداکر نے کی سعادت خولی تو گویا انہیں مکتب کے بیچ دے دیے گئے ہیں، جوشج سے شام تک ان کا دماغ چائے لیتے ہیں، اور جیسے بکریاں چروا ہے کی روک ٹوک کا پچھزیادہ اثر نہیں لیتیں، مکا تب کے ان بچوں کا حال بھی پچھاسی طرح کا ہوتا ہے، پھر جس طرح بکریاں اپنے چروا ہے کی بھلائی برائی بیان کرنے کی صلاحی نہیں رکھیں، یہ بیچ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اُن سے بھی کوئی توقع بیان کرنے کی صلاحی نہیں رکھیں، یہ بیچ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اُن سے بھی کوئی توقع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اُستاذکی تعریف کے بل با ندھیں گے، اس لیے جیسے بے س چروا ہے میں عاجزی و میں عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی ان مکا تب کے معلمین میں بھی عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے مکا تب کے ان معلمین کو (اضطرار اُنہی سہی ) بکریاں چرانے کی سنت کا تعمم البدل عطافر مادیا ہے۔

عالبًا اس لیے حضرت مفتی احمد بیات صاحبؓ کے بقول شخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنیؓ کی رائے کے مطابق علماء ہیں۔ مولا ناحسین احمد مدنیؓ کی رائے کے مطابق علماء ہیں۔ (دینی تعلیم: مسائل اور ذمہ داریاں/ص: ۲۷)

# قرآنی تعلیم وتعلّم کا ذریعه بننے کی فضیلت:

الغرض! مكاتب كايمى نفع كياكم ہے كدان ميں قرآنِ كريم سيكھا اور سكھا يا جاتا ہے،
اور قرآن اليى مقدس كتاب ہے كداس كوسيكھنے سكھانے كى فضيلت تو ہے ہى، جيسا كدا بھى
تفصيل گذرى، اگركوئى خوش نصيب والى يا متولى اور فتظم كسى بھى طرح قرآنِ كريم كى تعليم و
تعلم كا ذريعہ بن جائے وہ بھى ان شاء اللہ محروم نہيں رہے گا، جيسا كدا يك حديث پاك ميں
اس كا اشارہ ماتا ہے:

عَنُ أَنُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا: "مَنُ عَلَّمَ ابْنَهُ القُرْآنَ نَظَرًا، غُفِرَ لَهُ مَا



# (۲۲) صلەرتمى كى اہميت وفضيلت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

عَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ بُنِ عَوُفُ قَالَ: سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحمنُ، خَلَقُتُ الرَّحِمَ وَشَقَقُتُ لَهَا مِنَ اسُمِي، فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنُ قَطَعَهَا بَتَّةُ...

صله رحمی کی حقیقت اور حکم:

حق تعالی سبحانہ وتقدس نے اپنی قدرت، حکمت ومشیت سے انسان کی بیدائش کا



### مساجد کی آبادی مکاتب کے بغیر نہیں ہوسکتی۔

ان حقائق سے مکاتب کا امت مسلمہ، اس کے بچوں، معلموں اور کسی بھی طرح واسطہ بننے والوں کے حق میں مفید ہونا خابت ہوتا ہے، لہذا مکاتب کی اس اہمیت وافا دیت کے پیش نظر ضرورت ہے کہ جگہ مکاتب قائم کیے جائیں، اور جس طرح ہمارے وام اپنی مساجد پرللد مال خرج کرتے ہیں؛ ان مکاتب و مدارس پر بھی للد مال خرج کرتے ہیں؛ ان مکاتب و مدارس پر بھی للد مال خرج کیا جائے، اور اس کے لیے بہترین اور ماہر مدرسین کا انتظام کیا جائے، تا کہ رسمی تعلیم کے بجائے سے محصح تعلیم کوفروغ ملے۔

مفکر ملت حضرت مولا نا علی میاں ندوئی فرماتے سے کہ ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کوان کی غذا اور دواسے زیادہ اہم نہیں سمجھیں گے اور دینی مدارس و مکا تب کواسی ذوق وشوق سے قائم نہیں کریں گے جس سنجیدگی اور ذوق وشوق سے وہ مساجد کی تغییر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان مساجد کی آبادی ان مساجد کی آبادی ان مکا تب کے بغیر نہیں ہوسکتی، جب تک ہم اس راہ کے مصارف کو اپناا ہم ترین اور مقدس ترین فریف نہ نہ ماس داہ کے مساتھ حصہ نہ لیس گے اور جب تک ہم اس راہ کی کوشش کو عبادت کا درجہ نہ دیں گے اس وقت تک ہمارا کا م قابل اطمینان نہ ہوگا۔ ( تکبیر مسلسل:۱۸۴)

حق تعالی ہمیں توفیق مل عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔ ۷۔ جادی الاولی/ ۱۳۳۹ھ مطابق: ۲۷/فروری/ ۲۰۱۵ء قبل الجمعہ، برم صدیقی، بڑودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

نظام پھھاس طرح بنایا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہرانسان اپنی پیدائش کے وقت ہی سے مختلف رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے، مثلاً ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بہن، بھائی، پچو، پھی، خالہ، ماموں اور دیگراعزہ وا قارب، بیدشتے ایسے ہیں جواکثر و بیشتر پیدائش طور پرایک انسان کے ساتھ متعلق اور جڑے ہوتے ہیں، اسی لیے دنیا کا ہر باشندہ پیدائش وفطری طور پرمعاشرت پیندوا قع ہوا ہے، اور اس کی فطرت وطبیعت اُسے اپنے ہم جنسوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ما جی نادگی بسر وشتہ داروں کے ساتھ ما جی کرنے کی استواری وخوشگواری کا انجھاراور کرنے پرگویا مجبور کرتی ہے، کیوں کہ اس دنیوی زندگی کی استواری وخوشگواری کا انجھاراور دارو مدارا کی حد تک اسی پر ہے کہ انسان اپنے ہم جنسوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر نار کے اس تھات کو بھی طرح نبھائے اور جوڑے رکھنے کا نام صلہ رمی ہے، جو واجب اور ضروری ہے۔ اور تعلقات کو تجھی طرح نبھائے اور جوڑے رکھنے کا نام صلہ رمی ہے، جو واجب اور ضروری ہے۔ اور تعلقات تو ڈ دینے کا نام قطع رحمی ہے جو حرام اور گناہ کیورہ ہے، قرآن صدری ہے۔ اور تعلقات تو ڈ دینے کا نام قطع رحمی کی شدید وعید ہیں وار دہوئی بیں۔

#### صلدر حی کے لیے خوف الہی ضروری ہے:

مثلاً كلام الله ميں ارشادِر بانی ہے:﴿ وَ اتَّقُو اللّٰه الّٰذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰه اللّٰذِكَ تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ ﴾ (النساء:١) اور ڈرتے رہواللہ ہے جس کے واسطے ہے مسل حق الل کرتے ہوآ لیس میں ، اور خبر دار رہو قرابت والول (رشتہ دارول) ہے۔ آیت کریمہ میں حق تعالی کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ جسے اللّٰہ کا ڈرنہیں وہ آ لیسی تعلقات کو کما حقد نہ نبھا سکتا ہے ، نہ رشتہ دارول کے ساتھ کما حقہ حسن سلوک کرسکتا ہے اس لیے یہاں صلد رحمی سے پہلے خوف اللّٰی کا حکم دیا گیا، آگار شادفر مایا: "وَ اللّٰهُ رُحَامٌ " الله علی کی جمع ہے ، عربی میں 'رحم'' بیے دانی کو بھی کہتے ہیں ، جس کے اندر مال کے پیٹ میں بچر ہتا ہے ، اس لیے ''ارحام'' بیٹ

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

کے جینے بھی رشتے ہیں ان جھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر پیکلمہ مطلقاً رشتہ داری کے تمام تعلقات کے لیے استعمال ہونے انگا، اس طرح لفظِ" أرحام" میں کافی وسعت پیدا ہوگئ، سمارے عزیز وقریب، رشتہ دار اور خاندان والے (خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں) اس کے تحت آجاتے ہیں۔ اب آیت کریمہ کا مطلب سے ہوا کہ اللہ تبارک وتعالی سے ڈرواور رشتہ داریوں سے بھی ڈرو کہ کہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک اور ادائے حقوق میں تم سے کوئی کمی اور کوتا ہی ہوجائے اور تم رحمت الہی سے دور اور محروم ہوجاؤ۔

## صلەر حى كى فضيلت اورقطع رحى كى مذمت:

اس لیے کہ رخم (رشتہ داری) کا یہ لفظ مذکورہ حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاک نام "السر حسن" سے نکالا گیا، گویالفظ رخم (رشتہ داری) رخمان کے درخت سے نکلی ہوئی ایک نورانی ڈالی اور سنہری شاخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان رشتوں کو کسی اور نے نہیں بنایا؛ بلکہ براہِ راست اللہ تعالیٰ نے بنایا، اوراسی نے جوڑا ہے، اس لیے فرمایا: " فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنُ قَطَعَهَا بَتُتُهُ" اب جو بھی ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا ورحت حاصل کرنے اوراس کے فضب وغصہ سے بیخے کے لیے جوڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحمی کرے اوراس کے فضب وغصہ سے جڑ جائے گا، غور کیجئے صلد رحمی کی اس سے زیادہ فضیات کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑ جائے گا، غور کیجئے صلد رحمی کی اس سے زیادہ فضیات اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب کہ دیگر احادیث میں اس کے اور بھی فضائل وارد ہوئے ہیں، چنا نچہ ایک حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: سَمعِتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنُ أَحَبَّ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ." (بخارى ومسلم، مشكوة المصابيح /ص: ١٩٤)

ترجمہ: جو بیچاہے کہاں کی روزی میں فراخی وکشادگی اور عمر میں زیادتی نصیب ہو، تووہ صلد حمی کا اہتمام کرے۔

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

سے اہل وعیال اور اعزہ واقارب اور خاندان میں محبت کی خوش گوار فضا قائم ہوگی۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جس خاندان اور ساج میں صلہ رحی کا رواج نہیں اس خاندان ، ساج اور سوسا کئی کے افراد زندگی کے حقیق لطف و محبت سے محروم ہوتے ہیں، چنا چہ مغربی ویورپی ممالک میں خاندان کی تباہی کا یہی بنیادی رازہے کہ وہاں تقریباً صلہ رحی کا رواج ہی نہیں ہے۔

اسلسلہ کا ایک عبرتناک واقعہ ہے کہ پولینڈ میں ایک بوڑھا اپنی بیٹی کے گھر آیا اوراس سے وہاں رہنے کی خواہش ظاہر کی ، تو بیٹی نے صاف انکار کردیا ، جب باپ نے اصرار کیا اورا پنی مجبوری کا اظہار کیا ، تو بیٹی نے ڈنڈ سے سے مار کرا سے باپ کو گھر سے نکال دیا ، اس ماہمی میں جب شور ہوا ؛ تو بچھ لوگ جمع ہو گئے ، صور سے حال د کیھر کر نو جوان لڑکی سے پوچھا ، تواس نے کہا کہ بچھ کر صفیل مجھے بیسے کی بہت شخت ضرور سے تھی ، اپناس باپ کے سامنے جب میں نے تقاضا کیا تواس نے با قاعدہ شرح سود طے کر کے مجھے رقم دی ، اور پھر اصل رقم جب میں نے تقاضا کیا تواس نے با قاعدہ شرح سود کے ساتھ وصول کی ، اس کے اس رویّہ کے ساتھ میرے باپ نے مجھ سے پوری رقم سود کے ساتھ وصول کی ، اس کے اس رویّہ کے بعداب میں اسے اپنے گھر میں کیوں گھر اتی ؟ (ماخوذ از: '' کتابوں کی درسگاہ میں'')

یجے ہے: اللہ رحم کرتانہ بیں اس بشر پر ہم اللہ رحم کرتانہ بیں اس بشر پر ہم قطع رحمی اور رشتہ داروں کی باہم ناراضگی کی جو وجو ہات ہیں ان میں بنیادی وجہ ان کے حقوق ادانہ کرنا ہے ، اس لیے قر آنِ کریم نے قطع رحمی سے بیخ کے جو بہترین نسخے بیان فرمائے اُن میں سے پہلانسخہ بیہ ہے: ﴿وَاتِ ذَا القُرُ بنی حَقَّهُ ﴿ (بنی اس ائیل: ٢٦) رشتہ داروں کے جو حقوق تہارے ذمہ ہیں انہیں اداکر نے کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد دو سرانسخہ ہے جسنِ سلوک کا، یعنی اپنی وسعت کے مطابق مالی یا جسمانی خدمت اور نصرت کے ذریعہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے ، یہ چیز بھی رشتہ داری کو مضبوط کرتی ہے ، پھر یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا تم مجمی ہے ، چنانچے فرما یا: ﴿وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُ بنی ﴾ (البقرة: ۷۷) یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنامال ﴿ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُ بنی ﴾ (البقرة: ۷۷) یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنامال ﴿ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُ بنی ﴾ (البقرة: ۷۷) یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنامال

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۳)

معلوم ہوا کہ اس سے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کا اثریہ ہوتا ہے کہ اسے جو متعین روزی ملتی ہے وہ مقد مات، فضولیات اور معاصی میں ضائع نہیں ہوتی ، اور دوسروں کے جو کام لا کھوں میں نہیں ہوتے وہ اس کے ہزاروں میں ہوجاتے ہیں، اور متعین ومحدود عمر میں بھی وہ مخص ایسے نمایاں اور نفع بخش کام انجام دیتا ہے کہ جن کے لیے طویل اور لمبی عمر ناکا فی ہوتی ہے، یہ سب صلد حمی کی برکت ہے۔

اس کے برعکس جب کوئی شخص قطع رحی کرتا ہے تواس سے خاندانی جھٹڑ ہے اور خانگی المجھٹن بیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان دلی پریشانی اور ایک اندور نی کڑھن و گھٹن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھریہ قطع رحی کا گناہ اتنا خطر ناک ہے کہ قطع رحی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معافی ، مغفرت اور جنت سے محروم ہوجا تا ہے، حدیث میں ہے: "لاَ یَدُخُولُ الْجَنَّةُ قَاطِعٌ" (متفق علیہ، مشکوۃ /ص:۳۹) اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا کہ قطع رحی راہ و جنت میں رکاوٹ کا سبب ہے، لہذا شرعاً وعقلاً ہراعتبار سے ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی یعنی اچھا سلوک کیا جائے اور قطع رحی سے کمل طور پر اجتناب کیا جائے۔

# صلدر عن اورقطع رحمی سے بینے کے دوبہترین نسخے:

اس کے لیے دوچیزوں کا اہتمام ضروری ہے، ایک بیکہ بن رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں سب سے پہلے ان کی طرف توجہ دی جائے اوران کوادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ حق تعالیٰ کا حکم ہے: ﴿وَاتِ ذَا الشَّرُ ہٰی حَقَّدُ ﴾ (بنی اسرائیل: ۲٦) لیخی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ ظاہر ہے کہ جب تمام رشتہ دارایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو اس سے ہرایک دوسرے سے خوش ہوگا اور اس طرح سے ہرایک دوسرے سے خوش ہوگا اور اس طرح پورے خاندان؛ بلکہ پورے ساج میں محبت کی ایک خوش گوارفضا قائم ہوکر دنیا کی بی عارضی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی ،اسی لیے حدیث شریف میں ارشا دفر مایا کہ "فَایِلَ صِلَةَ الرَّجِمِ مَحَبَّةٌ فِیُ اللَّهُ هُلِ. "(مشکونة: ۲۱) صلدری کا ایک دنیوی فائدہ یہ ہوگا کہ اس

پر مقدم ہے، اور حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی مدد کرنا افضل ہے اوراس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ ایک حدیث ِ پاک میں وار د ہے:

عَنُ سُلَيُمانَ بُنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ: الصَّدَقَةُ عَلَى اللهِ عَلَىٰ ذِى الرَحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. " (رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، مشكونة/ص: ١٧١/باب أفضل الصدقة)

مطلب یہ ہے کہ ایک صدقہ وہ ہے جو کسی عام سکین اور غریب کو دیا جائے ، دوسرا صدقہ وہ ہے جو کسی ضرورت منداور ستی رشتہ دار کو دیا جائے ، تو جو صدقہ رشتہ دار کو دیا ہے اس میں ثواب دوگنا ہے، ایک صدقہ کا ، دوسرا صلد رحی کا ، لہذا یہ سوچ ہی غلط ہے کہ صدقہ سے تو اوب ماتا ہے ؛ مگر رشتہ دار کو دینے سے ثواب نہیں ماتا ، بلکہ رشتہ داروں کو دینے کا اجر و ثواب دوسروں کو دینے کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے، جی کہ دوایا سے حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صلہ رحی کا اجر و ثواب کسی غلام کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، جب کہ غلام آزاد کرنے کی فضیات یہ ہے کہ جو خص کسی غلام (اور قیدی) کو آزاد کرائے تواس کے ہر ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر ہر عضو قیامت کے دن آزاد کرائے تواس کے ہر ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر ہر عضو قیامت کے دن آزاد کیا جا گا۔

مگرصلہ رحمی کا اجرو تواب غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہانے اپنی باندی کو آزاد کیا، جب اس کاعلم حضور میلی ہے گئے کو ہوا، تو آپ میلی ہے نے فرمایا:

"لُو أَعُطَيْتِهَا أَخُوالَكِ، كَانَ أَعُظَمَ لِلَّجُرِكِ." (متفق عليه، مشكواة / ص: ١٧١ باب أفضل الصدقة)

اگرتم اپنے ننہالی (غریب مستحق) رشتہ داروں کودے دیتیں تواس صلہ رحمی کا ثواب (غلام آزاد کرنے سے) زیادہ ملتا۔

اس لیمستحق رشته داروں کو ہر گزمحروم نه کیا جائے؛ بلکہ حسب استطاعت ان پر

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

رشتہ داروں پرخرچ کرے۔(اگروہ حاجت مند ہوں)اس سے معلوم ہوا کہا قارب (رشتہ دار) اجانب (غیر رشتہ دار) پر مقدم ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ''اوّل خولیش، بعدہ درولیش'۔

#### مگرافسوں کہ

امیر سے دور کارشتہ بھی نبھاتے ہیں لوگ غریب سے قریب کارشتہ بھی چھیاتے ہیں لوگ مفسرِ قرآن علامہ عبد الماجد دریا با دی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ''مصارفِ خیر کی اسلام نے بیکتنی حکیما نہ اور مناسب ترتیب قرار دی ہے، آیت کے اس جز میں امت کا پورانظام معاش ایک خلاصه کی شکل میں آگیا ہے کہ مالی اعانت سب سے پہلے ا پنے عزیز وں،قریبوں کی کرنی چاہیے، بینہ ہو کہ بھائی کی کوٹھیاں تیار ہورہی ہوں اور بہن جھونپرٹی کوترس رہی ہے، چھاکے پاس موٹریں ہوں اور بھتیج کے پاس بکہ (لیعنی گھوڑ ہے کی رتھ نما گاڑی اور معمولی سائکل) کے پیسے بھی نہ ہوں ، ہر مالدار کوخبر گیری سب سے پہلے اپنے نا دارعزیز وں، کنبہ والوں ، بھائیوں ، بہنوں ، بھتیجوں ، بھانجوں اور دوسر ہے قریبوں کی کر نی ع ہے،اس کے بعد نمبر بہتی اور شہر کے ان یتیم بچوں اور بچیوں کا آتا ہے جن کا والی ، وارث اورسر پرست باقی نہیں رہا ہے،اس کے بعد درجہ بدرجہامت کے عام مفلسوں،محتاجوں اور پھر ان مسافروں اور راہ گیروں کا آتا ہے جوزادِراہ ہے محروم ہیں، اوراس کیےا پیغ ضروری سفر سے محروم رہ جاتے ہیں، یابستی میں کہیں باہر سے دار دہوئے ہیں اور کوئی ان کے تھمرانے اور کھلانے پلانے کا روا دارنہیں ہور ہاہے،اور پھرآ خرمیں اہل حاجت سوالی رہ جاتے ہیں۔اس پورے معاشی پروگرام پراگر قاعدہ سے عمل ہونے لگے توامت میں کہیں مفلسی وتنگدستی سے معاشی بےروز گاری کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ (تفسیر ماجدی:١/٢٠٠١)

صلەرىمى كااجروتواب:

غرض آیت ِقر آنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ (اہل حاجت ) رشتہ داروں کاحق دوسروں

📈 گلدستهٔ احادیث (۲)

ایک خالہ زاد بھائی حضرت مسطح رضی اللہ عنہ فقراءِ مہاجرین میں ہونے کی وجہ سے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، مگر واقعہ اِفک میں کسی غلط نہی کی وجہ سے وہ بھی مبتلا ہوگئے؛ جس کا سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ اور غصہ تھا، اس لیے نزولِ برائت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ وہ آئندہ مسطح کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سلوک نہیں کریں گے، کیوں کہ یہ بات صلہ رحی کے اعلی درجہ کے خلاف اور خود آپ رضی اللہ عنہ کے مقام صدیقیت کے بھی شایانِ شان نہی ، اس لیے حق تعالی کو پہند نہ آئی ۔ اُس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی؛ جس میں حق تعالی نے بڑے پیارے انداز میں گویا صلہ رحی کے اعلی درجہ کی طرف متوجہ فرمایا۔ مولانا جلال اللہ بن رومی قرماتے ہیں:

تو برائے وصل کر دن آمدی 🌣 نے برائے فصل کر دن آمدی

حق تعالی کا نداز بیاں اتنامؤ ثرتھا کہاسے سنتے ہی حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ بیساختہ پکاراً میلے: ''کیوں نہیں اے رب کریم! ہم ضرور بیچا ہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کردیں۔''اس کے بعد صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ (دس مسکینوں کو کھلانا، یا کیڑا پہنا نایا تین روزہ رکھنا) ادا کر کے حسبِ سابق حضرت مسطح رضی اللہ عنہ کی کفالت اور سریتی شروع فرمادی۔(ابن کیر)

#### قطع رحی کا جواب صله رحی سے دینے کا نتیجہ:

صاحبو! واقعہ یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ جب جواب کے طور پرقطع رحمی کا برتا وَ کیا جائے گا تواس سے مسلم کل نہ ہوگا؛ بلکہ خاندان اور ساج میں برائی و بگاڑ مزید بڑھنے کا سبب بنے گا، جب ہم بھی اپنی را ہوں میں کا نٹے بچھانے والوں کے راستہ میں کا نٹے بچھانیں گے تو ساری دنیا خار دار ہوجائے گی، کیکن اگر ہم کا نٹوں کا جواب پھول سے کا نٹے بچھائیں گے تو ساری دنیا خار دار ہوجائے گی، لیکن اگر ہم کا نٹوں کا جواب پھول سے دیں گے اور قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں گے جو کہ اعلی درجہ ہے، تو فضل الہی اور فطرتِ انسانی سے قوی امید ہے کہ دیر سویران کی اصلاح ہوگی اور معاشرہ میں صلہ رحمی

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

صرف کیا جائے ،خواہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں یانہ کریں ، یہی صلہ رحمی کا اعلیٰ درجہ ہے۔

#### صلدر حمی کے درجات اوران کے فضائل:

ویسے کتاب وسنت کی روشنی میں ہمارے علماء نے مجموعی طور پر ہر صلہ رحمی کے دودرجات بیان فرمائے ہیں: (۱) اعلی ۔ (۲) ادنی ۔ صلہ رحمی کا اعلی درجہ تو یہ ہے کہ جورشتہ دار تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، اس سے بھی صلہ رحمی کی جائے اور اصل صلہ رحمی بھی یہی ہے، حدیث میں ہے:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: "لَيُسَ الُوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَاكِنَّ الُوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ، وَصَلَهَا."

(بخاری، مشکواة/ص:۹۱۹)

صلدر حمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ کے طور پر صلدر حمی کرتا ہو، اصل تو صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے ، تب بھی وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، قرآن کریم کے بقول بیاہل فضل وکمال کی خصلت ہے، ارشا دِر بانی ہے:

﴿ وَ لَا يَا أَتِلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَ السَّعَةِ أَنْ يُّوْتُوا أُولِي الْقُرُبِيٰ وَ السَّعَدِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيُنَ فِي سَبِيُلِ اللهِ وَلَيَعُفُوا وَلَيَصُفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَّغْفِرَ اللهُ لَكُمُ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِينٌ ﴾ (النور: ٢٢)

ترجمہ: اورتم میں سے جواہل فضل و کمال ہیں، انہیں اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ کو نہ دینے کی قسم نہ کھانی جا ہیے؛ بلکہ معاف کر دینا جا ہیے، در گذر کر دینا جا ہیے، کیا تم یہ ہیں جا ہتے کہ اللہ جل شانۂ تمہارا قصور معاف کر دے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا مہر بانی کرنے والا ہے۔

یہ تیتِ کریمہ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھی ، آپ کے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

کے دِن ان کا منہ کالا کرد ہے گا، جیسا کہ گرم را کھ کسی کے چہرہ کوجلا کر سیاہ کردیتی ہے۔ (مظاہر حق جدیدج: ۵/ص: ۵۱۰) اور جب تک تمہاری بیحالت رہے گی اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، جس سے تم ان اقارب جوعقارب (بچھو) کے مانند تمہمیں ایذ ابہجانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ایذ اسے محفوظ و مامون رہوگے۔

بہر حال! صلدرحی انسانی فطرت کا تقاضا اور نثریعت کی تعلیم ہے، اس پڑمل کرنے سے دارین کا نفع ہے اور قطع رحی سے دارین کا نقصان ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں صلہ رحی کی تو فیق عطافر مائے اور قطع رحی سے بچائے۔ آمین۔

(٢/مُوم الحرام قبل الجمعة ١٣٣١ه أو تُعبر ١٠١١ (برم صديق) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲۳۷ کلدستهٔ (۲۳۷ کل

لیکن اگر - العیاذ باللہ العظیم - قرآن وحدیث میں بیان کردہ صلہ حرجہ کی مقدس تعلیم وترغیب پر ممل کرنے کا حوصلہ وجذبہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا تو کم از کم صلہ رحی کے ادفیٰ درجہ پر ضرور ممل کیا جائے اور صلہ رحی کا ادفیٰ درجہ یہ ہے کہ بھی کسی وجہ سے دنیوی معاملہ میں کوئی رخش پیش آ جائے ، تو خود اپنی طرف سے بات چیت بند نہ کریں ، اگر چہ ہم بے قصور ہوں ؛ پھر بھی رضائے الہی کے خاطر بات چیت جاری رکھیں ، خواہ سلام ہی سے ہو، بے صلہ رحی کا ادفیٰ درجہ ہے ، مکن ہے کہ اس پر عمل کرنے سے نفس پر ہو جھ پڑے ؛ مگر اپنے نفس کو سے محمل کر اور قطع رحی کی وعید سے ڈرا کر جب ہم سلام میں پہل کریں گے ، تو ان شاء اللہ اس سے دارین کی عزبین فعمیں نصیب ہوں گی ۔ کہتے ہیں نا کہ!

مٹادے اپنی ہستی کواگر پچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کرگلِ گلز ارہوتا ہے

حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو ہر بر افر ماتے ہیں کہ ایک خص در بارِ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتے دار ہیں، جن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ میں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں؛ مگر وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسم اور برد باری ساتھ حسنِ سلوک کرتا ہوں؛ جب کہ وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم اور برد باری سے پیش آتا ہوں، کیکن وہ جہالت برتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اے اللہ کے رسول! کہ کیا کیا جائے؟ اس موقع بررحت عالم علی ایک کیا گیا

"لَئِنُ كُنُتَ كُمَا قُلُتَ فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمُ مَادُمُتَ عَلَىٰ ذَالِكَ." (رواه مسلم، مشكوة/ص: ١٩٤)

اگربات وہی ہے جوتم کہتے ہو،تو گویاتم ان کوگرم را کھ پھنکاتے ہو،مطلب سے ہے کہ جب وہ تمہار ہے ادائے حقوق اور حسنِ سلوک کی قدر نہیں کرتے ،تو ان کا بیرمعاملہ قیامت

#### حسن طن بہترین عبادت ہے:

کسی بات باخبر کے واقع ہونے اور نہ ہونے یا اس کے سے اور جھوٹ ہونے کے بارے میں تین صورتیں پیش آتی ہیں، ایک صورت پیر کہاس بات یا خبر کے بیچ ہونے اور اس کے خلاف ہونے بعنی جھوٹ ہونے کا دل میں بورااعتماداوراطمینان ہو۔اس صورت کوعرف واصطلاح میں یقین کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بات یا خبر کے سیج اور جھوٹ ہونے کے بارے میں برابر اور مساوی درجہ کا دل میں رجحان ہو، اسے شک کہتے ہیں۔ تیسری صورت پیہ ہے کہایک پہلو کا دل میں غالب گمان ہو،اور دوسر بے کاکسی قدرا حمّال اور خیال ہو، توجس بات یا خبر کے واقع اور سچ ہونے کا غالب گمان ہواسے' خطٰن' اوراس کے مقابله مین معمولی درجه کے احتمال وخیال کووہم کہتے ہیں۔ (متفاداز: قامون الفقه ۵/ ۳۲۵)

ظاہر ہے کہ بیر نظن' یعنی گمان کھی اچھا ہوتا ہے تو کبھی برا، کھی محمود ہوتا ہے تو کبھی ندموم، حسن ظن آ دمی کوآ دمی سے جوڑتا ہے اور معاشرہ پراچھے اثرات ڈالتا ہے، جب کہ سوءِ ظن سے انتشاراورمعاشرہ میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں،اس لیے شریعت مطہرہ کی مقدس تعلیم یہ ہے کہ بلاکسی وجبکسی کے ساتھ بھی بدگمانی نہ کرے اور ہرایک کے ساتھ حسن طن کا معامله کرے؛ کیوں کہ جن اعمال کوعبا دات کہا جاتا ہے ان میں سے ایک بہترین اور آسان ترین عبادت حسن ظن بھی ہے، جبیبا کہ حدیث مذکور میں فرمایا گیا ہے: "حُسُنُ الظَّنِّ مِنُ حُسُن الْعِبَادَةِ". پھر پیمسن طن ایک ایسی قلبی عبادت ہے کہ اس میں بندہ کو کسی طرح کی محنت ومشقت ہوتی ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت، بلکہ مفت میں نواب ملتا ہے، نیزیہ کسی بھی انسان کے نیک خصلت ہونے کی بڑی علامت بھی ہے۔

سوعِطن گناه كبيره ہے:

جب کہ بلاکسی قوی دلیل اور تحقیق کے سی کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ



# (rm) حسن ظن کی اہمیت اورسوءِظن کی مذمت

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

عَنُ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ: "حُسُنُ الظُّن مِنُ حُسُنِ العِبَادَةِ. " (رواه أحمد وأبوداؤد، مشكوة/ص: ٢٩ / باب ماينهي عنه من المهاجرة والتقاطع واتباع العورات/ الفصل الثاني)

ترجمه: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم الله علیہ نے ارشادفر مایا که ''حسن ظن حسن عبادت (بہترین عبادت) سے ہے۔''

غلطيول سے جدا تو بھی نہيں، میں بھی نہيں دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہيں، ميں بھی نہيں ورنه فطرت کا برا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں (علامها قبال)

تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں، گر اینے اندر جھانکتا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں غلط فہمیوں نے کر دیں دونوں میں دوریاں

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

میں جس کسی میں خیر کے آثار غالب اور ظاہر ہوں ان کے متعلق بلاکسی قوی دلیل اور تحقیق کے بدگانی کر کے یقین کر لینا سوءِ ظن کہلاتا ہے، جو حرام ہے، جس کی طرف اشارہ آیت کریمہ:
﴿إِنَّ بِعُضَ الظَّنِّ إِثْمُ ﴾ میں فرمایا گیا۔اور حدیث پاک میں وارد ہے:

"عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ: "إِياَّكُمُ وَالظَّنَ، عَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ." (مشكوة المصابيح: ٤٢٧، بحواله بخاري)

علاء محدثین فرماتے ہیں کہ حدیثِ پاک میں "إِیَّاکُمُ وَالطَّنَّ" ہے سوءِ طَن مراد ہے، عموماً اختلافات اور جھگڑے بھی اسی برگمانی کے نتیجہ میں ہوتے ہیں، اس لیے حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا:

عَنُ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ." (الكامل لابن عدى، والمعجم الأوسط للطبراني، بحوالهٔ مرقاة المفاتيح/ ج: ٩ / ص: ٢٤٩) لوگول كے بارے ميں برگمانی سے پر جيز كرو، اس سے بہت سا فساد اور بعض اوقات زبردست فتذ بر يا ہوجا تا ہے، اس سلسله ميں محر بن جرير بن يزير طبرى كى مثال بہت واضح ہے، جوا يك ممتاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں، اتفاق سے ان ہى كے دور ميں ابران ميں واضح ہے، جوا يك ممتاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں، اتفاق سے ان ہى كے دور ميں ابران ميں واضح ہے، جوا يك متاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں، اتفاق سے ان ہى كے دور ميں ابران ميں واضح ہے، جوا يك متاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں، اتفاق ہے ان ہى كے دور ميں ابران ميں واضح ہے، جوا يک متاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں، اتفاق ہے ان ہی كے دور ميں ابران ميں واضح ہے، جوا يک میں متاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں ابران ميں واضح ہے متاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں ابران ميں واضح ہے میں ابران میں واضح ہے دور ميں ابران ميں واضح ہے دور ميں واضح ہے

اوقات زبردست فتند برپاہوجاتا ہے، اس سلسلہ میں محمد بن جریر بن یز بدطبری کی مثال بہت واضح ہے، جوایک ممتاز عالم اور مفسر گذر ہے ہیں، اتفاق سے ان ہی کے دور میں ایران میں اس نام کے ایک اور شیعہ عالم بھی تھے، بدشمتی سے نام کے اشتراک کے سبب لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگئے کہ امام طبری جھی شیعہ ہیں، اور ان ہی کے نظریات کے حامل ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ جب بغداد میں ان کا نقال ہوا تو اس زمانہ کے (بعض) حنبلی علماء نے آپ کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی مخالفت کی ۔ مجبوراً آپ کو اپنے ہی مکان کے ایک حصہ میں دفن کرنا پڑا۔ (دعوتِ دین/ص: ۵)

مولا نارومٌ فرماتے ہیں:

بگذراز ظنِ خطاے برگماں! "إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثُمُّ "را بخواں اے برگمان! سوءِ طن سے باز آجا، بلاشبہ بعض گمان گناہ ہیں، اس کو بھی پڑھ (اور کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۲۵۱ کیک

ہے؛ جس پر قیامت کے دن مؤاخذہ ہوگا، یہ سوغِطن ایک قسم کا جھوٹ اور وہم ہے، جو شخص اس برائی اور دل کی روحانی بیاری میں مبتلا ہوجاتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے بھی اس کا ذراساا ختلا ف اور اُن بُن ہوجائے، پھر یہ اس کے ہر کام کو بری نظراور بدنیتی سے دیکھتا ہے، رفتہ اس وہم اور بدگمانی کے نتیجہ میں وہ اس کی طرف بہت سی اُن ہونی اور ناکر دہ با تیں منسوب کر کے رائی کو پہاڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا اثر ظاہری برتا ؤ پر بھی پڑتا ہے، اور بہت سی ظاہری و باطنی خرابیاں وجود میں آتی ہیں، اس لیے قرآن وحدیث میں اس کی ممانعت و مذمت وارد ہوئی ہے، ارشا دِر بانی ہے:

"يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُا اجْتَنِبُوُا كَثِيُرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِنَّمْ" (الحجرات: ١٢) اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان (غلط اور) گناہ ہوتے ہیں۔

ظن كى حيار قسميس اوران كى تفصيلات:

اس سے معلوم ہوا کہ طن کی مختلف قسمیں ہیں، اوران میں سے بعض حرام اور گناہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں، فدکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت مفتی محرشفیع صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر جصاص رازی نے فرمایا کہ ''ظن'' کی چار قسمیں ہیں: ایک: حرام اور گناہ، دوسری: مامور بہاور واجب، تیسری: مستحب اور مندوب، چوشی: مباح اور جائز نظن حرام تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ بد کمانی رکھے، مثلاً یہ کہ وہ مجھے عذاب ہی دےگا، یا مصیبت ہی میں رکھے گا، یا در کھو! اللہ جل شانی رکھے، مثلاً یہ کہ وہ مجھے عذاب ہی دےگا، یا در کھو! اللہ جل شانہ کے ساتھ اس طرح کا گمان رکھنا حرام ہے، اور حسن طن رکھنا فرض ہے، کین حسن طن کا مطلب بینہیں کہ بغیر ایمان واعمال کے اس کی رحمت اور مغفرت کی آس لگائے بیٹھار ہے؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ وعبا داتِ حسنہ اورا دکام شرعیہ کی آس لگائے بیٹھار ہے؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ وعبا داتِ حسنہ اورا دکام شرعیہ کی آس لگائے بیٹھار ہے؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ وعبا داتِ حسنہ اورا دکام شرعیہ کی آس لگائے بیٹھار ہے؛ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اعمالِ صالحہ وعبا داتِ حسنہ اورا دکام شرعیہ کی توبہ کے بعد اللہ پاک سے قبولیت اور اس کی رحمت ومغفرت کا گمان رکھے، بیڈ اس کے بندول بیٹون فرض ہے، اور اس کے برخلاف اللہ تعالی سے برگمانی حرام ہے، نیز اس کے بندول بیٹون طن فرض ہے، اور اس کے برخلاف اللہ تعالی سے برگمانی حرام ہے، نیز اس کے بندول

کرے،ان شاءاللہ اس سے بہت سے جھگڑ وں اور فتنوں کا سدِ باب ہوگا۔

#### امام ابوحنیفهٔ گاحسن ظن:

اس سلسله میں اما منا العلام اعظم ابو حنیفه العمان گاایک نصیحت آ موز واقعه منقول ہے کہ ایک شخص حاضر ہوکر عرض کرنے لگا کہ اُس شخص کے ایمان کے متعلق آپ کا کیا فتوی ہے؟ (۱) جو بن دیکھے گواہی دیتا ہے۔ (۲) یہود ونصاری کی تقیدیق کرتا ہے۔ (۳) اللہ تعالی کی رحمت سے بھا گتا ہے۔ (۴) مردار کھا تا ہے۔ (۵) اللہ تعالی نے جس چیز کی طرف بلایاس کی پرواہ نہیں کرتا اور جس سے ڈرایا اس سے ڈرتا نہیں۔ (۲) اور فتنے سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت نے جواب میں فر مایا: ''وہ شخص مومن ہے۔'' سائل کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا: ''وہ کیسے؟'' فر مایا کہ ''دیکھو! بن دیکھے گواہی دیتا ہے۔ یہود ونصاری کی اس کے فرشتوں کو، جنت وجہم کو دیکھا نہیں؛ مگر بن دیکھے گواہی دیتا ہے۔ یہود ونصاری کی تقصدین کا مطلب تو یہ ہے کہ مومن شخص اپنے رب کو، تقصدین کا مطلب بیہ ہے کہ قرآنی پاک میں وارد ہے: ﴿ وَ قَالَتِ الْیَهُودُ دُیُسَتِ النَّصَاریٰ کی علیٰ شَیْءٍ ﴿ (البقرة: ۱۲)

ظاہر ہے کہ قرآن میں یہود ونصاریٰ کا یہ قول ہے، مومن اس کی تصدیق کرتا ہے۔
اللہ کی رحمت ہے دور بھا گئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارش سے بھا گتا ہے، کیوں کہ بارش بھی تو اللہ کی رحمت ہے، کین بندہ اس سے بھا گتا ہے کہ کہیں کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ اور مردار کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھلی کھا تا ہے جو مردار ہوتی ہے، مگر ہر شخص بڑے شوق سے کھا تا ہے۔ جہاں تک پانچویں سوال کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کی طرف بلایا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور جس سے ڈرایا وہ اس سے ڈرتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی جنت کی طرف بلاتے ہیں: ﴿ وَ اللّٰهُ یَدُعُوا إِلٰی دَارِ السَّلاَم ﴾ (یونس: ۲۰) مگراس اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں: ﴿ وَ اللّٰهُ یَدُعُوا إِلٰی دَارِ السَّلاَم ﴾ (یونس: ۲۰) مگراس اللہ کے بندے میں رضائے الٰہی کی اتن طلب ہے کہ اُسے جنت کی بھی پرواہ نہیں، اسے جنت اس لیے مطلوب نہیں کہ وہاں نعمیں، راحیں اور لذتیں ہیں؛ بلکہ اس لیے مطلوب ہے کہ وہاں

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ (۴)

سمجھ لے) حضرت امام ربانی محبوب سبحانی شخ عبدالقادر جیلانی مُرماتے سے کہ لوگوں کے ساتھ تو سن طن کا معاملہ رکھو، مگراپ نفس کے ساتھ سوءِ طن رکھو، کیوں کہ ﴿إِنَّ السَّنَّ فُسسَ لَاَ مَّارَةٌ بِّالسُّوْءِ ﴾ لَأَمَّارَةٌ بِّالسُّوْءِ ﴾

بہر کیف! حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا فرض اور سوءِ ظن حرام ہے۔ نیز بلاکسی توی دلیل کے کسی مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا بھی حرام ہے۔اور ظنِ واجب یہ ہے کہ جو احکام ایسے ہیں کہ ان کی کسی جانب پرعمل کرنا شرعاً ضروری ہے، لیکن اس کے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں، جیسے باہمی مناز عات ومقد مات میں ثقة گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا ،اور پھراس کے مطابق عمل کرنا ،اسی طرح جہاں سمت قبلہ معلوم نہیں،اورکسی سےمعلوم کرناممکن نہ ہو وہاں اپنے ظنِ غالب پڑمل کرنا مامور بہاور واجب ہے۔اورظنِ مباح وجائز ہیہے کہ مثلاً نماز کی رکعتوں میں شک ہوجائے کہ تین پڑھیں یا عار، الی صورت میں اپنے ظن غالب ریمل کرنا مباح اور جائز ہے۔ (البتة اگر وه ظن عالب کوچھوڑ کرامرِ یقینی پڑمل کرے۔ یعنی تین رکعت قرار دے کر چوٹھی پڑھ لے توبی بھی جائز ہے)۔اورظنمستحب ومندوب یہ ہے کہ بلاکسی فاسدغرض کے ہرکلمہ گومسلمان کے ساتھ حسنِ طن ركھ\_اوريہ جومشهور ہےكه "إِنَّا مِنَ الحَزُمِ سُوْءَ الظَّنِّ "لِعَنى احتياط كى بات يہ ہےكه ہرایک سے بدگمانی رکھے،تواس کاتعلق معاملات سے ہے،مطلب پیہے کہ آنکھ بند کر کے بلا تحقیق کسی پر مکمل اعتاد واطمینان کر کے کوئی معاملہ نہ کرے، پیمطلب نہیں کہ ہرکسی کے ساتھ دین ومل کے بارے میں بدگمانی کرے، پیمنوع ہے۔

بہرحال تھم بہی ہے کہ ''خُلنُّوا بِالْہُ وُ مِنِینَ حَیْرًا'' مطلب بیہ ہے کہ مومن کے ساتھ حسنِ طن رکھو۔ عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اس زمانہ میں کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اس کی اچھا ئیاں برائیوں سے زیادہ ہوں، لہذا جہاں تک ہوسکے ہرایک میں نیکی اور اچھائی تلاش کرے، اور ہرایک کے قول ومل کی اچھی تاویل کرنے کی کوشش

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

جانے ہیں،اس کے باطن کاعلم ہمیں نہیں،اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔"اس طرح ہرایک سے حسن ظن رکھیں،خصوصاً اہل اللہ اور علاء کے متعلق بدگمانی ہر گزنہ کریں۔حضرت محی السّة مولانا ابرارالحق صاحبؒ فرماتے تھے کہ سورج میں بہت روشنی ہوتی ہے، مگر جب بادل آ جا تا ہے تو اس کا فیض کم ہوجاتا ہے،اسی طرح اہل اللہ کے فیوض میں تو کوئی شک نہیں، مگر بدگمانی کے بادل جب چھاجاتے ہیں تو ان کے فیض سے آ دمی محروم ہوجاتا ہے۔ جہاں تک ان کی بادل جب تھاجاتے ہیں تو ان کے فیض سے آ دمی محروم ہوجاتا ہے۔ جہاں تک ان کی لغزشوں کی بات ہے تو حضرات صوفیاء کا قول ہے کہ "زَلَّاتُ اللہ مَقَرَّبِینَ رَفُعَةٌ لِمَقَامِهِمُ" وَوہ بے مدندا مت کے ساتھ تو بھا ہمام کر کے بلند درجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ بے مدندا مت کے ساتھ تو بھا ہمام کر کے بلند درجات حاصل کر لیتے ہیں۔

#### بدهمانی کاعلاج:

اس لیے جب کسی سے کوئی بات صادر ہو جائے یا بے اختیار ول میں کوئی بد گمانی آ جائے، تواس پر یقین نہ کریں۔ اس کی تصدیق کر کے خیالی پلاؤ کیانے کے بجائے تکذیب کریں یا تاویل کریں، اوراپنی توجہ اللہ تعالی کی طرف کرنے کے لیے ذکر اللہ کا التزام کریں، البتہ اگر کسی کافسق و فجور بہت مشہور ہو جائے، یا پورے یقین اور پختہ ثبوتوں کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ وہ حسنِ طن کا مستحق نہیں، تو اس صورت میں بھی وہی رائے قائم کی جائے جو حقیقت پر بنی ہو۔ مبالغہ کی گنجائش اس وقت بھی نہیں؛ بلکہ ایسی صورت میں اس کی اوراپنی اصلاح کی فکر کریں اور بدگمانی کی چنگاری شعلہ بن کرفساد ہر پاکرے اس سے پہلے بدگمانی کا علاج کریں۔

حضرت تھانویؒ ہے کسی نے بدگمانی کا علاج دریافت کیا، تو فرمایا:''جب کسی کے بارے میں برا گمان دل میں آئے تواولاً خلوت میں بیٹھ کریاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے، توبیا گفن اور گناہ ہوا، اور گناہ سے عذاب کا اندیشہ ہے، تواپنا نفس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ بیسوچ کرتو بہرے اور دعا کرے کہ اے اللہ! میرے دل کو

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

الله کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور یہی حال جہنم کے بارے میں ہے، اُسے اصل ڈرجہنم کا نہیں، خالق جہنم اور اس کے خضب وغصہ کا ہے۔ رہی بات فتنہ سے محبت کی، تو قرآن نے مال واولا دکوفتنہ کہا: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِنَنَةٌ ﴾ (النه خابن: ١٥) حالانکہ مال واولا دکوفتنہ کہا: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِنَنَةٌ ﴾ (النه خابن: ١٥) حالانکہ مال واولا دکی محبت بھی فطری چیز ہے، اس لیے ہرکوئی اس سے محبت کرتا ہے، اس میں اس بے جارے کا کیا قصور! لہذا وہ محض مومن ہے۔ (از: 'اسلاف کے چیرت انگیز واقعات' ص: ۲۲)

نیک نے تو نیک جانا، بدنے بدجانا مجھے ہرکسی نے اپنے پیانہ سے پہچانا مجھے

#### حسن ظن قائم كرنے كا طريقه:

الغرض اس سلسلہ میں اسلامی ہدایات و تعلیمات یہ ہیں کہ اولاً تو ایخ آپ کو اُن باتوں سے بچائے جن سے کسی کو بر گمانی کا موقع مل سکتا ہے، دوسرے یہ کہ آپس میں حسن ظن کی خوش گوار فضا قائم کرنے کی کوشش کرے، جس کا ایک آسان اور بہترین طریقہ یہ ہم کہ تم جب اینے سے کسی بڑی عمر والے کو دیکھیں تو اس کی تعظیم کریں، اس خیال سے کہ یہ ہم سے سابق بالإیمان والاعمال ہے، کیوں کہ اس کی عمر ہم سے زیادہ ہے، الہذا عمل میں بھی ہم سے زیادہ بی ہوگا، اور جب کسی کم عمر والے کو دیکھیں تو اس کے ساتھ اس طرح حسن ظن کا معاملہ کریں کہ وہ عمر میں ہم سے کم ہے، اس لیے اس کے گناہ بھی کم ہیں، اور ہم دنیا میں اس سے بہلے آئے، اس لیے ہم نے گناہ اس سے زیادہ کیے، اس طرح اپنے سے ہر چھوٹے بڑے سے سے خون بیدا کیا جاسکتا ہے۔

صاحبوا حق تعالی کے یہاں قیامت کے دن سوءِظن پر تو مؤاخدہ اور پکڑ ہوگی، حسن ظن پرنہیں، الہذا مجھداری کی بات یہی ہے کہ ہرایک سے حسن ظن رکھیں، اورخواہ مخواہ سی سے لیمانی نہ کریں، نہ کسی کی ٹوہ میں لگیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ہم سے کسی کے بارے میں تحقیق کرے، تو بدگمانی سے بیخنے کے لیے عمومی حالات میں بیہ کہہ دیں کہ ''ہم اس کے ظاہر کواچھا



# (۲۴) اخلاقِ مصطفیٰ صِلاللهِ اَیْارُمْ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ جَابِرٌ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لِمَكَارِمَ الْأَخُلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفُعَالِ" (رواه في شرح السنة، مشكوة/ص:١٥/ باب فضائل سيد المرسلين عَنِيْ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ جناب رحمت عالم طِلاَ آیا ہے ارشاد فرمایا: ''بلا شبح ت تعالی نے مجھا خلاقِ عالیہ کی تمیم اور افعالِ حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔''

#### حضور سِاللهٰ الله كل بعثت كابنيا دى مقصد:

الله جل جلالۂ نے جیسے اس عالم اسباب میں انسانی زندگی کی بقااور تحفظ کے لیے اسباب کا انتظام کرنے کے بعد انہیں اختیار کرنے کا حکم فرمایا، ایسے ہی انسانیت کی بقاوتحفظ کے لیے ایمان کے ساتھ عمدہ اخلاق بعنی تمام برائیوں سے اجتناب اور اچھی صفات سے متصف ہونے کا بھی حکم فرمایا۔ اس لیے کہ ایمان واخلاق سے انسان حیوانِ ناطق سے انسانِ کامل بن جاتا ہے، اور اس کے بغیر انسان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ حیوان سے کامل بن جاتا ہے، اور اس کے بغیر انسان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ حیوان سے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۵۷

پاک صاف کردے، پھرجس پر بدگمانی ہواس کے حق میں دعاءِ خیر کرے کہ یا اللہ!اس کو دونوں جہاں کی تعمین عطافر ما۔ دن رات میں کم از کم ایک مرتبہ ایسا کرے، اگر پھر بھی اثر نہ ہوتو دوسرے تیسرے دن بھی ایسا ہی کرے، اگر اس سے بھی اثر نہ ہوتو پھر اس شخص سے ل کر کے کہ بھائی! مجھ کوتم سے بدگمانی ہوگئی، لہذا معاف کر دیجئے، اور میرے حق میں اس مرض کے دور ہونے کی دعا کیجئے! (کمالاتِ اشر فیہ: ۲۲۷۲) ان شاء اللہ تعالی اس سے بدگمانی ختم ہو جائے گی۔

حق تعالی ہمیں حسن طن کی نعمت سے مالا مال فر ماکر سوءِ طن سے ہماری حفاظت فر مائے۔ آمین یارب العالمین۔

۲۰/محرم الحرام/۱۳۳۱ه مطابق:۱۱/ رسمبر/۲۰۱۵ عصر جمعه ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)



💢 گلدستهُ احادیث (۴) انیس کوآپ مِلاَقِیم کے حالات کی تحقیق تفتیش کے لیے مکہ بھیجا، بھائی نے واپس آ کرجن

الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے:

"رَأَ يُتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وَيَنْهِي عَنِ الشَّرِ، رَأَيْتُـهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الَّانُحُلَاق."(مسلم/ ج: ٢/ص:٩٤٩) باب مناقب أبي ذرَّ )

میں نے انہیں لوگوں کو خیر اور بھلائی کا حکم کرتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہوئے دیکھا،اوراسی کے ساتھ عمدہ اور یا کیزہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے پایا، آپ طِلْقِیْلِ کی ایمانی واخلاقی تعلیم سے متاثر ہوکر دونوں بھائی بعد میں حاضرِ خدمت ہوئے اور مشرف باسلام

#### اخلاق كى قىتمىيں:

پھرآ پ اللہ ایک اور استان کے مقصد کے مطابق ساری انسانیت کو صرف اخلاق عالیہ کی تعلیم ہی نہیں دی؛ بلکہ ان تعلیمات اور ہدایات کے مطابق عمل کر کے بھی دکھایا،اوریہی آپ علاقیام کی دعوتی کامیابی کا اصل رازتھا، کیوں کہ اکثر نا کامیوں کی بنیادیہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے قول وعمل میں تضاداوراختلاف پایا جاتا ہے،بسااوقات ہوتا یہ ہے کہ واعظ و داعی گفتگوتو بہت اونجی اورعمہ ہ کرتا ہے؛ مگر عمل میں نہایت گھٹیا اور بہت نیجی سطح پر ہوتا ہے، جس کے سبب اس کی وعظ ونصیحت اور دعوت عموماً بے اثر ہو جاتی ہے، جب کہ سرکار دوعالم عِيالِيَّا ﴾ كى سيرت ِطيبه كوديكها جائے تو آپ عِلاَّيَا اِللهِ كى زندگى ميں كہيں بھى قول عمل كا تضاداور اختلاف نہیں یا یا جاتا، آپ طال کے انسانیت کوجن اخلاقی تعلیمات وہدایات کی دعوت دی پہلے خودان رعمل کر کے نمونہ پیش فر مایا، جس کی گواہی خوداللہ جل جلالۂ نے دی، چنانچے فر مایا: ﴿ وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيبُم ﴾ (القلم: ٤) بلاشبر آب بلنداخلاق كى اعلى ترين سطح يرفائز ہیں۔ اور وہ ہے خُلُقِ عظیم، جس کی تفصیل میں علماء نے فرمایا کہ اخلاق کی تین قشمیں ہیں : (۱) اخلاقِ حسنه ۱ (۲) اخلاقِ كريمه ۱ (۳) اخلاقِ عظيمه ۱ اخلاق حسنه عدلِ كامل كو كهتِ

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

بدترین جاتا ہے، پھرایسےانسان سےانسانیت کواتنا نقصان پہنچتا ہے جتنا جنگل کے درندوں ہے بھی نہیں پہنچتا،جس کا تجربہ دنیا کو جاہلیت قدیمہ میں بھی ہو چکااور آج جاہلیت جدیدہ میں بھی ہور ہاہے۔حق تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فر ماکراس کی بقا و تحفظ کے لیے ایمان واخلاق ہے متصف ہونے کا صرف حکم ہی نہیں دیا؛ بلکہ اس کا بہترین انتظام بھی فرمایا، اس طرح کہ ا ہے آخری رسول سر کار دوعالم ﷺ کی ذات میں تمام اخلاقی خوبیوں اوراجیھی صفتوں کوجمع فرمایا، جس کوفر آنِ یاک نے بوں بیان کیا:

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيُمٍ ﴾ (القلم: ٤)

اورالله تعالى نے آپ طِلْقَالِم كومعلم اخلاق بناكرمبعوث فرمايا۔ چنانچ قر آنِ كريم فِي مِنْ الله عَلَى ال ٩٤، آل عمران: ٢٦٤) اوراسي كو مذكور حديث مين اس طرح فرمايا:

"إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي لِتَمَامِ مَكَارِمِ اللَّهِ نُحَلَّقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الَّافُعَالِ" حق تعالی نے مجھے اخلاقِ عالیہ کی تنمیم اور افعالِ حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی بعث کا بنیا دی مقصداً خلاق کی اصلاح اورانسا نیت کواس کی تعلیم دینا ہے، دنیااس حقیقت سے بخو بی واقف ہے کہ بعثت کے بعد ساری زندگی آپ طابھی کے ا اسی کی تعلیم اور تبلیغ میں صرف فرمائی ۔ اوراحادیثِ مبار که میں اس کی بے شار مثالیں بھی موجود ہیں جیسے ابوسفیان سے جب قصیرروم ہرقل نے در بارشاہی میں آپ اللی یا کے متعلق بوچھا، تو باوجود یکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے؛ مگرانہوں نے تسلیم کیا کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ لوگوں کوا چھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں،لوگوں کو بیسکھاتے ہیں کہ وہ سچ بولیں، یا کدامنی اختياركرين، رشته داري كاخيال ركفيس، وغيره \_ (صحح بخاري/ج:١/ص:٥/مثلوة: ٥٢٦)

اسی طرح آپ میلان کی نبوت سے سرفراز ہونے کے دو جار دِن بعد جس وقت حضرت ابوذرغفاری کوآپ میلی کی بعثت کی خبر بینی ، توانہوں نے اینے بڑے بھائی 💥 گلدستهٔ اعادیث (۴)

﴿ إِدُفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي يَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴾ (حم السحدة: ٣٤)

ترجمہ: محبوبم! آپ عمدہ اخلاق کے ساتھ برائی کا بدلہ بھلائی کے ذریعہ دیں، تب ہی وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت تھی وہ الیہا ہو جائے گا کہ گویاغم خوار دوست ہے۔

ایک اور مقام پرفر مایا:

﴿ خُذِ الْعَفُو وَ اُمُرُ بِالْعُرُفِ وَ أَعُرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيُنَ ﴾ (الأعراف ٩٩) ترجمه: معاف يجح ، بهلائى كاحكم ديا يجح اور جهالت برت والول كى طرف دهيان ندد يجيه .

یہ ہیں وہ مکارم اخلاق جن کی تعلیم رب العالمین نے رحمۃ للعالمین طالعی کودی، اور حمۃ للعالمین طالعی کی تعلیم اپنی امت کودیتے ہوئے فرمایا:

"صِلُ مَنُ قَطَعَكَ، وَ أَعُطِ مَنُ حَرَمَكَ، وَ أَعُرِضُ عَمَّنُ ظَلَمَكَ."

(الترغيب: ٣٤٢/٣)

''جوتم سے تعلق توڑےان سے تعلق جوڑو، جوتم کومحروم کریے تم ان کوعطا کرو، جوتم پرظلم کریے تم ان کے ساتھ عفوو درگزر کامعاملہ کرو۔''

اس تعلیم کے مطابق خود آپ میل گیا، اور اپنے وفاداروں کو بھی اس پر عمل کیا، اور اپنے وفاداروں کو بھی اس کی ترغیب دی، جس کے متیجہ میں آپ میل گیا ہے۔
گئے۔

اخلاق مصطفىٰ مِللهُ عَلِيمُ كاايك بِمثال واقعه:

سیرة النبی میں آپ طِلْفِیْلِ کے خلق عظیم سے متاثر ہونے والوں کی بہت سی مثالیں

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

ہیں، یعنی ہرایک کے ساتھ عدل واعتدال کا معاملہ کرنا، اور کسی پر کسی طرح کاظلم نہ کرنا پی خلقِ حسن کہلا تا ہے، اور بیا خلاق کا ابتدائی درجہ ہے، اس کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کودی تھی، جس کی طرف قر آنِ کریم نے یوں اشارہ فرمایا:

﴿ وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصُّ ﴾ (المائدة: ٥٤)

''اورہم نے ان پرتورات میں لکھ دیا کہ جان کے بدلہ جان اور آ نکھ کے بدلہ آ نکھ اور ناک کے بدلہ ناک اور کان کے بدلہ کان اور دانت کے بدلہ دانت اور زخموں کا بدلہ بھی اسی طرح ہے۔'' یہ ہے عدلِ کامل، اس کا حاصل یہ ہے کہ معاملہ اُوَل بدل کا ہو، اور انصاف کے مطابق ہو، ایک شخص نے جس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا، ہم اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کریں، تو یہ خلقِ حسن ہے۔

اوراخلاق کی دوسری قسم، خلق کریم ہے، اس میں اُ دَل بدل کا معاملہ نہیں ہوتا؛ بلکہ عفو سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، تو ہمیں بھی اسی کے بقدر تکلیف پہنچائے کاحق ہے، لیکن ہم نے اسے معاف کردیا، توبہ ہے خلق کریم، قرآن نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَ جَزَاءُ سَيِّهَةٍ سَيِّهَةٌ مِّنْلُهَا فَمَنُ عَفَا وَ أَصُلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (الشورى: ٤٠)

"برائى كابدله برائى تو ہے، ليكن و ه خض جس نے معاف كرديا اور صلح كرلى تواس كا اجراللہ ك ذمه ہے۔ "يه اخلاق كا درميانى ورجہ ہے، جس كى تعليم حضرت عيسى عليه السلام نے اپنى امت كودى تقى ۔

کیکن اخلاق کی سب سے اعلیٰ قشم خلق عظیم ہے، اس میں صرف عدل وعفو ہی کا نہیں؛ بلکہ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کا حکم حق تعالیٰ نے ہمارے آقا ﷺ کو دیا، چنانچے فرمایا:

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۹۳)

ہے، کیا یہ سے ہے؟ آپ بیانی آئے نے صفوان کی گھبرا ہے کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا: ''ابو وہب! سواری سے اترو۔' وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اس لیے کہنے لگے: ''لا، وَاللّٰهِ! حَتّٰی تُبَیِّنَ لِی ُ..' '' جب تک آپ مجھے صاف صاف نہ بتا کیں گے میں سواری سے نہ اتروں گا'' آپ بیسٹن لِی ُی ۔' '' جب تک آپ مجھے صاف صاف نہ بتا کیں گے میں سواری سے نہ اتروں گا'' آپ میلا نے فرمایا: '' دو کے بجائے چار ماہ کی تمہیں مہلت ہے' اس عفووا حسان سے وہ متاثر ہو گئے، گراس کے بعد بھی صفوان تو اپنی مرحب پر قائم رہے، حی کہ اسی حالت میں ایک عرصہ گذر گیا، بالآخر جب غزوہ حنین سے واپسی ہوئی تو حضور میلا ہے ہی کئی بارد کی سے انہیں سواونٹ مرحمت فرمائے۔ صفوان حضور میلا ہی عفو وکرم کو تو پہلے بھی کئی بارد کی سے انہیں سواونٹ مرحمت فرمائے۔ صفوان حضور میلا ہوگئے ۔ (سیرۃ کیکھا تو اسی وقت مشرف با سلام ہو گئے ۔ (سیرۃ اسحابہ: کے اس کی با سلام ہو گئے ۔ (سیرۃ اسحابہ: کے اب یہ بیا ہانہ جو دوسخا کا انداز دیکھا تو اسی وقت مشرف با سلام ہو گئے ۔ (سیرۃ اسحابہ: کے اب یہ بیانہ ہوگئے۔ اب یہ بیانہ بیانہ ہو دوسخا کا انداز دیکھا تو اسی وقت مشرف با سلام ہو گئے۔ (سیرۃ اسحابہ: کے اب یہ بیانہ بیانہ

یہ ہے اخلاقِ مصطفیٰ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ کا ایک نمونه، آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَظیم نے دشمنوں کو دوست اور ہر جائیوں کو اپنا بنادیا تھا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے:

نی کے خلق عظیم ترنے بھی کواپنا بنا کر چھوڑا جو بھولے بھٹکے تھے مسافرانہی کور ہبر بنا کر چھوڑا

## اخلاق مصطفى عِلَيْهِ عَيْمٌ: سيرة النبي كاسب يدروش باب:

صاحبوا یوں توسیرۃ النبی علیٰ آئے ہم ام ابواب اوراس کا ہر ہر پہلونہایت صاف اور روش ہے؛ لیکن اس کا سب سے وسیح اور روش باب اخلاقِ مصطفیٰ علیٰ آئے گا ہے، یہی وجہ ہے کہ اظہارِ نبوت سے قبل بھی سارے عرب میں اخلاقِ مصطفیٰ علیٰ آئے گا کا خوب شہرہ اور چر جاتھا، اوراسی کے سبب مریم اسلام سیدہ خدیجہ سے آپ علیٰ آئے کا نکاح ہوا، حضرت خدیجہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھیں، ان کی شرافت نِسبی اور عفت و پاکدامنی کی وجہ سے دورِ جاہلیت اور عہد نبوت میں لوگ ان کوطا ہرہ کے نام سے پکارتے تھے، اس لیے جب سے دورِ جاہلیت اور عہد نبوت میں لوگ ان کوطا ہرہ کے نام سے پکارتے تھے، اس لیے جب آپ رضی اللہ عنہا اپنے پہلے شو ہر ابو ہالہ بن زرارہ میمی اور ان کے انتقال کے بعد دوسر ب

کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲۲۳ کلیستهٔ (۲۲ کل

پائی جاتی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک مثال صفوان ابن امیہ کی بھی ہے۔ اسلام اور رحمت عالم علی جاتی ہیں۔ مجملہ ان کے ایک مثال صفوان بن امیہ کانام بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتا ہے، فتح مکہ کے بعد جب رؤساءِ قریش کا شیر از ہ بھر گیا، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ باقی نہ رہ گئ، توان میں سے اکثر تو رحمت دوعالم علیہ ایس کے خلق عظیم اور لطف وکرم کود کھر کمشرف باسلام ہوگئے؛ مگر بعضوں نے اپنے گذشتہ کرتوت کے خوف یا صلا لت اور عداوت کی وجہ سے راہ فرار اختیا رکی ۔ صفوان بن امیہ نے بھی جدہ کا راستہ لیا، ان کے ایک عزیز اور قدیم رفیق حضرت عمرو بن وہب شخص انہوں نے دربا پر رسالت میں عرض کیا کہ '' حضور! ہما رے خاندان کے سر دار صفوان ابن امیہ ہماری فتح وکا میا بی کود کھر کر مار بے خوف کے بھاگ گئے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ آپ انہیں معافی وامن دے دیں۔'' آپ علیہ نے فورا علیمی چادر جو فتح مکہ کے موقع پر بطورِ عمامہ سر مبارک پر با ندھی تھی دہمن کے اطمینان کے لیے عزین اور می تھی بیان مقامہ کی علامت کے طور پر یہ چا در دکھا کر اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ تجول کر لیں تو فیہا، ورنہ اُنہیں غور وَکر کے لیے دوم ہینہ کی مہلت دی جائے، یہ بین خلق عظیم کہ صرف عدل وعفوہی نہیں؛ بلکہ احسان کا معاملہ کیا جار ہا ہے۔

كسي كہنے والے نے سيح كہاہے:

جوعاصی کو کملی میں اپنی چھپائے ہے جو دشمن کو زخم کھا کر بھی دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ ہے وہ رحمت نہیں ہے تو پھراور کیا ہے

حضرت عمر قرحمت والی چادر لے کراپنے خاندان کے سرداراور عزیز دوست صفوان کی تلاش میں نکے ، ایک گھاٹی میں انہیں پالیااورامن کا پیغام سنا کر رِدائے مبارک دکھا کر اپنے ساتھ والیس لے آئے ، جب وہ حاضرِ خدمت ہوئے تو خود پہل کر کے جمع عام میں بلند آواز سے کہنے گے کہ'' یہ عمرو بن وہب نے مجھے بلایا ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں پہند کروں تو اسلام قبول کرلوں ، ورنہ دوم ہینہ کی مہلت ہے اور مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں پہند کروں تو اسلام قبول کرلوں ، ورنہ دوم ہینہ کی مہلت

#### کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

# اخلاقِ مصطفى عِلَيْهِ عِلَيْ يرسيده خديجةً كاشا ندار تبصره:

اور واقعہ بدہے کہ جوایک مرتبہ آپ طالنگیا کے اخلاق سے متاثر ہوکر قریب ہوگیا، پھروہ کبھی آ پ میلی کیا ہے جدانہ ہوا، پھرایک انسان کے سب سے زیادہ قریب عموماً اس کی بیوی ہوتی ہے،اس لیے بیوی سے بڑھ کرکسی کی گواہی معتبر ومتنزنہیں ہوسکتی۔ان حقائق کی روشیٰ میں ابُ دیکھئے کہ سیدہ خدیجہؓ جو کہ آپ طالیقیا کی پہلی بیوی ہیں، وہ اخلاقِ مصطفیٰ طالیقیا سے متعلق کیا شاندار تاثر پیش فرماتی ہیں، یہ یاد رکھئے کہ سیدہ خدیجہ نے حضور طالعی کی ز وجیت میں نبوت ہے قبل پندرہ سال اور بعد میں دس،کل ملا کر بچییں سال کا طویل عرصہ گذارا، اور جب تک حضرت خدیج ٌزنده رہیں آپ ﷺ نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، آپ رضى الله عنها ہے حضور ﷺ كى جارصا حبز ادياں حضرت زينب، رقيه، ام كلثوم اور فاطمه رضى اللّٰه عنهن کے علاوہ دوصا حبز ادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہما پیدا ہوئے۔ (تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم حضور طِلاَیا یکی باندی ماریق بطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔) غرض سیدہ خدیجیٹنے نبوت سے قبل ہی ایک زمانہ حضور طِلْفَاقِیم کے ساتھ گذارا، اوراس سے بھی پہلے تجارت کے سلسلہ میں آپ طافیا کے ساتھ معاملہ کرکے آپ طان کیا کواچھی طرح جانچ اور پر کھ چکی تھیں ، پھرعمر رسیدہ اور جہاں دیدہ تھیں۔(مظاہر ت פָגגַ:א/ממש)

لہذان کے سامنے رحمت ِ عالم طِلْقَیکِمْ کی زندگی چاند سے زیادہ روثن، کلیوں سے زیادہ پاکیزہ اور پھولوں سے زیدہ معطرتھی، وہ آپ طِلْقَیکِمْ کی خلوت وجلوت کی راز دارتھیں، اب جب آپ طِلْقَیکِمْ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے ذمہ داری کے احساس نے آپ طِلْقِیکِمْ کو لرزا دیا، آپ طِلْقِیکِمْ حراکی چوٹیوں سے اتر کر سیدھے اپنے گھر سیدہ خدیجہؓ کے پاس پہنچ، آپ طِلْقِیکِمْ سہم اور گھبرائے ہوئے تھے، قدم رکھتے ہی فرمایا: "زَمِّلُونِی، زَمِّلُونِی، "ور مُحمے چا دراوڑھاؤی سیدنا خدیجہؓ نے ایک وفاشعار

شه به عتبق بن مائز مخز ومی کرانتهال بر دوم ته بیمو به دهکس برته بهجی قریش ما کایم نثر رن

💯 گلدستهٔ احادیث (۴) 

وَصَلَهَا. " (بخاري، مشكوة/ص: ١٩٤)

صلدرجی کرنے والا وہ نہیں جو برلہ چکائے، بلکہ وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تب بھی وہ جوڑے، آپ میلائی آئے نے ساری زندگی قول ومل سے صلہ رحمی کی بڑی تا كيد فرمائي، بميشه رشتو ل كالحاظ اوراحترام كيا، سيرة النبي عِنْ اللهِ ميں اس كي ايك بهترين مثال غلام مصطفیٰ زید بن حارثہؓ کا واقعہ ہے کہ جب حضرت زیرؓ کے والد کو کسی طرح پتہ چلا کہان کا فرزند ہاشی خاندان کے ایک نامور مخض کے یہاں ہے، تؤوہ تلاش کرتے ہوئے حضور یاک گئے تھے، عرض کیا!حضور! پیزید میرابیٹا ہے، جب سے بیہ جدا ہوا گھر کا آئگن مسکراہٹوں کو ترس گیا ہے،اس کی ماں توروروکر آئکھیں کھوبیٹھی ہے،اس کی نہی بہنیں گھر کی چوکھٹ پر ہر وقت انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں، میرا پیجال ہو گیا ہے حضور! زید کوخرید نے میں جتنی رقم آپ نے خرچ کی ہے میں اس سے دوگنی دینے کو تیار ہوں؛ مگر میرا بیٹا مجھے دے دیجئے گا!رحمت ِ عالم ﷺ نے فر مایا:'' تم رقم دینے کی بات کرتے ہو، میں تواییخ زید کو بلامعاوضہ تخفے دے ۔ كرتمهارے حواله كرنے كے ليے تيار ہوں، كەميں رشتے جوڑنے كے ليے آيا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں، میں جدا کر نے نہیں آیا، ملانے آیا ہوں،اس سے بڑھ کرمیرے لیے کیا خوشی کی بات ہوگی کہ ایک بچھڑا ہوا بیٹا اپنے والدین اور بھائی بہنوں سےمل جائے بتم اپنے بیٹے ا کولے جاسکتے ہو، میری طرف سے کوئی رُکاوٹ نہیں، بس صرف اتنی بات ہے کہ جبر نہ کیا جائے، زید کو بھی راضی کرلیا جائے، اگر وہ بہ طیب خاطر خوش دلی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہےتو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔''زید کے والدمسکرا کرسرایا شکر بن گئے ،اور دل کی گهرائیون سے حضور علی میلی کا شکر بیادا کرتے ہوئے زید کی طرف دیکھا اور کہا: ''اٹھولخت حگر! میں تمہیں مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں تک پہنچادوں۔''لیکن شاید آ سان کی آنکھنے بیمنظر یہلی مرتبدد یکھا ہوگا کہ آقانے اجازت دے دی؛ مگر غلام مصطفیٰ نے ایک نظراینے والد کی طرف اورایک نظراینے اور کا ئنات کے محبوب آقاکی طرف ڈالی، کچھ دیر تک نگاہوں نے

💥 گلدستهُ احادیث (۴) 💢 💢 💢

رفیقهٔ حیات کی حیثیت سے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چادر ڈال دی، پھرسر ہانے بیٹھ کئیں، جب گھبراہٹ کی کیفیت دور ہوئی تو آپ ٹاٹھ کیا نے اصل واقعہ اور صورت حال بیان کرتے موے فرمایا: "خصینیت علی نفسی" (مجھ تواین جان کا خطرہ ہے) میں یہ بار نبوت اٹھا سکوں گا یانہیں۔تب سیدہ خدیجہؓ نے تسلی دی اورغم خواری کا فرض اس طور پر نبھایا جوان ہی کا حق تھا،اس لیے کہ بعض اوقات کسی صاحب اوصاف شخص کی تعریف اُسی کے رو بروکر ناتسلی اورحوصله دلانے کے لیے لازم ہوجاتا ہے۔ (مظاہر ق جدید: ۳۳۴/۵)

"كَلَّا، وَاللَّهِ لَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصُدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ لِلْمَعُدُوم، وَتَقُرِى الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلى نَوَائِبِ الْحَقِّ. (متفق عليه، مشكوة / ص:٢٥٥/ با ب المبعث وباب الوحي / الفصل الأول) میرے محبوب! آ پ کوئی لا وارث تو نہیں ، آ پ ننہا تو نہیں ، آ پ جس کے نمائندہ ہیں، مجھے اسکی جلالت کی قتم ہے کہ اللہ تعالی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا،اس لیے کہ آپ کے اخلاق ہی ایسے ہیں کہ ایسے اخلاق والے بھی نامراذ ہیں؛ بلکہ بامراد ہوتے ہیں، اس کے بعدام المومنین سیدہ خدیجة نے اپنی اس تسلی کی دلیل میں زندگی بھر کے تجربات میں آئے ہوئے اخلاقِ مصطفیٰ عِلیٰ ہیے ہمختلف اوصاف نہایت سادگی کے ساتھ مخضرترین الفاظ میں بیان فرمائے۔

## مصطفیٰ طِلْنَیْ اَیْم کا پہلا وصف: صله رحمی کرنا:

ان میں پہلا وصف ہے "إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ " آ پ صلدر حى كرتے ہيں، آ پ تعلق توڑنے والوں سے تعلق جوڑتے ہیں ۔صله رحمی کے یہی معنی ہیں، چنانچہ حدیث میں واردہے:

"لَيُسَ الُوَ اصِلُ بِالْمُكَا فِيُ، وَللكِنَّ الْوَ اصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ

﴿ فَاصُدَعُ بِمَا تُوُمَرُ وَ أَعْرِضُ عَنِ الْمُشُرِكِينَ ﴾ (الحجر: ٩٥) اور ﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤)

كه اپني نبوت اور دعوت كا عام اعلان اور اظهار كيجيّے ، تو آب طِلْفِيكِمْ داعي ست وصدافت بن كرصفاكي بلنديوں پر كھڑے ہوگئے ، اور چا در ہلا ہلا كر مكه كي بہتى كواپني طرف متوجه كرنے لگے،اس وقت مكه كا قديم دستوريهي تھا كه لوگوں كوكسى غير معمولي بات كى اطلاع دینی ہوتی ، تو وہ اسی بہاڑی برکھڑے ہوکرلوگوں کواپنا مدعا سناتے ، کیوں کہ اسی بہاڑی کے قریب کعبۃ اللہ بھی تھا، اوریہیں مکہ کی چھوٹی سیستی بھی آ بادتھی، رحمت عالم مِلا اللہ بھی اہل مکہ کے اس قدیم طریقہ سے فائدہ اٹھایا۔اس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں جو ذرائع ابلاغ ہوں دعوت دین کے لیےان کا استعال کر سکتے ہیں،اس لیے کہ رحمت عالم طال کے اس اہم کام کے لیے کوئی ایک ہی طریقہ متعین نہیں فرمایا، لہذا جس زمانہ اور علاقہ میں ابلاغ کے جومختلف ذرائع ہوں دعوت کے لیے انہیں اختیار کر سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ ناجائز نہ ہوں، صفا پہاڑی پر چڑھ کرمشرکین مکہ سی اہم بات کے اعلان کے لیے جوطریقہ اختیار کرتے تھے حضور علی ای قدیم طریقہ سے فائدہ اٹھایا، چنانچیالل مکہ جمع ہوئے، خادم بھی آئے مخدوم بھی، رعایا بھی آئی آ قابھی، لات وعزی اور مبل کے آستانہ نشین بھی اور ان کے مريدين بھي، عورتيں، مرد، جوان، بوڑھے، پڑھے لکھے اور اَن پڑھ سب کی نگاہیں رحمتِ عالم عِلَيْهِ ﴾ کے چہرہ انور پرمرکوز تھیں کہ نہ معلوم آج اس زبان سے کیا نکلنے والا ہے، اب اب مبارك مِلت مين ، فرمايا: ﴿ لَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمُ عُمُرًا مِّنُ قَبُلِه ﴾ (يونس: ١٦) مكه والو!مين نے تم میں رہ کرزندگی کی چالیس بہاریں گذاری ہیں، چالیس گھنے نہیں، چالیس دن نہیں، عالیس ہفتے نہیں، حالیس مہینے نہیں، پورے حالیس سال گذارے ہیں، میرا بجین بھی تمہارے سامنے ہے،لڑ کین بھی اور جوانی بھی ، فیصلہ کرو! تم نے مجھے زندگی کے حالیس سالہ تجربات میں کیسا یایا؟ سچایایا، یااس کے برعکس؟ مکہ والوں نے بیک زبان ہوکر جواب دیا: "مَاجَرَّ بُنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدُقًا" (متفق عيه، مشكونة / ص:٢٣٥) مم نے زندگی كے برموڑ

گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۲۲۹ کلیستهٔ (۲۲۹

جائزه لیا، اور پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی، حضرت زیدؓ نے صاف صاف کہد یا:
''اباحضور! آپ سے تو ملا قات ہوگئ، ہوسکتا ہے ماں سے بھی ہوجائے، ورنہ کل حشر میں مل
لیں گے، سب کو میراسلام کہنا، آپ تشریف لے جاسکتے ہیں، اس لیے کہ میں ساری دنیا کو
چھوڑ سکتا ہوں، دامنِ مصطفیٰ کوئییں چھوڑ سکتا۔'' باپ حیرت سے کہنے لگے کہ ''تم عجیب
آ دمی ہو، آزادی کوغلامی پرتر جج دیتے ہو؟''زیدنے عرض کیا:''اباجان! یہوہ غلامی ہے جس
پرآزادی کے سارے مفہوم قربان کیے جاسکتے ہیں۔' ہمارے شاہ صاحب علامہ سیدعبدالحجید
ندیمؓ نے اس موقع پرارشاد فرمایا تھا کہ

محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامنِ توحید میں آباد ہونے کی

بہرحال آپ میلی ایک وصف ہے صلہ رحی کرنا، آپ میلی آپ نے ساری زندگی اس پڑمل کر کے پاکیز فیمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا، آج ہم آپ میلی آپ کے اس وصف کو اگر اپنالیس تو واقعی معاشرہ میں محبت کی فضا قائم ہوجائے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی حضور میلی تھی کے ہم تو اس محبت سے دیا کریں۔

# مصطفىٰ عِلَيْهِ عَلَيْهِمْ كادوسراوصف: سيج بولنا:

سیده خدیجرضی الله عنها نے مصطفی طِلْقَیم کا دوسراوصف یہ بیان فرمایا: "وَ تَصُدُقُ الله عنها نے مصطفی طِلْقَیم کا دوسراوصف یہ بیان فرمایا: "وَ تَصُدُقُ الله عنها نے ہیں ) صدافت سیرة النبی کا لازمی جزاور آپ طِلْقَیم کی الله عنها کی ہے ہیں کو بیجان ہے، آج بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ سیج کیا ہے؟ تو جواب ہوگا: سچائی وہ ہے جس کو حضور طِلْقَیم نے فرمایا، نبوت سے قبل بھی آپ طِلْقَیم جس لقب سے مشہور ہوئے وہ ہے "السصادق الأمین" آپ طِلْقَیم کی امانت وصدافت کا اعتراف بھی نے کیا، چنانچہ جس وقت رحمت عالم طِلْقَیم کی کوکم ہوا:

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۲۵۲ کندستهٔ

کی پرورش اوران کی تعلیم وتربیت کاخر چ اپنے ذمہ لینا بھی رحمت عالم طلقیکی کی سنت ہے، آپ طلقیکی کی سیرت میں ایسے کئی واقعات مل سکتے ہیں کہ آپ ہر پریشان حال کی ہر پریشانی اور بوجھ میں اس کا سہارا بنتے تھے۔

مصطفیٰ طِلْقَیْم کا یہی وہ صف ہے جس کوسیدہ خدیجہؓ نے بیان فر مایا: "وَ تَــُحـهِلُ الْسَكُلَّ" کِسِ ماندہ ساج کواونچااٹھانے کا بیا کیک سخہ اکسیر ہے، جب کہ ہم اس عمل کواپنے لیے اُسوہ بنالیں۔

# مصطفیٰ طِلْنَا اللَّهِ مَا جِوتَها وصف: تنگدست کے لیے کمانا:

آ گے مصطفیٰ علیٰ ہے کا چوتھا وصف یہ بیان فر مایا کہ " وَ تَکسِبُ المَعُدُومُ "آپ فقیر وں اور تنگدستوں کے لیے کماتے ہیں۔ اپنا کمایا ہوا مال ان کی ضرورت میں خرج کرتے ہیں، اعراب کے فرق کے ساتھ میر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کمائی پرلگا دیتے ہیں، اعراب کے فرق کے ساتھ میر جمہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو کمائی پرلگا دیتے ہیں کہ وہ کماسکیں۔ آپ علیہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، یا آپ ان کواس لائق بنا دیتے ہیں کہ وہ کماسکیں۔ آپ علیہ گئی کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو یہ سارے ترجے صادق آتے ہیں، آپ علیہ گئی ہے مفلس، نا دار اور بے روز گارلوگوں کی حد درجہ فراخد لی کے ساتھ مدد فرماتے تھے، اور ان کو بھی اس قابل بناتے کہ وہ اپنا اور ماتحوں کا خرج ہر داشت کرسکیں۔

اسی سلسله میں ایک واقعہ شہورہ کہ ایک سے ابی رسول اپنی مجبوری اور تنگدتی کی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے اور آپ طابق کے اس سوال فر ما یا ، آپ طابق کے ان کی مدد فرمائی ، انہوں نے سہ بارسوال کیا ، آپ طابق کے اس خیال سے کہ کب تک یہ بے چار سے سوال کرتے رہیں گے ، سوال کی منوال کی مدمت بیان فرمائی ، پھر دریا فت فرمایا کہ ''گھر میں کچھ ہے ؟'' انہوں نے عرض کیا کہ '' ایک فرمت بیان فرمائی ، پھر دریا فت فرمایا کہ '' گھر میں کچھ ہے ؟'' انہوں نے عرض کیا کہ '' ایک چوادر اورایک کلہاڑی خریدوائی ، پھر ایخ دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا ، اور ان سے فرمایا: ''جاؤ! جنگل سے پھر ایخ دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا ، اور ان سے فرمایا: ''جاؤ! جنگل سے

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

پر جب بھی آپ کوآ زمایا ہمیشہ سچاہی پایا، آپ تو صدافت کا نثان ہیں، اِسی کوسیدہ خدیجہ ؓنے "وَ تَصُدُقُ الْحَدِیْتَ" کہہ کر بیان فرمایا، کاش! ہم بھی اگر قول وعمل اور ظاہر و باطن میں سچائی کو اپنالیں تو کامیا بی ہمارے قدم چومنے گئے۔

#### مصطفىٰ مِللهُ عَلِيْ كَا تَبْسِرا وصف لوگوں كا بوجھا مُعْمانا:

اس کے بعد مصطفیٰ علی کے تیسراوصف ان الفاظ میں بیان فرمایا: "وَ تَسَحُسِلُ الْکُلَّ". آپ تولوگوں کے بوجھا تھاتے ہیں۔ بسہاروں کوسہارادیتے ہیں۔ فضرہ نو تب ہے کہ گرتے کوتھام لےساقی نشہ پلاکے گرانا توسب کوآتا ہے

سیرت سرور کا ئنات سیالی اور بیگانوں اور بیگانوں اور معلوم ہوگا کہ اپنوں اور بیگانوں کا طاہری اور باطنی بوجھ دور کرنا،ان کو پریشانیوں اور غموں سے نجات دلا ناان کی مشکلات میں کام آنا، یہ آپ سیالی کی سیرت طیبہ اور فطرت سلیمہ کا ایک خاص شعارتھا، یہی وجہ ہے کہ جس وفت آپ سیالی نے دیکھا کہ میرے چیا ابوطالب کثیر العیال ہیں،اور معاشی واقتصادی اعتبار سے مشکلات سے دوجیار ہیں، تو آپ سیالی نے اپنے چیاؤں میں حضرت عباس سے اعتبار سے بہتر حالت میں تھان سے ) مشورہ کیا کہ ہم لوگ چیا ابوطالب کے کچھ بچوں کی کفالت و پرورش اپنے ذمہ لے لیں، تو ان کا بوجھ کم ہوجائے گا، حضرت عباس تیار ہوگئے، حضور سیالی تو پہلے ہی سے تیار تھے، اس کے بعد خواجہ ابوطالب سے درخواست تیار ہوگئے، حضور سیالی تو پہلے ہی سے تیار تھے، اس کے بعد خواجہ ابوطالب سے درخواست کی، تو انہوں نے کہا: 'دعقیل تو میر بے پاس رہیں گے' باقی علی اور جعفر کو گوگ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو،' تبھی سے حضرت علی کو تو آپ سیالی نے نے دصرت علی کی اولا دکی طرح پرورش فرمائی، او معرت عباس کے حوالہ کیا، پھر آپ سیالی نے نے دصرت علی کی اولا دکی طرح پرورش فرمائی، او ربالا خربیٹی حضرت فاطمہ کو ای کی کی دوجیت میں عطا فرمایا۔ (سیرة ابن ہشام/ص: ۱۳۲۲) دنیام سیرت' کو بیار میں۔ اس

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس وسعت ہوتو کسی تنگدست عیال دار کی اولا د

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۲۷)

کافی ہوگیا،اس کے بعدان کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کی، تو ابولہب نے تخی سے انکارکیا اور برا بھلا کہا کہ: لوگوا اٹھو، محمد نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کردیا ہے، لوگ متفرق ہوگئے،البتہ اس مجمع میں حضرت علی نے آپ سِلاہ کی دعوتِ طعام کے ساتھ دعوتِ اسلام کو بھی قبول کیا ،اور آپ سِلاہ کی مشن میں بھر بور مدد کا عہد کیا۔ (تفییر ابن کثیر جسی قبول کیا ،اور آپ سِلاہ کے مشن میں بھر بور مدد کا عہد کیا۔ (تفییر ابن کثیر جسیرة المصطفیٰ "جا/سی" کا مسیرت "ص:۲۰۱، و"سیرة المصطفیٰ "جا/ص:۱۷۱)

معلوم ہوا کہ صالح تبلیغی واصلاحی مقاصد کے لیے کھانے وغیرہ کی تقریبات منعقد کرنا تا کہ لوگ مانوس ہو جائیں، پھر دعوت طعام کے بعد دعوت اسلام پیش کرنا بھی آپ علیہ اور عوت وتبلیغ کا ایک مؤثر طریقہ ہے،اس مقصد کے تحت مستقل دعوت طعام بھی کی جاسکتی ہے،اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ افطار پارٹی یا عیدملن وغیرہ کے عنوان سے غیر مسلم بھائیوں کو بلایا جائے،اور موقع کی رعایت کے ساتھ ان کے سامنے اپنی اسلامی،اصلاحی اور تبلیغی بات رکھی جائے۔

گرافسوس! آج بعض مسلمان سیاسی اور مادی اغراض ومقاصد کے تحت تو الیم تقریبات منعقد کرتے ہیں جن میں غیر مسلموں کو بھی شریک کیا جاتا ہے، کیکن دعوتی تبلیغی اور اصلاحی مقاصد کے تحت الیمی تقریبات منعقد کرنے سے خفلت برتی جاتی ہے، کیا اچھا ہو کہ ہم دعوت ِ طِعام کو بھی دعوت ِ اسلام کا ذریعہ بنالیں۔

مصطَفَىٰ عِلَيْنَا يَكِيمُ كَا حَيْصِا وصف: حق مارے ہوئے لوگوں كى مددكرنا:

اخیر میں ام المومنین سیدہ خدیج ی کے الفاظ میں مصطفی علی یہ کا جو چھٹا وصف ارشاد ہواوہ ہے: "وَ تُعِیُنُ عَلَیٰ نَے الْبِ الْحَقِّ "جس کا مطلب بیہ بیکہ آپ علی اللہ حق مارے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، حق کہیں بھی ہو، اور اہل حق کوئی بھی ہو، گر آپ علی اللہ علی مارکہ کا کھلا ضروراس کا ساتھ دیتے ہیں، 'حِلْفُ الفُضُول''کا واقعہ آپ علی اللہ عقت مبارکہ کا کھلا اظہار ہے۔

ہوا یہ کہ بنوز بید کے قبیلہ کا ایک آ دمی آیا، اور عاص بن وائل نامی شخص سے کچھ

گلدستهٔ احادیث (۴)

کٹریاں کا ٹ کاٹ کرلا وَاور بازار میں جا کرانہیں فروخت کرو'' آپ سِلٹھ کے ان تنگدست صحابی کوروز گار کا وہ طریقہ بتایا جس سے چند دنوں میں وہ صحابی فارغ البال ہو گئے۔ (مشکوۃ میں۔۱۲۳)

الغرض! غریبوں، بے کسوں، بے روزگاروں اور فاقد کشوں کی اعانت کرنا، ان کو روزگارم اور فاقد کشوں کی اعانت کرنا، ان کو روزگارم ہیا کرانا یہ حضور طِلْقَیْم کا خاص مزاج تھا، جس کوسیدہ خدیجہ نے "و تَکسِبُ السَمعُدُوم " کے ذریعہ بیان فرمایا۔ آج اگراس وصف کواپنا کر بے کا رلوگوں کوروزگار پرلگادیا جائے تو غریبی خود بخو دختم ہوجائے گی۔

# مصطفیٰ طِلْتُعَالِيمٌ کا پانچواں وصف:مهمانوں کا اکرام:

مصطفی سیان کا پانچوال وصف سیده خدیجه نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"وَ تَسَفُّ سِرِیُ السَّسُفَ" آپ سِیان کے مہمان نواز تو ہیں ہی الیکن ساتھ ہی ان کی تعظیم اور تو قیر

کرتے ہیں، آنے والے کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کے ساتھ مہمان نوازی اور بہتری کا معاملہ
فرماتے ہیں، حتی کہ آپ کا جانی وشن بھی بھی مہمان بن کر آیا تو وہ بھی آپ سِیان کے کا مہمان نوازی سے محروم ندرہا۔

پڑھئے گا دُروداُ س پرجس ذات نے دشمن کو خرجے گا دُروداُ س پرجس ذات سے مارا ہے خرجے مارا ہے

مہمان نوازی اور مہمان کی تعظیم وتو قیر کرنا آپ عِلَیْمَایِمْ کامحبوب مشغلہ تھا، یہی وجہ ہے کہ جب آیت کریمہ: ﴿ وَ أَنْدِرُ عَشِیْرَ تَكَ الْأَقْرَبِیْنَ ﴾ (الشعراء: ٢١٤) نازل ہوئی، تو آپ عِلَیْمَایُمْ نے دعوتِ اسلام کے لیے دعوتِ طعام کا اہتمام فر مایا اور اپنے قبیلے والوں کو کھانے پر مدعوکیا، کم وبیش چالیس افراد جمع ہوگئے، جن میں آپ عِلَیْمَایُمْ کے اعمام ابوطالب، حمزہ، عباس کے علاوہ ابولہب بھی شامل تھے، آپ عِلَیْمَایُمْ نے سب کو گوشت کھلایا، پھر دودھ پیش فر مایا، اللہ تعالیٰ نے اس گوشت، روئی اور دودھ میں ایس برکت دی کہ تھوڑ اکھانا سب کو پیش فر مایا، اللہ تعالیٰ نے اس گوشت، روئی اور دودھ میں ایس برکت دی کہ تھوڑ اکھانا سب کو

# سیرت طبیبه ساری انسابیت کے سیرت طبیبہ ساری انسابیت کے لیے دائمی اُسوہ حسنہ (اجھانمونہ) بسم اللهِ الرَّحُنن الرَّحِيْم

عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنُهُ أَنَّ أَبَا جَهُلٍ قَالَ لِلنَبِّى عَلِيًّ : إِنَّا لَا نُكذِّبُكَ، وَلَكِنُ الظُّلِمِينَ نُكَذِّبُ بِمَا جِئُتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِمُ: ﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ الظُّلِمِينَ بَكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ بَكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظُّلِمِينَ اللهِ يَحُحَدُونَ ﴾ (رواه الترمذي في السنن، مشكوة: ٢١ه/ باب في أحلاقه وشمائله/ الفصل الثالث)

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۲۵)

کاروباری معاملہ کیا، جو مکہ کا بڑا آ دمی کہلاتا تھا، معاملہ طے ہونے کے بعد عاص نے وعدہ خلافی کی اور زبیدی کاحق واجب اس کو نہ دیا،اس مظلوم نے بہت کوشش کی، مکہ کے بااثر لوگوں سے بھی رابطہ کیا کہ کوئی اس کاحق دِلواد ہے، مگر عاص بن وائل جیسے جری اور زورآ ور آ دمی کے ساتھ معاملہ ہونے کی وجہ سے کسی کو ہمت نہ ہوئی ، بالآ خراس نے عربوں کے قدیم دستور کے مطابق ٹھیک طلوع آ فتاب کے وقت ابوتبیس کی پہاڑی پر چڑھ کراپنی فریاد بلند کی ، اہلِ مکہ عام طور پر اس وقت کعبہ کے گرد وپیش بیٹھے ہوتے تھے، اس فریاد نے لوگوں کو چونکادیا، آپ طالنگیل آگے بڑھے اور اپنے ایک چیا زبیر بن عبد المطلب کو لے کر مکہ کے شریف لوگوں کوعبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع کیا،اورایک معاہدہ کیا،جس کے الفاظ ي تص : "لَنَكُونَنَّ يَداً وَاحِدَةً عَلَىٰ كُلِّ ظَالِم، حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّهُ. " ظَالَم كَ فلاف تم سب مل کرایک ہاتھ اور قوت بن کررہیں گے، یہاں تک کہ وہ مظلوم کا حق ادا کردے۔ چنانچہ عاص بن وائل سے سامان واپس لیا گیا اور زبیدی کے حوالہ کیا گیا۔ اس وقت آپ ﷺ کی عمر مبارک ہیں سال تھی۔ اتفاق سے اس معاہدہ میں اشراف مکہ کے تین ایسے لوگ شر يك تح جن كانام فاصل تها، إسى مناسبت سے بيعهدنامه "حلف الفضول "كهلايا-نبوت کے بعد آپ علاقیم اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ آج بھی مجھے اس کی طرف عاجز کے خیالِ ناقص میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس ملک میں مظلوموں کاحق دِلانے میں اپنوں اور یرایوں کے ساتھ سر جوڑ کرکوئی "حلف الفضول" کی طرح معامده کریں ، اور اخلاقِ مصطفیٰ علیہ کے اپنی شناخت بنا کرانسا نبیت کی اس مشتر کہ

دولت كوسارى دنيا ميں تقسيم كريں ، تا كەوە فلاح دارين پاجائيں۔
حق تعالى ہميں اخلاق مصطفى على الله على الله على مرنے كے ليے سارے عالم ميں خلوص كے ساتھ موت تك قبول فرمائيں ۔ آمين ۔
سارے عالم ميں خلوص كے ساتھ موت تك قبول فرمائيں ۔ آمين ۔
۲۱/رئے الاول/۱۳۳۲ هرارز: جمعه مطابق: ۸/فروری/۲۰۱۳ مرز مصدیق)
﴿ اللّٰهُمَّ صَلٌّ عَلَى مُحَمَّدٍ حُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ ، وَ حُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكُرهِ الْغَافِلُونَ)

### آپ مِللْهُ اللَّهُ مِن كَي سير تِطيبه كُواُ سوهُ حسنه كيون قرار ديا؟:

ابسوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیٰ این کی سیرت طیبہ کواسوہ حسنہ کیوں بنایا؟ تو ہمارے علماء محققین نے اس کی مختلف وجو ہات بیان فرما کیں، منجملہ ان کے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ علیٰ اور چوں کہ کتاب بہایت کی طرح محفوظ ہے، اور چوں کہ کتاب بہایت کی طرح محفوظ ہے، اور چوں کہ کتاب بہایت کی عملی صورت آپ علیٰ این کی سیرت ہے، اس لیے کتاب بہایت کی طرح تا قیامت بہایت کی عملی صورت آپ علیٰ این کی میرت ہی محفوظ رہے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ علیٰ ایک کی مبارک سیرت مہد سے لحد تک زندگی ہمر کے جتنے بھی حالات ہیں، جوانسانوں کے مختلف طبقات کو مختلف اوقات میں پیش آتے ہیں، ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور آپ علیٰ اس لیے اور آپ علیٰ اس لیے اوقات و حالات سے گذر کر انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے مملی نمونہ پیش کیا، اس لیے اوقات و حالات سے گذر کر انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے مملی نمونہ پیش کیا، اس لیے ابدار شاور بانی: ﴿ لَفَ دُ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب: ۲۱) کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا والو! تمہارے لیے میرے محمد علیٰ اللّٰهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب: ۲۱) کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا والو! تمہارے لیے میرے محمد علیٰ اللّٰهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ کورسیرت طیبہ ہر حال میں اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ و آئیڈل ہے۔

تم اگریتیم ہوتو عبداللہ وآ منہ کے دریتیم کی تیمی تبہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،تم اگر جوان ہوتو کچے ہوتو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچکا بچین تبہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،تم اگر جوان ہوتو حمد معدیہ کے اور پاک جوانی تبہارے لیے اسوہ حسنہ ہے،تم اگر بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ وعائشہ اور از واج مطہرات کے شوہر نبی کیاک علیہ تبہارے لیے اسوہ حسنہ بیں،اگرتم اولا دوالے ہوتو فاطمہ کے والداور حضرات حسنین کے مقدس نانا کا حال تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم تا جر ہوتو فاطمہ کے والداور حضرات حسنین کے مقدس نانا کا حال تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم مز دور ہوتو وادی بطحاء میں بحریاں چرانے والے نبی تاجر کا حال تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم مز دور ہوتو وادی بطحاء میں بحریاں چرانے والے نبی کی حالت و کیفیت تبہارے لیے اسوہ ہے،اگرتم تنہائی و بے سی کے عالم میں ہدایت اور دعوت کا صبر واستقلال تبہارے لیے اُسوہ ہے،اگرتم تنہائی و بے سی کے عالم میں ہدایت اور دعوت کا صبر واستقلال تبہارے لیے اُسوہ ہے،اگرتم تنہائی و بے سی کے عالم میں ہدایت اور دعوت

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۲۷) کلاستهٔ (۲۷) کل

تمهيد

الله تعالی نے ساری انسانیت کی ہدایت اوراس کوزندگی کی تیجی اورصیح راہ پر چلانے کے لیے خودان ہی میں سے اعلی اوصاف وعدہ صفات کے حامل کچھ ایسے افراد واشخاص کو ہر زمانہ میں منتخب ومقرر فرمایا، جواس کے مفوضہ (اورسیر دکیے ہوئے) کام اخلاص واستقامت کے ساتھ انجام دے سکیس، اورساری انسانیت کے نام الله تعالی کے احکام ہمت وحکمت کے ساتھ پہنچا سکیس، ہدایت و تبلیغ رسالت کے اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے الله تعالی کی ماتھ پہنچا سکیس، ہدایت و تبلیغ رسالت کے اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے الله تعالی کی طرف سے جو انسان منتخب اور مقرر ہوئے وہ ''نبی'' اور'' رسول'' کے لفظ سے یاد کیے جاتے ہیں، یہ سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوکر رحمت عالم طرفق واوصاف اور عمدہ کیوں کہ حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام انسانوں میں اپنے اعلیٰ اخلاق واوصاف اور عمدہ اعلیٰ واحوال کے اعتبار سے سب پرفائق، برتر اور بلند ہوتے ہیں۔

اس لیے ہرز مانہ کے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا،
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی اور رسول اپنے زمانہ کے لوگوں کے لیے کامل اور مکمل نمونہ
تھے، لیکن نبی آخر الزمال، امام الانبیاء، مجبوب کبریا جناب محمدرسول اللہ علیہ آئی کی خصوصیت سے
ہے کہ آپ علیہ تی ذات اور زندگی کو اللہ تعالی نے صرف اپنے ہی زمانہ کے لوگوں کے لیے
نہیں؛ بلکہ ہرزمانہ کے ہرانسانی طبقہ کے لیے تا قیامت کامل اور مکمل نمونہ بنا دیا۔ فرمایا:
﴿ لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب: ۲۱)

'' حقیقت بہ ہے کہ تمہارے لیے رسول الله طِلْقَیْم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔'' یعنی آپ طِلْقِیم کی سیرتِ طیبہ ہی ہرانسانی طبقہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اب بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیکن اس کی دلیل خود آپ طِلْقِیم کا ذکرِجیل اور سیرتِ طیبہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اپنے آخری رسول طِلْقِیم کی کتاب کا مملی مجسمہ اور نمونہ بنا کر پیش کیا۔

# سيرت ِطيبه ميں تعلق مع الله سے متعلق اسو هُ حسنه:

اسی کے ساتھ آپ اللہ ہے کہ سیرت طیبہ کواسوہ قرار دینے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ سِلَيْهِ فِيمَام بِهِ بَهِا عَلَى الله سارى انسانيت كنام حِتنا حكام وبيغام بهنجائ ببلخودان یرعمل کر کے دکھایا، یہی وجہ ہے کہ سیرت طیبہ میں ہرعمل کا اُسوہ اور نمونہ پایا جاتا ہے، مثلاً و کیھئے! آپ طِیٹیٹیٹے نے اپنی امت کواللہ تعالیٰ کی یا داور مناجات کی ترغیب و تاکید فرمائی ،اب حضرات صحابہؓ کی مقدس زندگی میں اس کے جونمایاں اثرات تھےوہ الگ چیز ہے، کیکن خود آپ مِنْ اللهِ عَلَيْ مِن اس كاكتنا اثر تها؟ سيرت ِطيبه مين آپ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِع الله كا جائزه لینے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسانہ تھا جس میں آپ عِلَيْهَ فِيهُ تَعلقُ مِعِ الله سے خالی رہتے ہوں ، ہر وفت آ ب عِلَيْهِ آمِيْ يا توزبان سے الله تعالیٰ کی یاد میں یادل سے مشغول رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے بیتے، سوتے جاگتے، بینتے اوڑ ھتے، غرض! ہرحال میں اور ہروفت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زبان یادل سے مشغول رہتے تھے، آج بھی گلدستۂ احادیث میں ایک بڑا حصہان ہی مبارک کلمات اور دعاؤں کا موجود ہے جو مختلف حالات واوقات کی مناسبت سے آپ طالغیقام کی زبانِ فیض تر جمان سے ادا ہوئیں۔ حصن حمین دوسو صفحوں کی کتاب صرف اور صرف ان کلمات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے جن کے ا یک ایک جملہ اور فقرہ ہے آپ طال کے کا تعلق مع اللہ ظاہر ہوتا ہے۔قر آن کریم اولوالالباب (عقلمندوں) کی پیجان بیان کرتاہے:

﴿ الَّذِيُنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ (آل عمران: ١٩١)

''جولوگ کھڑے اور بیٹھے، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے (ہر وقت) اللہ کو یاد کرتے
ہیں۔'' آیت کریمہ کی روشیٰ میں آپ اللہ کی سیرت طیبہ کودیکھا جائے تو یہی آپ اللہ کی کی زندگی کا نقشہ تھا،جس کی شہادت حدیث عائشہ میں پائی جاتی ہے:

عن عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنُهَا-قَالَتُ: "كَانَ النَّبِيُّ عَنِيهُ يَذُكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۲۷۹)

خلق کا فریضہ انجام دینا جا ہتے ہوتو مکہ کے بے یارومددگاردا ئی ُذی وقار کی دعوت تمہارے لیے اُسوہ ہے،اگرتم ہادی، داعی اور ناصح ہوتو کو ہِ صفااورمسجدِ نبوی کے منبر ومحراب سے بیغام حق وصداقت سنائے والے صلح اعظم کے مواعظ حسنہ تمہارے لیے اسوہُ حسنہ ہیں، اگر تم شاگر د ہوتو روح الا مینؑ کےسامنے بیٹھنے والے کے حالات تمہارے لیےاسو ہُ حسنہ ہیں ،اگر تم استاذ اورمعلم ہوتو دارِارقم اوراصحابِ صفہ کے معلم اعظم کے حالات تمہارے لیے اسوہ ہیں، اگرتم کمانڈراورسیہ سالار ہوتو بدروخنین کے سیہ سالار کے حالات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں،اگرتم نے شکست کھائی ہے تو جنگ اُحُد میں شکست کھانے والے کے حالات تمہارے لیے اُسوہ میں ،اگرتم نے فتح یائی ہے تو فاتح مکہ کے حالات تمہارے لیے اُسوہ میں ،اگرتم رعایا ہوتو قریش مکہ کے محکوم کے حالات تمہارے لیے اسوؤ حسنہ ہیں، اگرتم عدالت کے جج وقاضی اور پنجایت کے ثالث ہوتو کعبہ میں نورآ فتاب سے قبل داخل ہونے والے ثالث کے حالات تمهارے لیے اُسوہ ہیں،اگرتم بادشاہ ہوتو شاہِ مدینہ کے حالات تمہارے لیے اسوہُ حسنہ ہیں، اگرتم مہمان ہوتو ابوابوب انصاری کے مہمان کے حالات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اگرتم میز بان ہوتو رؤ ساءِ مکہ اور مدینہ میں آنے والے مختلف وفود اور مہمانوں کے میز بان کے حالات تمہارے لیےاسوۂ حسنہ ہیں، غرض! تم جوکوئی بھی ہواور جس حالت میں بھی ہو ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ تمهارے ليےرسول الله على الله على مرت حسنه دائمی نمونہ ہے، اوراس کا اتباع دارین میں نجات کا ذریعہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے:

> نورِ ہدایت کا وہ مخزن، صاحب عرفاں، حاملِ قرآن خلق میں یکنا، فخر دوعالم ، صلی اللہ علیہ وسلم رشدو ہدایت ان سے کمی ہے، ان کے در سے سب کو کمی ہے مرکز ایماں، ہادی عالم، صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل وہ ہیں، کیا رُتبہ ہے اللہ اللہ! سب نبیوں میں وہ ہیں خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم

وَقَـدُ غُـفِرَ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنُبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبُداً شَكُوراً. " (متفق عليه / مشكوة /ص:٩٠) "الله تعالى ني آيكو برطرح معاف كرديا ب، پيرآب اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں: کیامیں اس کاشکر گزار بندہ نہ بنوں۔''اس نے اپنی عطاوعنایت میں کچھ کی ہے کہ میں اس کی اطاعت وعبادت میں کمی کروں؟ سخت سے سخت حالات میں بھی بھی نماز سے غفلت نہ ہوئی۔ بدر کے میدان میں تمام صحابہؓ ڈشمنوں کے مقابل کھڑے تھے،مگرآ پ مِنالِثَيقِيْ اللّٰدتعالٰی کے آ گے نماز میں سربسجو د تھے،بعض اوقات آپ مِنالِثَيقِيْم پر حالت نماز میں حملہ بھی کیا گیا،اونٹ کی او جھ ڈالی گئی؛ مگر آپ سِلٹی پیم بھی نماز میں مشغول رہے۔ (متفق علیہ/مشکوۃ/ص:۵۲۳)

تمام عمر کوئی نمازعمو ماً سینے وفت سے مؤخز نہیں ہوئی ،اور نہ دو وقتوں کے علاوہ بھی کسی وقت کی نماز قضا ہوئی ،ایک تو خندق کے موقع پر ۵ ہجری میں تمام کفارنے اتفاق کرے پندرہ ہزار کے شکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا، صحابہ تقریباً تین ہزار (۴۰۰۰) تھے، حضرت سلمان کے مشورہ پر مدینہ کے گردخندق کھودی گئی ہخت سردی میں اٹھائیس (۲۸) دن جنگ جاری رہی،اسی میںا یک دن چندنمازیں یا نمازعصر قضا ہوگئی،تب آ پ ﷺ نے کفار کے حق میں بددعا فرمائی:

عَنْ عَلِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ: "حَبَسُونَا عَنِ صَلاَةٍ الوُسُطيٰ، صَلواةِ الْعَصُرِ، مَلَا الله بُيُوتَهُم وَ قُبُورَهُم نَارًا. "(متفق عليه / مشكوة: ص٦٣) کفار نے ہمیں صلاۃ وُسطیٰ یعنی نما نِعصر سے سے روکا ،اللّٰہ تعالیٰ ان کے گھر وں اور قبروں کوآگ سے بھردے۔غور کیجئے کہ غزوہ اُحُد میں آپ طِلاَ اِللَّهِمْ کوذاتی تکلیف پیچی، تب بد دعانه کی الیکن نماز قضا ہوگئی تو بددعا فرمائی۔ دوسرا موقع غزوہُ خیبر سے واپسی میں جب آب طِلْقِيمَ رِغنودگی طاری ہونے لگی، تورات کے اخیری حصہ میں آ رام کے لیے ایک جگہ اترے، حضرت بلال کو آپ سِلینیکی نے بیدار رہنے کا تھم فرمایا، پھر آپ سِلینیکی اور صحابہؓ کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

أُحْيَانِهِ. "(مسلم، مشكونة/ص: ٩ ٤ /باب مخالطة الجنب ومايباح له/الفصل الأول)

كه آپ ﷺ برمناسب وفت اور برلمحه الله كي ياد ميںمصروف رہتے تھے۔ (حتی کہ جن اوقات میں زبانی ذکرمناسب نہ ہوتا،مثلاً قضاءِ حاجت کے وقت،اس میں ذکرقلبی فر ماتے،اس طرح ہروفت ذکراللہ اور تعلق مع اللہ میں آپ طِلْقِیم مصروف رہتے تھے ) تبھی تو کہا گیاہے:

> بنده اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل أمى اور اسرار كاُخْرَم، صلى الله عليه وسلم

#### سيرت ِطيبه مين نماز يم تعلق اسوهُ حسنه:

آب طِالْقَيْمَ ن لوكول كونماز كامن جانب الله حكم ديا؛ مكر خود آب الله يقل كاكيا حال تھا؟ نبوت کے آغاز ہی ہے آپ ٹاٹھا ﷺ نماز بڑھتے تھے۔ کفارِ مکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سخت رشمن تھے، کیکن اس کے باوجود عین حرم میں جا کرسب کے سامنے نماز پڑھتے ، عام لوگوں اورمسلمانوں کوتو یا کچ وقت کی نماز کی ترغیب وتا کیدفرماتے ؛ مگرخود آپ ﷺ پا کچ نہیں؛ بلکہ آٹھ وقت نماز پڑھتے تھے:(۱) نمازِ فجر(۲) پھر طلوعِ آ فتاب کے بعد اشراق (٣) کچھ اور دِن چڑھنے پر چاشت(۴) ظہر (۵) عصر (۲) مغرب (۷)عشاء اور (۸)اس کے بعد نماز تہجد، نماز پنجوقتہ کی فرضیت کے بعد عام مسلمانوں سے تو نماز تہجد کی فرضیت ختم ہوگئ تھی؛ مگر رحمت ِ عالم طالی اس کو بھی تمام عمر ہر شب پورے اہتمام سے

اور پھرکیسی نماز؟ کہ رات رات بھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ، رات تھک جاتی مگرآپ طالفیکم نہ تھکتے، باوجود مکہ یاؤں مبارک پرورم آجاتا۔حدیث میں ہے:حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کوآپ شاہیے ان خطویل قیام فرمایا، جس سے آپ شاہیے ا ك قد مين مبارك يرورم آ كيا،اس وقت آ ب الله الله الله عرض كيا كيا: "لِم تَصنعُ هذَا؟

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴۸)

میں کہ میرارب مجھے (روحانی غذا) کھلاتا پلاتا ہے۔'' آپ طِلْقَیکُمْ ہمر ماہ کے ایامِ بیض میں روز روحانی غذا) کھلاتا پلاتا ہے۔'' آپ طِلْقَیکُمْ ہمر ماہ کے ایامِ بیض میں روز روحانی رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ یَصُومُ مِن کُلِّ شَهُو تَلَاثَهُ آیّامِ." (مسلم، مشکوة میں ۱۷۹٪ باب صیام النطوع) علاوہ ازین ہمر ہفتہ میں عموماً پیراور جمعرات کوروزہ رکھتے تھے: "عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: کَانَ النَّبِيُّ عَلَیْ یَصُومُ الإِنْنَیْنِ وَ الْحَمِیسَ." (ترفری، مشکلوة میں ۱۷۹۰) یہ تھاروزوں کے متعلق آپ طِلِیکُیمُ کا اسوہ حسنہ کنز دقائق، حصن حقائق، جانِ حدائق، روحِ خلائق سب پہ مقدم، صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ فائق، سب پہ مقدم، صلی اللہ علیہ وسلم

## سيرت طيبه مين زكوة وخيرات سيمتعلق أسوهُ حسنه:

اسی کے ساتھ آپ بیٹائی آئے نے لوگوں کوز کو ۃ وخیرات کا حکم فرمایا کہ مسلمانو! مالدارو! جو کچھ حق حلال کا مال اللہ تعالی نے تہ ہیں دیا ہے اس میں سے صرف چالیسواں حصہ اللہ تعالی کے ان ہندوں کو جومختاج اور غریب ہیں زکو ۃ وخیرات میں دو۔ یہ حکم تو عام مسلمانوں کے لیے تھا؛ مگرخود آپ بیٹائی آئے کا ممل میر ہاکہ جو کچھ آتا، اللہ تعالی کی راہ میں خرج کردیا جاتا، غزوات اور فتوحات کی وجہ سے مال واسباب کی کمی بھی نہتی ، لیکن وہ سب غریبوں کے لیے تھا، اپنے لیے کہ بھی نہتی ، لیکن وہ سب غریبوں کے لیے تھا، اپنے لیے جہنیں؛ بلکہ اپنے لیے وہی فقر و فاقہ تھا۔

بحرین سے ایک مرتبہ خراج کالدا ہوا خزانہ آیا، حکم ہوا کہ مسجد کے حن میں ڈال دیا جائے ، مسج جب نماز کے لیے تشریف لائے تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ میں ہیں خزانہ کے انبار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، نماز کے بعداس مال کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقیسم کرنا شروع کردیا، جب سب ختم ہوگیا تو دامن جھاڑ کر اس طرح کھڑ ہوگئے کہ گویا کوئی غبار تھا جودامن مبارک پرلگ گیا تھا۔

ایک دفعہ فدک سے چاراونٹوں پرغلہ لا دکرلایا گیا، پچھ قرض تھا وہ ادا کیا گیا، پھر پچھ لوگوں کو دینے کا حکم دیا گیا،اس کے بعد حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ پچ تو نہیں کدستهٔ اعادیث (۲۸ کی بھی آ نکھالگ گئ حتی کہ سب کی نماز فخر قضا ہوگئ۔
سوگئے، کچھ دیر کے بعد حضرت بلال کی بھی آ نکھالگ گئ حتی کہ سب کی نماز فخر قضا ہوگئ۔
(مسلم، مشکوۃ اص ۲۹۱) ان مواقع پر حکمت الہی سے نماز قضا ہوئی، چھوٹی نہیں، حتی کہ جماعت
بھی ترک نہ ہوئی، اسی طرح جب آپ علی آئی قوت جواب دے چکی تھی تو آپ حضرت علی
وعباس رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادافر مائی۔
(مشکوۃ من اللہ عنہما کے کندھوں پر سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادافر مائی۔
(مشکوۃ من المتابعة و حکم المسبوق)

غرض! سیرت ِطیبه میں بیر تھانماز سے متعلق اسوۂ حسنہ۔ المدثر ،المز مل ذات ہے اس کی کونین کا حاصل خاک پہنجدہ ،عرش پہ پرچم ،صلی اللّه علیہ وسلم

#### سيرت ِطيبه ميں روزه سے متعلق أسوه:

"تم میں سے کون میرے مانند ہے؟ تحقیق کہ میں رات گذارتا ہوں اس حال

جس کابذل عطائے شامل، جس کا فضل شفاءِ عاجل جس کا تھم قضائے مبرم، صلی اللہ علیہ وسلم

# سيرت طيبه مين صبر واستقلال اور شجاعت ميمتعلق أسوهُ حسنه:

اب نبي كريم عِلاَيْقِيمٌ كاصبر واستقلال اور شجاعت مين كيا حال تقا؟ اس كالجهي نظاره كركيجي! جب بارى تعالى كاارشاد موا: ﴿ فَاصُبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (جس طرح اولوالعزم پیغمبروں نے صبر واستقلال سے کام لیا، آپ بھی ایساہی کیجئے!) چنانچہ ساری زندگی مختلف مواقع پر آپ طالعیقیائے نے اس برعمل کر کے دکھایا،اس لیے کہ آپ طالعیقیائے ایک ایسی جابل اوران پڑھ قوم میں مبعوث ہوئے تھے جواینے معتقدات کےخلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی ، اوراس کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی تھی ، مگرآ پ سالنہ کیا نے بھی اس کی پرواہ نہ کی ،عین حرم میں جا کرصدائے تو حید بلند کرتے اور نماز ادا کرتے ،اس کے ردِ عمل میں قریش مکہ نے آپ طال کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا؟ کس کس طرح تکلیفیں نہیں پہنچا ئیں؟ جسم مبارک پرصحنِ حرم میں نجاست ڈالی، گلے میں چادر ڈال کر پھانسی دینے کی كوشش كى ، راسته ميں كانٹے بچھائے ، مگر آپ سيائي آئے كے صبر واستقلال ميں كوئى فرق نه آيا جتی کہ جب ابوطالب نے حمایت سے ہاتھ اٹھا لینے کا اشارہ کیا، تو آپ سالٹھ کے سے جوش اور ولوله سے فر مایا که ' بچاجان! اگر قریش میرے دائے ہاتھ پر آ فتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب ر کو دیں، تب بھی میں اس فرض سے بازنہ آؤں گا، آپ اللہ کا کوشعب الی طالب میں تین سال تك كويا قيدر كها كيا، آپ طِالْفَيَةُمُ اور آپ طِالْفِيَةُمُ كَ خاندان كامقاطعه كيا كيا، آپ طِالْفِيَةُمُ کے قتل کی مختلف اوقات میں سازشیں کی گئیں، بیسب کچھ ہوا،مگرآ پ مِلاَیْ اِیْمُ نے صبر واستقلا ل کا دامن بھی نہ چھوڑا۔

حالا نکہ سیرت ِطیبہ میں کچھ مواقع ایسے بھی ملتے ہیں جن میں بعض مسلمانوں کے قدم اُ کھڑنے گئے، مگران مواقع میں بھی آپ مِلائق اللہ صبر واستقلال اور شجاعت کا پہاڑ ثابت

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

رہا؟ عرض کیا گیا کہ اب کوئی لینے والانہیں،اس لیے پچھ نے رہا ہے، فرمایا: 'جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے، میں گھر نہیں جاسکتا۔' چنا نچہ رات مسجد میں بسر کی، صبح کو حضرت بلال نے بشارت دی کہ ' حضور! الله تعالی نے آپ کو سبکدوش فرما دیا، یعنی جو پچھ تھا وہ تقسیم ہوگیا۔'' اس پر آپ طال تھا کی کاشکرا دا کیا۔

اس سے بڑھ کہ یہ کہ جس وقت آپ علی الوفات اور سخت نکلیف ونہایت بے جہا یہ اسلام اس سے بڑھ کہ یہ کہ جس وقت آپ علی اسات اشرفیاں گھر میں بڑی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: "فَاَمَرَ نِی رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ أَنُ أُنْفِقَهَا. "حَكُم ہوتا ہے کہ نہیں خیرات کردو، کین حضور علی ہیں کی بھاری کی مشغولی میں مجھاس کا موقع خملاء آپ علی ہیں خیرات کردو، کین حضور علی ہیں کے مقان دریا فت فرمایا، جب عذر پیش کیا تو آپ علی ہی علی مشغولی میں میں کھوان قد ہونے پر پھراس کے متعلق دریا فت فرمایا، جب عذر پیش کیا تو آپ علی ہی علی نہ نہ اللّٰہ کے این اشرفیوں کو منگوایا اور (تقسیم کرنے کے لیے) اپنے ہاتھ میں لے کرفر مایا: "مَاطَنُ نَبِی اللّٰہ عَذَّ وَ جَلَّ وَ هٰذِهِ عِنْدَهُ." (رواہ أحمد، مشكورة من میں ملے (یعنی اس اللّٰہ کے نبی کے بارے میں یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملے (یعنی اس کی موت ہوجائے) کہ (اس کے پیچھے اس کے گھر میں) اشرفیاں پڑی ہوں۔

کھ فتے خیبر کے بعد سے آپ سے گا یہ عمول تھا کہ سال بھر کے خرج کے لیے تمام از واج مطہرات کے مابین غلاتھ ہم فرماتے تھے؛ مگر سال تمام بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ غلہ تمام ہوجا تا تھا، اور فاقد پر فاقد شروع ہوجا تا تھا، کیوں کہ غلہ کا بڑا حصہ اہل حاجت کی نذر کر دیا جا تا، اور اپنی ضرورت کا خیال تک ندر ہتا، خی کہ سیدہ عا کشٹے کے فرمان کے مطابق آپ سیالی کے وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ سیالی کی زرہ ایک بہودی کے ہاں تمیں (۳۰) صاع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔

( بخاری، مشکلوة /ص: • ۲۵/ کتاب البیوع/ باب السلم والر بن )

یتھی اس باب میں آپ طلق کے سیرت طیبہ میں سے چنڈ ملی مثالیں، جن کا تعلق عمادت اور سخاوت سے تھا۔

كَفْلَ كَامشوره درر ما تها؛ مگررحمت عالم طَلْقَيْظٌ كَاعَفُوعاً م دِيكِكِ! آپِطَلْقَظِمْ نَهُ مَرضَ بِهِ كَانَ آمِنًا "ابوسفيان! تم بيركه أسه معاف كيا؛ بلكه تم فرمايا كه "مَنُ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ آمِنًا "ابوسفيان! تم كوجى معاف كركهامن ديتا بول اوراس كوجى جوتمهار كرهر ميں پناه لے۔

خود ابوسفیان کی بیوی ہندہ جوغزوہ اُحد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاگر قریش کے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتی تھی اور جس نے حضور طابھی کے کی جوب چپاسید ناحمز گاوا پنے غلام وشق بن حرب کولا کی دے کر دھو کہ سے شہید کروا کراُن کا مثلہ کر کے کلیجہ چبایا تھا، فتح کہ کہ دن وہی چہرہ پر نقاب ڈال کرسامنے آتی ہے اور یہاں بھی گتاخی سے بازنہیں آتی ؛ لیکن حضور طابھی کی چھتوں کو جہنیں فرماتے ، جی کہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ ہندہ حضور طابھی کی کے اس عفوو درگذر کی مجزانہ شان دیکھ کر پکاراٹھی ہے کہ 'یارسول اللہ! آج ہندہ حضور طابھی آپ کے چہرے اور خیمہ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہ تھی ؛ لیکن آج آپ کے چہرے اور خیمہ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہ تھی ؛ لیکن آج آپ کے چہرے اور خیمہ سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں ہے۔'

ہبار بن الاسود وہ شخص ہے جوا یک حیثیت سے آپ طالیۃ کے کہ صاحبزادی سیدہ نیب اوہ کا تاتل اور کی شرارتوں کا مرتکب تھا، فتح مکہ کے موقع پراس کا خون معاف کیا گیا، وہ عاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے: ''یارسول اللہ! میں بھاگ کرایران چلا جائے؛ کیکن پھر کچھسوچ کرسیدھا دربارِرسالت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے: ''یارسول اللہ! میں بھاگ کرایران چلا جانا چاہتا تھا؛ کیکن پھر مجھے آپ کارتم وکرم اور عفو وحلم یاد آیا، اب میں حاضر ہوں، میرے جرائم کی جو بھی اطلاعات آپ کو ملی ہیں وہ سب درست ہیں، آپ جو چاہیں میرے تن میں فیصلہ کیجے!'' اتنا سنتے ہی آپ طیافی ہیں وہ سب درواز ہ کھل جاتا ہے اور دوست و دشمن کی تمیزا ٹھ جاتی ہے۔

علی ایک رحمت کا درواز ہ کھل جاتا ہے اور دوست و دشمن کی تمیزا ٹھ جاتی ہے۔

فر دوجماعت، امر واطاعت، کسب وقناعت، عفو و شجاعت

حل کیے مل کے، جواسرار تھے باہم، صلی اللہ علیہ وسلم

کلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲۸۷ کلاستهٔ (۲۸ کلاستهٔ (۲

ہوئے، مثلاً غزوہ اُحُد میں بعض مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے گئے، مگر رحمتِ عالم ﷺ پی جگہ ثابت قدم تھے، تیروں، تلواروں اور نیزوں کے حملے ہور ہے تھے، خود کی کڑیاں سرمبارک میں گھس گئی تھیں، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہرۂ اقدس زخمی ہور ہا تھا، مگراُس وقت بھی آپﷺ کے صبرواستقلال میں کمی نہ آئی۔

اسی طرح حنین کے میدان میں جب ایک وقت دس ہزار تیروں کی بارش ہوئی تو تھوڑی دیرے لیے بعض مسلمان پیچے ہٹنے گئے، مگر آپ طِلْقَیْم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، صورتِ حال پیچی کہ ادھرسے تیروں کی بارش ہورہی تھی اورادھرسے " آن النّبِی لا کذِب، أَنَا النّبِی کہ ادھر سے تیجاتر آئے اَنَا ابُنُ عَبُدِالمُطَّلِبِ" (بخاری، مشکوۃ /ص: ۲۳۵) کا نعرہ بلندتھا، سواری سے نیچاتر آئے اور فرمایا: ''میں اللّٰد کا بندہ اور پینمبر ہوں۔'' پھر آپ طِلْقَیْم نے حضرات صحابہؓ کی (دوبارہ) صف بندی فرمائی، یتھی اس راہ میں آپ طِلْقَیم کی عملی مثال!

فكر انو كھى، ہمت عالى، بول نرالے، جال نرالى ہر لمحه ہر شان معظم، صلى الله عليه وسلم

### سيرت ِطيبه ميں عفوو درگذر ہے متعلق اسوهُ حسنه:

لیکن یہ آپ طِلْقَیْم کا صبر واستقلال اور شجاعت کا حال دو رِمغلو بیت کا تھا؛ مگر جب اللہ نے آپ طِلْقِیم کو کھا۔ عمدہ جب اللہ نے آپ طِلْقِیم کے علیہ عطافر مایا تو آپ طِلْقِیم کے عفود درگذر کا حال بھی نہایت عمدہ اور مثالی تھا۔ چندنمونے اس کے پیش کئے جاتے ہیں:

ابوسفیان کون تھا؟ جانتے بھی ہو! وہی جو جنگ بدر، اُحداور خندق وغیرہ میں کفار کا سرغنہ تھا، اور جس نے نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں کو تہہ تنج کرایا تھا، کتنی ہی دفعہ خود حضور عِلاَیْقَامُ کُونُلُ کا فیصلہ کیا تھا، غرض ہر قدم پراسلام، اور پیغمبراسلام طِلاَیْقَامُ کا دشمن ثابت ہوا تھا، فتح کمہ سے پہلے جب حضرت عباس کے ساتھ آپ طِلاَیْقِامُ کے سامنے آیا، تو اس کا جرم اس

# عبادت کی حقیقت وفضیات عبادت کی حقیقت وفضیات

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرُةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : " إِنَّ اللّهَ يَقُولُ: " يَاابُنَ آدَمَ! تَفَوَّ غُلِيّهَ، وَأَسُدَّ فَقُرَكَ، وَإِنْ لَا تَفْعُلُ، مَلَّاتُ يَدَيُكَ شُعُلًا، تَفَعُلُ، مَلَّاتُ يَدَيُكَ شُعُلًا، وَلَمُ أَسُدَّ فَقُرَكَ. " (ترمذى: ٧٠/٧، مشكوة المصابيح/ص: ٤٤٠/كتاب الرقاق/الفصل وَلَمُ أَسُدَّ فَقُرَكَ. " (ترمذى: ٧٠/٧، مشكوة المصابيح/ص: ٥٤٤/كتاب الرقاق/الفصل الثاني) (حديث قدسي نمبر: ٩)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ گی روایت ہے کہ رحمت عالم طالبہ کا ارشاد ہے کہ '' حق تعالیٰ کا فرمانِ عظیم الثان ہے کہ '' اے آ دم کے بیٹے! تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوجا، تو میں تیرے سینہ کوغنا (دل کی مالداری) سے بھر دول گا، اور تیری غربت وحاجت اور تنگدتی کو دور کردول گا، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دول گا اور تیری حاجت و تنگ دئی کو بھی دور نہ کرول گا۔''

### عبادت زندگی کا مقصد:

الله رب العزت نے اس جہاں کو بمنزله کمان کے بنایا، مکان کے لیے فرش اور

کلدستهٔ اعادیث (۲۸) کلدستهٔ اعادیث (۲۸۹)

غرض! ان حقائق کے پیش نظر عاجز کا خیالِ ناقص یہی ہے کہ سیرتِ طیبہ کوجس زاویہ سے بھی دیکھا جائے اس میں ہر طرح اور ہر طبقہ کے لیے نمونے محفوظ وموجود ہیں، کیوں کہ حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کوساری انسانیت کے لیے دائمی نمونہ اوراُسوہُ حسنہ بنایا ہے:﴿ لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾

# سيرت طيب كاسوة حسنه سے نفع كون حاصل كرے گا؟

لیکن اسی کے ساتھ آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ سیرت طیبہ سے وہی خوش نصیب انسان نفع اٹھائے گاجواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو اور ذکر اللّٰه کَوْیُدا ﴾ (الأحزاب: ٢١) ﴿ لِمَنُ كَانَ يَرُجُو اللّٰهَ وَ الیّوُمَ الآجِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَوْیُدا ﴾ (الأحزاب: ٢١) مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن کی ہدایت تو عام ہی ہے؛ لیکن اس سے استفادہ وہی مطلب یہ ہو دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔ اسی طرح صاحبِ قرآن کی رسالت و پیغام سیرت بھی عام ہے، سیرت طیبہ تو ساری انسانیت کے لیے دائی اسوؤ حسنہ ہے؛ لیکن عملی طور پراس سے وہی خوش نصیب مستفیض ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اب براس سے وہی خوش نصیب مستفیض ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اب جس کے ایمان میں کھی اتنی ہی کمی و کمزوری ہوگی۔ دعا کریں کہ حق تعالیٰ ہمیں کمالی ایمان کے ساتھ ہمارے آ قا مِنْ اِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ اِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ اِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ اِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنِ کِیْنَ کِیْنِ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کُیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کُیْنَ کُیْنِ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنِ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنِ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کِیْنَ کُیْنِیْنَ کُیْنَ کُیْنُ کُیْنَ کُیْنِ کُیْنِ کُیْنِ کُیْنِ کُیْنَ کُیْنِ کُیْنِ

۲۲/رسیج الاول/۱۳۳۵ه مطابق:۱۳/جنوری/۲۰۱۵ء/ بروز بدھ، بزم صدیقی ، بروودا

( اَللّٰهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) لَا اللّٰهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

والےنے:

کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند،سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے بحروبر، سمس وقمر، ما و شا کے واسطے یہ جہال تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے

### عبادت کی اہمیت:

عبادت کی اِسی اہمیت کے پیش نظر قرآن وحدیث میں ایمان وعقیدہ کی درسی کے بعدسب سے زیادہ تا کیداسی کی آئی ہے؛ بلکہ قرآنِ کریم میں توساری زندگی اللہ کی بندگی اور عبادت میں گےرہنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ وَ اعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ (الحجر/٩٩)

محبوبم!موت تک اپنے مولی کی عبادت کرتے رہو۔ ساری زندگی ہماری بندگی میں گذاردو، ہماری عبادت سے بھی فراغت اور غفلت نہ ہو، اپنی امت کو بھی اس کی ہدایت کرو،اس ارشاد کے بعدر حمت عالم طال کے نام اللہ کے اس کی مایا:

عَنُ جُبَيُرِبُنِ نُضَيِرٌ مُرُسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُو لُ اللّهِ عَلَيْ " مَا أُو حِيَ إِلَيّ أَنْ أَجُمَعَ الْمَالَ، وَ أَكُونَ مِنَ التَّاجِرِيُنَ، وَلَكِنُ أُو حِيَ إِلَيّ: أَنْ سَبِّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ، وَكُنُ مِّنِ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيكَ الْيَقِينُ. "

(رواه في شرح السنة، مشكونة/ص:٤٤٤)

جھے وتی الہی کے ذریعہ مال دولت جمع کرنے اور تا جربن جانے کا حکم نہیں دیا گیا؟ بلکہ میری طرف جو وحی بھجی گئی وہ یہی ہے کہ اللہ کی تسبیح وتحمید بیان کرتا رہوں اور ساجدین (یعنی نماز پڑھنے والوں) میں سے ہوجاؤں، اور ساری زندگی اسی کی بندگی کرتا ہوں۔ بقول شخصے: کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

حیت ضروری ہے، تو زمین کوفرش اور آسان کو حیت بنادیا، روشنی کی ضرورت ہوئی تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشن کردیا، چوں کہ اس مکان کااصل مکین انسان ہے، تو اس کی ضرو ویات ِ زندگی کی تکمیل کے لیے پہلے آسان سے بارش برسائی، پھر اِسی زمین سے اس کی ساری ضروریات اور زینت کی چیزوں کو بھی پیدا فرمادیا، جیسا کہ قت تعالی اپنی عبادت کا تھم دینے کے بعد فرماتے ہیں:

﴿ اَلَّـذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزُقًا لَكُمُ ﴿ (البقرة: ٢٢)

اے انسان! بیسب کچھ میں نے اپنی قدرت سے کیا، اور صرف تیرے لیے کیا۔ معلوم ہوا کہ اس جہاں میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے؛ لیکن اس جہاں میں خود انسان کس لیے بھیجا گیا؟ اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ اس اہم راز کوقر آنِ کریم نے دوسرے مقام پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ وَ مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦)

''میں نے جن وانس کواپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔' اس جہاں میں وہ اسی لیے بیدا کیا۔' اس جہاں میں وہ اسی لیے بھیجے گئے تا کہ وہ کا نئات میں پھیلی ہوئی میری بے تارنشانیوں میں غور وفکر سے کام لیت ہوئے جھے پہچانیں اور میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوکر میر سے شکر گزار اور عبادت گزار بنیں۔دانائے روم نے اسی کی ترجمان فرمائی کہ

ما خلقت الجن والانس بخواں نیست مقصود جز عبادت از جہاں

یہ ساری کا ئنات انسان کے لیے سجائی گئی ، مگرانسان خالق کا ئنات کے لیے پیدا کیا گیا، کا ئنات کی ساری مخلوق توانسان کے لیے ہے؛ مگرانسان خالق کا ئنات کی عبادت کے لیے ہے، اس کا مقصدِ زندگی خالقِ کا ئنات کی بندگی کے سوااور پچھنیں، اس لیے کہاکسی کہنے لہذا شریعت ( یعنی اللہ اور اس کے رسول طبیقی نے زندگی گذار نے کا جوطریقہ ہتلایاس)
کے سی بھی حکم پڑل کرنا اسلام میں عبادت کہلا تا ہے،خواہ اس کا تعلق فرض وفعل عبادت سے ہویا تجارت سے، زراعت سے ہویا صاعت سے،سیاست سے ہویا سیاحت سے،معاملات سے ہویا معاشرت سے، یعنی شریعت کے حکم کے مطابق اگرار کانِ اربعہ پڑمل کیا جائے تو وہ عبادت ، زراعت وصنعت کی جائے تو وہ عبادت ، ملازمت وسیاست کی جائے تو وہ عبادت ، مین شعبہ میں شریعت کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ غرض زندگی کے جس شعبہ میں شریعت کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔

# زندگی کا جائز ہ اور اُسے سرایا بندگی بنانے کا طریقہ:

اگر مٰدا ہب باطلہ کی طرح اسلامی عبادات میں بھی تنگی ہوتی تو اس دینوی زندگی کو سرایا بندگی بناناممکن نه ہوتا، کیوں کہ اس دنیوی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں جن مخصوص اور فرض اعمال کوعبادت سمجھا جاتا ہے خودان کی ادائیگی کے لیے بھی بہت ہی کم وقت درکارہے؛ کیوں کدایک انسان کی عمرعموماً ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوتی ہے، جبیبا کہ حدیث یاک میں اس امت کی عمر کے متعلق یہی منقول ہے: "عُـمُـرُ أُمَّتِـی مِـنُ سِتِّینَ سَنَةً إلى سَبُعِينَ. " (ترمذى، مشكوة / ص: ٥٠) اورغم مسنون تريسط سال ب-اب فرض سیجئے کہایک خض کی عمر ۲۳ سال کی ہے، تواس میں بجین کا زمانہ ۱۵سال تک کا یوں ہی گذر جاتا ہے، کہاس زمانہ میں بچہا حکام شرع کا مکلّف نہیں ہوتا، اور بالغ ہونے کے بعد کا جودور ہے تواس میں کسب معاش ، ملازمت اور کاروبار کے لیےانٹر نیشنل قانون کے مطابق روزانہ دن میں آٹھ گھنٹے تو کم از کم خرج ہوہی جاتے ہیں،اور دِن رات کے چوبیں گھنٹے ہوتے ہیں، اس حساب ہے اکیس سال کا عرصہ یوں ہی گذرجا تاہے، اس کے بعدرات میں ڈاکٹری اصول کے مطابق صحت کو بحال رکھنے کے لیے کم از کم آٹھ گھنٹے سونا ضروری ہے،اب اگرایک انسان روزانہ دِن رات میں کم از کم آٹھ گھنٹے سوئے ، تو دوسرے اکیس سال کاعرصہ یوں گذرجاتا ہے،اس طرح دور بچین کے پندرہ سال کے علاوہ بیالیس سال گذر جاتے ہیں،

کگدستهٔ اعادیث (۴) کگدستهٔ اعادیث (۲۹۳)

### اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخرد مے فارغ مباش

اسراہ میں (یعنی مالک حقیقی کی بندگی وعبادت میں )اپنے آپ کوتادم آخر (کسی دنیوی نقصان کی پرواہ کے بغیر پورے طور پر) مشغول رکھو! حالاں کہ ہمارے آقاطِ اللَّهِ اللّٰهِ کی تو ساری زندگی مالک حقیقی کی بندگی میں گذری؛ مگراس کے باوجود خاص آپ طِلْ اللّٰهِ پریہ وی ساری زندگی مالک حقیقی کی بندگی میں گذری؛ مگراس کے باوجود خاص آپ عارفین کا قول ہے جمیعی گئی، تاکہ امت پر عبادت کی اہمیت واضح ہوجائے، اسی لیے عارفین کا قول ہے کہ "اُلہ اُنیا سَاعَةٌ، فَاجُعَلُهَا طَاعَةً "مطلب بیہ کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیوی زندگی بہت مختصر اور ایک گھڑی کے مانند ہے، الہذا اس عارضی اور مختصر زندگی کو سرایا بندگی والی بناو! سکون زندگی کو سرایا بندگی والی بناو! سکون زندگی کاراز بھی اسی میں مضمر ہے۔

### عبادت كى حقيقت:

اورواقعہ یہ ہے کہ اگر عبادت کی حقیقت سمجھ میں آجائے اور توفیق الہی بھی شاملِ حال ہوجائے، تواس دنیوی زندگی کوسرا پابندگی بنانا کوئی مشکل امرنہیں؛ بلکہ ہم میں سے ہرکسی کے لیے ممکن ہے، عام طور پرار کانِ اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکو قاور حج کی ادائیگی اور زیادہ سے زیادہ ذکر واذکارہی کوعبادت سمجھاجاتا ہے، حالانکہ اسلامی عبادت کا دائرہ اِن ہی فرض وفل اعمال کی ادائیگی تک محدود نہیں؛ بلکہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے، دیگر مذاہب میں تو عبادات کا دائرہ نہایت ہی تنگ ہے، ان کے یہاں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خاص وقت اور خاص جگہ میں مخصوص انداز کے ساتھ محض موہوم رسوم کو انجام دینا عبادت سمجھا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کے بعد بزعم خود وہ عبادت کے فرائض سے سبکدوش ہوجاتے ہیں، اس کے بعد چھٹی، اب جومرضی میں آئے تیجئے گا، جب کہ دین اسلام مین مخصوص فرض وفل اعمال کے علاوہ ہروہ مباح کام جواللہ اور اس کے رسول علی ہے۔ کہ دین اسلام مین مخصوص فرض وفل اعمال کی نیت سے کیاجائے وہ بھی عبادت میں داخل ہے، اس لیے کہ عبادت کی حقیقت عمل بالشریعت ہے،

صرف ہوگاوہ سب عبادت ہی میں شار ہوگا۔

اب رہی بات سونے اور آرام کرنے کی ، تو اگر انسان مخصوص فرض عبادت کا اہتمام کرلے، تو اس کی برکت سے وہ وقت بھی عبادت میں شار ہوجائے گا،اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے:

" مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأً نَّمَا قَامَ نِصُفَ اللَّيْلِ، وَمَنُ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأً نَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ." (مسلم، مشكوة/ ص: ٦٢/ باب فضائل الصلوة / عن عثمانً)

جس نے نماز عشاء کو (مسنون طریقہ سے ) با جماعت پڑھا، (پھرکسی گناہ کے بغیر اپنی ضرورت سے فارغ ہوکرا گر چرات بھرسوتار ہا مگر ) اُسے آدھی رات کی عبادت کا تواب دیا جائے گا، اور جس نے نماز فجر کو (مسنون طریقہ سے ) با جماعت پڑھا تو دوسری آدھی رات کی عبادت کا تواب دیا جائے گا۔ یعنی ان فرض نمازوں کو اچھی طرح پڑھ کر رات بھر سوبھی جائے ، تب بھی اللہ رب العزت رات بھر کی عبادت کا تواب عطافر مادیتے ہیں۔ ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ دین اسلام میں عبادت بہت آسان ہے، اور اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، خلاصہ رہے کہ شریعت پڑمل کرنے والے مومن کا ہر ممل عبادت ہے، حتی کہ کمانا، کھانا اور سونا بھی۔

### عبادت میں جامعیت:

علاوہ ازیں ایک اور نکتہ پر اگرغور کیا جائے تو روش ضمیر اور صاحب عقل سلیم پریہ حقیقت واضح ہوسکتی ہے کہ دین اسلام نے فرض اعمال وعبادات کا جو پاکیزہ نظام اور پروگرام پیش کیا ہے وہ اتنا جامع اور کامل و مکمل ہے کہ اس کی کما حقہ ادائیگی سے ایک انسان بہت ہی اچھی صفات اور خصوصیات کا حامل بن سکتا ہے، مثلاً وضو کی برکت سے طہارت و نظافت، نماز کی برکت سے اوقات کی مواظبت (پابندی)، جماعت کی برکت سے اجتماعیت

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

لہذا تریسٹھ سال کی عمر میں ستاون سال تو یوں ہی گذر جاتے ہیں، اب باقی رہے تقریباً چھ سال ، تواس کا بھی اکثر حصہ کھانے پینے اور کہیں آنے جانے اور رشتہ دار واحباب سے ملنے جلنے میں گذر جاتا ہے، اس طرح زندگی میں مالک حقیقی کی بندگی وعبادت کے لیے تو بہت ہی کم وفت ملتا ہے، اور جتنا وفت ملتا ہے تو وہ بھی اکثر عفلت کی نذر ہو جاتا ہے، کیکن قربان جائیے رحمت عالم میں ہوگئے کی مدایات و تعلیمات پر ، واقعی آپ میں ہو گئے ہو شریعت من جانب اللہ پیش فر مائی اس پر عمل کر کے زندگی کو سرایا بندگی بنایا جاسکتا ہے، ہمارا کمانا، کھانا، اور سونا سب عبادت بن سکتا ہے، بشرطیکہ آپ میں ہو گئے کے مدایات اور شریعت کے مطابق ہو۔

### عبادت مین سهولت اور وسعت:

چنانچە حدیث میں ہے کہ:

"مَنُ طَلَبَ الدُّنُيَا حَلالًا اِسُتِعُفَافاً عَنِ الْمَسْئَلَةِ، وَسَعُياً عَلَىٰ أَهُلِهِ، وَتَعَطُّفاً عَلى جَارِه، لَقِيَ الله تَعَالَىٰ يَومَ الْقِيَامَةِ، وَوَجُهُة مِثُلُ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ."

(بيهقى، مشكورة/ص: ٤٤٤/ كتاب الرقاق/الفصل الثالث)

جس نے حلال روزی کی تلاش میں اُس لیے کوشش کی تاکہ اُپی اور گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور پاس پڑوس والوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکے، تو شخص قیامت میں حق تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چود ہویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا:

" مَنُ أَكَلَ طَيِّباً، وَ عَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَ أَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَةً، دَخَلَ الجَنَّةَ. " (ترمذي، مشكوة/ص: ٣٠/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

''جس نے حلال کھایا اور سنت (وشریعت) پڑمل کیا اور لوگوں کو اپنے نقصان سے مامون رکھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔''معلوم ہوا کہ حلال کمانا، کھانا اور عیال پرخرچ کرنا یہ سب عبادت ہے، اسی لیے اس پر وعد ہ اجرہے، اور جب بیعبادت ہے تو اس میں جتنا وقت

محبت الحمد للدنصیب ہوگئ،اس لیے مجھے اب کسی اور چیز کی ضرروت نہیں،اس طرح وہ چور عبادت کی برکت سے اللّٰہ کا ولی بن گیا۔(از: ''منتخب انمول موتی''ج:۲/ص:۲۸) عبادت سے عفلت ہلا کت ہے:

اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اسلامی عبادات میں سہولت اور وسعت کے ساتھ جامعیت بھی ہے، جس کی برکت سے انسان بہت سی صفات ِ حسنہ سے مزین ہوکر دارین کی صلاح وفلاح کا حامل اور حقدار بن سکتا ہے، اس کے باو جود اگر کوئی اپنے مقصد زندگی کو بھلا کر عبادت سے غفلت برتے ، تو اس کی ہلاکت میں کیا تر دد ہوسکتا ہے، رب العالمین نے فرمایا:

﴿ أَ فَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا حَلَقُنْكُمُ عَبَنًا وَّ أَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرُجَعُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٥) '' كياتم نے يہ خيال كيا كه ہم نے تمہيں يوں ہى بے مقصد دنيا ميں پيدا كرديا اور بيا كه تم ہمارى طرف لوٹائے نہيں جاؤگے۔'' حقيقت بيہ ہے كه غافلوں كى اس ناتمجى اور غلط فہمى نے انہيں برباداور ہلاك كرديا، جس كوقر آن نے دوسرے مقام پريوں بيان فرمايا:

اس کے برعکس وہ شخص جوعبادت کی حقیقت واہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے فرائض اور

ر کارستهٔ احادیث (۲۰) کارستهٔ احادیث (۲۰) کارستهٔ احادیث (۲۹۷) کارستهٔ (۲۹۷) کارستهٔ

اور وحدت، روزه کی برکت سے ضبطِ فنس، زکوة کی برکت سے مخلوق اور مختاج کی نصرت، نیز حج کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول طِلِیْ اِیم نیز اسلامی شعائر کی عظمت و محبت جیسی پاکیزه صفات اور خصوصیات ایک انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں، کیوں کہ ان مخصوص ( فرض ) اعمال و عبادات میں مجموعی طور پر فہ کورہ اوصاف کی تعلیم و ہدایت پائی جاتی ہے، لہذا ان کو کما هنهٔ ادا کر نے والا ان اوصاف سے متصف ہو کر صرف ایک اچھا انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔

### ایک داقعه:

اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک چورشاہی محل میں چوری کے ارادہ سے داخل ہوا ، اتفاق سے اس وقت بادشاہ بیٹی کی شادی کے بارے میں اپنی بیگم ہے مشورہ کرر ہاتھا،جس میں بالآ خراس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو؛ مگر میں حضور علاقیا کے کی مدایت کےمطابق اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح اُسی سے کروں گا جودیندار،عبادت گزار اور متقی ویر ہیز گار ہوگا، چور نے بھی یہ فیصلہ س لیا، اوراس نے ارادہ کرلیا کہ میں شنرادی سے نکاح کرنے کے لیے بظاہر دیندار،عبادت گزاراورمتقی ویر ہیز گاربن جاؤں گا،اوراس طرح شادی کے بعد شاہی خزانوں کا مالک بن جاؤں گا،اس پختہ ارادہ کے بعد چوری کیے بغیروہ واپس لوٹا اور کسی خلوت گاہ میں مشغولِ عبادت ہو گیا جتیٰ کہ ایک عرصه اسی حالت میں گذر گیا، جس میں تمام اعمال وعبادات کو بتمامہ و کمالہ ادا کیا، تواللہ کی شان کہ عبادت کی برکت سے اس کی شہرت ہونے لگی ،اوررفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ کے کا نوں تک پینچی کہ شہر کے فلا ل مقام یرا یک بہت ہی یارسا، دینداراورعبادت گزارنو جوان ہے،اس نے ارادہ کرلیا کہا گروہ غیر شادی شدہ ہے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کردوں گا، چنانچہ اس نے تحقیق حال کے بعداینے وزیر کو نکاح کا پیغام لے کر بھیجا، جب وزیر نے بادشاہ کی بیٹی کے لیے پیغام نکاح پہنچایا، تو حقیقت ِ حال بیان کرتے ہوئے اس عابد نے عرض کیا کہ میں نے بیعبادت کا سلسلہ دراصل اِسی رشتہ کے حصول کے لیے شروع کیا تھا،لیکن اب مجھے اس عبادت کی برکت سے اللہ کی

# (۲۷) لواطت کی م**ز**مت اورنحوست

بسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ أَخُوفَ مَاأَخَافُ عَـلَىٰ أُمَّتِىٰ عَمَلُ قَومٍ لُوطٍ. " (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة/ص: ١٣٢/ كتاب الحدود/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رحمت ِ عالم طِلْقَیکِم نے ارشاد فرمایا کہ ''مجھے اپنی امت کے بارے میں (گناہ پر بے صبری اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے ) قوم لوط کے ممل کا بڑا خطرہ ہے۔'' (کہ بیامت بھی کہیں لواطت میں مبتلا ہوکر اللہ تعالی کے سخت عذاب میں مبتلا نہ ہوجائے۔)

### لواطت کی حقیقت:

الله رب العزت نے انسان میں فطری اور طبعی طور پر جو دواعی اور تقاضے رکھے ہیں ان ہی میں ایک داعیہ وتقاضہ جنسی (یعنی مرد وعورت کا باہمی جسمانی تعلق ) بھی ہے، یہ داعیہ وتقاضا انسان کے لیے صرف لذت وعشرت اور خوشی وشاد مانی کا باعث ہی نہیں؛ بلکہ

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

واجبات کوریاءً نہیں؛ بلکہ خالصاً لوجہ اللہ انجام دیتا ہے، تواس کی مثال اس فرمال بردار ملازم کی سی ہے جس سے اس کا آقاخوش ہوکر مزید انعام واکرام سے نواز تا ہے۔ اس مضمون کو فکروہ حدیث قدسی میں حق تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ " یَابُن آدَمَ! تَفَرَّ غُ لَا فِرِه حدیث قدسی میں حق تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ " یَابُن آدَمَ! تَفَرَ عُ اِلْمَ مِن اِلْمَ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اَلْمُ اللّٰمُ اَلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

"وَ إِنْ لاَ تَفُعَلُ مَلَّاتُ يَدَيُكَ شُغُلًا، وَ لَمُ أَسُدَّ فَقُرَكَ."

لیکن یادر کھناا ہے ابن آ دم! اگر تونے اپنا مقصدِ زندگی بھلادیا اور بس خواہشاتِ نفسانی کی پیروی میں مشغول ومنہمک رہا اور اُسی کے لیے ساری دوڑ دھوپ کی، تونہ تیری مشغولی ختم ہوگی نہ تنگدتی، نہ ضروریاتِ زندگی، ایک کے بعد دوسری ضرورت وچاہت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی میں ساری زندگی ختم ہوجائے گی، پھر سوائے حسرت کے اور پچھ ماتھ نہ آئے گا۔

، دانائی و قلمندی اسی میں ہے کہ آج زندگی میں ہمیں جو بیگراں قدراور قیمتی موقع ملا ہے اسے سمجھیں اور مقصدِ زندگی کے مطابق مرضیاتِ الہی پر چلیں، تا کہ ہماری بیزندگی سرایا بندگی بن جائے۔

حق تعالی ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کوعبدِ کامل بنا کر ہماری زندگی کوسرا یا بندگی بنا دے۔ آمین یارب العالمین۔

بَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۰۲) کلاستهٔ احادیث (۳۰۲)

شرمناک حرکت بیتھی کہوہ ہم جنسی (Homosexuddlit) کی لعنت میں گرفتار تھے، جس کا ارتکاب قرآنِ کریم کی تصریح کے مطابق ان سے پہلے دنیا کے کسی فردنے نہیں کیا تھا۔

حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس فعل بد کی مذمت اور نحوست سمجھائی، ارشادِ قرآنی ہے:

﴿ وَ لُوطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴾ (الأعراف: ٨٠)

کیاتم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جوتم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کے باربار سمجھانے کے باوجود جب یہ لوگ اپنی خبات ولواطت سے بازنہ آئے، تو پھر اللہ تعالی نے انہیں وہ سزا دی کہ دنیا کی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی، انہیں ہلاک کرنے کے لیے مختلف عذا بوں کو جمع فرما دیا، انہیں زمین میں دھنسا کر ان کی آبادی کو ان پر الٹ دیا گیا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے ان کے گھروں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسان کی طرف اتنا او نچاا ٹھایا کہ فرشتوں نے کتوں کے بھو نکنے اور گدھوں کے ریکنے کی آواز سنی۔ (''حیاویاک دامنی'' ص: ۲۲۸) پھر آسان سے بھر برسائے گئے اور انہیں سنگسار کیا گیا، تا کہ دنیا والے جان لیس کہ ایسے بد بختوں کے لیے تو زمین کے او پر والے جھے کی نسبت زمین کے اندر والا حصہ ہی بہتر ہے۔

Dead) حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی مدخلاءُ فرماتے ہیں کہ' آج بحرمیت (Sea) کے نام سے جوسمندر ہے، کہتے ہیں کہ یہ بستیاں یا تواس میں ڈوب گئ ہیں، یااس کے آس یاس خیس، جن کا نشان واضح نہیں رہا۔ (از: ''آسان ترجمہُ قرآن' /ص: ۲۵۰)

### لواطت فطرت اورقانون قدرت کے خلاف بغاوت ہے:

ا تناسخت عذابِ اللى اس بدكارى پراس ليے نازل ہوا كہ قومِ لوط كايمُل فطرت اور قانونِ قدرت كے خلاف بغاوت ہے، كيوں كہ الله تعالى نے جنسى تسكين كے ليے بيبيوں كو گلدستهٔ احادیث (۴)

بقائے نسل انسانی کا سبب بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ جائز طور پراس جنسی وبشری نقاضے کی تھیل کوشریعت نے نہ صرف جائز قرار دیا؛ بلکہ اسے عبادت وباعث اجرفر ماکراس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، لیکن اسی کے ساتھ اگر کوئی شخص اس کے لیے غیر فطری اور ناجائز طریقے اختیار کرے تو پھر شریعت نے اس کی نہایت سخت فدمت بھی فرمائی ہے، منجملہ ان کے ایک غیر فطری طریقہ ہیہ ہے کہ کوئی مرد دوسرے مردسے (یا پاخانہ کے مقام میں کسی عورت سے، یا دوعورتیں ایک دوسری سے اپنی شہوت وہوں اور) اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے، (ویسے مردوں کا باہم شہوت پوری کرنا سے اق کہلاتا ہے) جول کہ سب سے پہلے اس غیر فطری عمل میں قوم لوط مبتلا ہوئی، (درِمنتور: ۱۰۰/۱۰۰) پر فہ کور ہوئی کہ سب سے پہلے اس غیر فطری عمل میں قوم لوط مبتلا ہوئی، (درِمنتور: ۱۰۰/۱۰۰) پر فہ کور درمنتور: ۲۱/۱۰۰) سے کہ قوم لوط کی عورتیں عورتوں کے ساتھ ملوث سے ) (''حیاور پاک دائی' سے کہ کہ اس کے کہ قوم لوط کی عورتیں عورتوں کے ساتھ ملوث سے کہ ہیں۔

یہ ایسا خبیث عمل ہے کہ انسان تو انسان عام جانور بھی اس بدترین عمل کے قریب نہیں جاتے ، چنا نچہ شہور محدث اور امام تعبیر محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ'' جانوروں میں بھی سوائے گدھے اور خزیر کے کوئی جانور قوم لوط والاعمل نہیں کرتا۔'' (تفسیر درِمنثور:۳/۱۸۷)

### لواطت کی ابتدا:

قرآن کریم کی صراحت کے مطابق لواطت کی لعنت میں سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا ہوئی، واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بھینچ تھے، آپ اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور جب چچا السلام کے بھینچ تھے، آپ اپنی ہجرت فر مائی توان کے ساتھ (بیوی کے علاوہ) حضرت لوط علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام تو فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اُردُن کے مرکزی شہر سکہ وم (sodom) میں پینمبر بنا کر بھیجا، اس کے مضافات میں عمورہ وغیرہ کئی بستیاں آباد تھیں، کفر وشرک کے علاوہ ان بستیوں کی

∑ گلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴۰)

عَنُ أَبِى هُ رَيُرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَأَتْلَى حَائِضًا، أَوِ امرُأَةً في دُبُرِهَا، أَوُ كَاهِنًا، فَقَدُ كَفَرَ بِمَا أُنُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ. "(ترمذى، مشكوة/ص: ٥٦ م/باب الحيض)

''جس نے حالت ِحیض میں عورت سے صحبت کی ، یا عورت سے پیچھے والے راستہ میں شہوت پوری کی ، یا کا بہن کے پاس غیب کی باتیں دریا فت کرنے کے لیے گیا، تواس نے محمد میں شہوت پوری کی ، یا کا انکار کیا۔'' اس میں جن تین کفریدا عمال کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک لواطت بھی ہے۔

### لواطت کی نحوست:

دوسری حقیقت آیت کریمہ میں نہایت لطیف انداز میں یہ بیان فرمائی کہ جب تہماری بیویاں تہماری کھیتیاں ہیں جن کے رحم میں تم اپنے نج ڈالتے ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر تہمارے جنسی ملاپ کا مقصد محض لطف اورلذت حاصل کرنا نہ ہو؛ بلکہ اسے نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ بھینا چاہیے، جس طرح کا شتکارا پی بھی میں نج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ جنسی ملاپ بھی دراصل نسل انسانی کو باقی رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کے برخلاف لواطت والاعمل نسل انسانی کو جتم کرنے کا ذریعہ ہے، کیوں کہ لوطی خص اپنے نطفہ کو ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں نسل بڑھنے کا امکان ہی نہیں، لہذا اس خلاف فطرت فعل کے مجرم اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانت (قوت) میں خیانت کے بھی مرتکب ہیں، اس اعتبار سے انہیں لواطت کے گناہ کے ساتھ ساتھ نسل کشی لیخی نسل انسانی کو ضائع کرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، واقعی لواطت بہت ہی خطرناک جرم ہے، حتی کہ انسانی کو ضائع کرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے، واقعی لواطت بہت ہی خطرناک جرم ہے، حتی کہ علماء نے اس کی نبوست زنا سے بھی زیادہ بیان فرمائی ہے، حالاں کہ گناہ کیسرہ دونوں ہیں؛ گر زنا کے مقابلہ میں لواطت کی شناعت، مذمت اور نحوست زیادہ تخت ہے، اوروہ اس طرح کہ زنا کے مقابلہ میں لواطت کی شناعت، مذمت اور نحوست زیادہ تخت ہے، اوروہ اس طرح کہ زنا کے لیے قرآن کریم نے فرمایا: ﴿ إِنَّ نَا کَانَ فَ اِحِشَةً ﴾ (الإسراء: ۲۲) اس میں زنا کے لیے قرآن کریم نے فرمایا: ﴿ إِنَّ نَا کَانَ فَ اِحِشَةً ﴾ (الإسراء: ۲۳) اس میں زنا کے لیے قرآن کریم نے فرمایا: ﴿ إِنَّ نَا کَانَ فَ اِحِشَةً ﴾ (الإسراء: ۲۳) اس میں

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

بناياہے، چنانچ فرمایا:

﴿ وَ مِنُ آيتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ أَزُوَاجًا لِتَسُكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ (الروم: ٢١)

اوراس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کیں، تا کہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ پھر بیبیوں سے بھی جنسی تسکین کے لیے ان کے جسم کا اگلا حصہ مقرر کیا، فرمایا:

یعنی تہاری ہیویاں تہارے لیے کھیتیاں ہیں، الہذائی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک لطیف کنایہ فرما کرمیاں ہیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں، من جملہ ان کے ایک حقیقت تویہ واضح فرمائی کہ تہماری عور تیں تہہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں، ان کے رحموں میں تم (صحبت کے ذریعہ) جونطفہ ڈالتے ہووہ تخم اور نیچ کے مانندہ، جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج تک پیچھے کے حصہ (دبر) سے بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کیوں کہ موضع کاشت عورت کا آگے کا مقام ہی ہے، الہذا یمل نسوانی جسم کے اسی حصہ میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تخم ریزی اسی خاص مقام میں ہو جہاں پیدا وارکی امید ہو، یعنی لواطت ہرگز نہ کرو۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حق تعالی کا صریح الفاظ میں اس (خلافِ فطرت فعل لواطت) کا ذکر نہ فرمانا غالبًا اس لیے ہے کہ صراحة ایسے خبیث وبدترین فعل کا تذکرہ بصورتِ نفی یا بصورتِ نہی بھی حق تعالی نے گوارانہیں فرمایا۔ (تفییرانوارالبیان:۱/۳۱۸)اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ فطرت اور قانونِ قدرت کے خلاف عمل جائز نہیں، حرام اور شخت گناہ ہے، حدیث میں ہے:

### 📈 گلدستهٔ احادیث (۴)

أحمد: ١٧/١) (مستفاداز: "حيااورياك دامني"/ص: ٢٥٠)

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ لواطت کی نحوست نہایت ہی سخت ہے،اس لیے تمام ہی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لواطت حرام اور شخت گنا ہے کبیرہ، غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر فیر فیر فطری ممل ہے۔

### لواطت کے دنیوی اوراُ خروی نقصانات:

صاحبوا کتاب وسنت میں لواطت کے دنیوی اور اُخروی دونوں قتم کے بہت سے نقصانات وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اس سے جنسی، دبنی اور اخلاقی انحراف پیدا ہوتا ہے، اور انسان انسانیت کے درجہ سے گرکر جانوروں اور چوپایوں کے درجہ سے بھی ینچے پہنچ جاتا ہے، دوسرے بید کہ فاعل و مفعول کے دلوں سے شرم و حیا اور ادب و مروّت کا جنازہ نکل جاتا ہے، نیز اس سے ساج اور سوسائٹی میں بہت سی مہلک بیاریاں پیدا ہوتی ہیں، علاوہ ازیں یہ ملی غضب الٰہی کو دعوت دینے والا ہے، ان مضرتوں سے بیواضح ہوتا ہے کہ اس خلاف فطرت کام کرنے والوں کو اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں، یہی وجہ خلاف فطرت کام کرنے والوں کو اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں، یہی وجہ کہ حدیث پاک میں رحمت عالم سے اللہ اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں، یہی وجہ کہ حدیث پاک میں رحمت عالم سے اللہ اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں، یہی وجہ کہ حدیث پاک میں رحمت عالم سے اللہ تعالی کی زمین پر زندہ رہنے کاکوئی حق ہی نہیں اولی کرنے کاکھ فرمایا:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَاهُ عَمْلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ قَوْمٍ لُولًا ، فَاقَتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. " (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة /ص: ٣١٢)

یعنی ان دونوں کو (اسلامی حکومت میں حاکم وقت) قتل کردے۔ مشکوۃ شریف میں امام رزینؓ کی ایک روایت ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا- "أَنَّ عَلِيًّا أَحُرَقَهُمَا، وَ أَبَا بَكْرٍ هَدَمَ عَلَيُهِمَا حَائِطًا." (مشكوة/ص:٣١٣) گلدستهُ احادیث (۲)

"فَاحِشَةً" كالفظ كره ہے، اس كا مطلب يہ ہے كد زنا بھى كبيره گنا ہوں ميں سے ايك گناه تو ہے، مگر اس ميں مردوزن كا ملاپ ہوتا ہے، جو ايك اعتبار سے فطرى تقاضا كہا جا سكتا ہے؛ ليكن اس كا پيطريقة ناجا ئزہ، جب كه لواطت كے ليقر آن كريم نے ﴿ أَتَ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

پھرزانی کوقر آنِ کریم میں خبیث فرمایا (السنور: ٢٦) جب کہ لوطی کے لیے قرآنِ کریم میں متعدد برے الفاظ استعمال کیے، مثلاً:

(١)"فَاسِقِيُنَ".

﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوُمًا فَاسِقِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧٤)

(٢)"مُفُسِدِيُنَ":

﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي عَلَىٰ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣٠)

(٣)"ظَالِمِيْنَ":

﴿ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُوا ظُلِمِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣١)

(٤)"مُسُرِفُونَ":

﴿ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ﴾ (الأعراف: ٨١)

(٥)"عَادُوُنَ":

﴿ بَلُ هُمُ قَوُمٌ عَدُونَ ﴾ (الشعراء: ١٦٦)

جیسے لفظ استعال کیے گئے، نیز حدیث ِ پاک میں زانی پرایک مرتبہ لعنت کی گئی، جب کہ لوطی پرتین مرتبہ لعنت کی گئی:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ثَلَاثًا:" لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَومٍ لُوطٍ." (مسند

💹 گلدستهٔ احادیث (۴) 💢 💢 🔯 گلدستهٔ احادیث (۴)

آپ ﷺ اس فرمان سے پیش بندی اور یا بندی لگانا جا ہے ہیں کہ میرا اُمتی اس طرف ہر گز رُخ نہ کرے کہ بیدد نیوی اوراُ خروی ہراغتبار سے الیمی برائی ہے جس سے دونوں جہاں میں ، تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔

قرآن وحدیث میں اس خلاف فطرت گناه کی دنیوی واُ خروی سخت سزا ئیں امت کواس سے روکنے کے لیے بیان کی گئیں،اللہ اوراس کے رسول اللہ ﷺ کا منشا یہ ہے کہ لوگ ایسی برائی کی مذمت کا احساس کر کے اس سے بیچنے کی پوری کوشش اور تدبیر کریں۔

### لواطت سے حفاظت کی تدابیر:

علماء نے فرمایا کہ لواطت سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جواس گناہ تک پہنچنے کے اسباب ودواعی ہیں ان سب سے الگ تھلگ رہنے کی سعی اور کوشش کی جائے ،من جملہ ان کے خلوت بالا مرد سے احتیاط واجتناب بھی ہے۔ حدیث یاک میں ہے:

"لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوُبِ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرأَةُ إِلَى الْمَرُأَةِ فِي ثُوبِ وَاحِدٍ." (مسلم، مشكوة/ص: ٢٦٨)

ایک مرد دوسرے مرداورایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے (اور بستر) میں نہ لیٹے۔حضرت شاہ ولی اللّٰدُاس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک كيرر \_ (حادر ،بلينكيث وغيره) ميں ليننے،سونے سے اس ليمنع فرمايا كه اس سے جنسي میلان میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے،جس سے بھی بھی لواطت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ علامه رازیؓ نے بھی اسی حدیث شریف کو دلیل بنا کر فر مایا که' دومردوں (وعورتوں) کا ایک ساتھ سونا، لیٹنا جائز نہیں، اگر چہ دونوں بستر کے مختلف کنارے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ (تفسیر کبیرج:۲۵۹/۱) پیمم نفسیات کے بالکل مطابق ہے۔

غالبًاإن ہی وجوہات کی بنیاد پرحدیث یاک میں حکم دیا گیا کہ جب بچوں کی عمر دس سال کی ہوجائے توان کے بستر علیجد ہ کردو: کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

حضرت علیؓ نے لواطت کرنے اور کرانے والے کو بطور پسز اجلا دیا تھا ،اور حضرت ابو بكڑنے ان دونوں پر دیوارگرادینے کاحکم دیا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولیڈ نے سیدنا صدیق اکبر محوظ کو خط کھھا کہ بعض علاقوں میں ایسے لوگ یائے جاتے ہیں جو بدفعلی کرتے ہیں، میں کیا کروں؟صدیق ا کبڑنے خط پڑھ کراس معاملہ میں حضرات صحابہؓ ہے مشورہ فرمایا، جس میں سیدناعلی کرم اللّٰہ وجههٔ نے فرمایا کہ بیا یک ایسا گناہ ہے جس کوقوم لوط کے سواکسی نے ہیں کیا، اور الله تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ آپ کومعلوم ہے، لہذا میرامشورہ یہ ہے کہ ایسے مخص کوجلادیا جائے، چنانچەصدىق اكبڑنے اسى كاحكم فرمايا۔

(رواه البيهقي في شعب الإيمان/ ج:٤/ص:٧٥٣) لواطت کی سخت قباحت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللدرب العزت ایسےلوگوں کی شکل دیکھنا بھی پیندنہیں فر ماتے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ ۗ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَـالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتِيْ رَجُلًا، أَوِ امُرَأَةً فِي دُبُرِهَا. " (ترمذي، مشكونة/ص:٣١٣)

ایک روایت میں ہے کہ لواطت کرنے والوں کو قیامت کے دِن قوم لوط میں شامل کردیا جائے گا جتی کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں قبر سے نکالا جائے گا جتی کہ لوطی نکالا جائے گا تو اس حالت میں کہ اس کا آلہ تناسل اینے ساتھی کی دُبر میں ہوگا، جس کی وجہ سے بیدونوں قیامت میں تمام مخلوق کے سامنے رُسوا ہوں گے۔(از:''عشق مجازی کی تباہ کاریاں''/ص:۱۲۳) العیافہ بااللہ العظیم۔

لواطت کے اِن ہی دنیوی اور اخروی نقصانات کی وجہ سے حدیث مذکور میں رحمت عالم عِلَيْ اللَّهِ مِن مِن الديشة طا مرفر ما ياكه "إنَّ أَخُوفَ مَا أَحَاثُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْم أُ وُطٍ. " مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خطرہ قوم لوط کے ممل (لواطت) کا ہے۔ گویا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہا گرامرد حسین ہوتو عورتوں کے حکم میں ہے، یعنی سرسے پاؤں تک اس کا جسم بھی ستر کے حکم میں ہے، لہذا اس کی طرف دیکھنے سے احتیاط کرنا جا ہیے، خصوصاً جب کہ شہوت کا اندیشہ ہو۔ (شامی)

عاجز کا خیالِ ناقص بہ ہے کہ ان دوند ابیر کے ساتھ دعا کا اہتمام بھی کریں ، یہ بھی ایک بہترین ند بیر ہے ، افسوس کہ آج بعض مما لک میں اس منحوس ممل کوسند جواز دے دی گئی ہے۔

> نەمردىيں رہى شرم، نەغورت ميں رہى حيا خوا بىش نفس نے انسان كوحيوان بناديا

حق تعالی اس منحوس عمل سے ہماری اور قیامت تک کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

ے۲/صفر۳۵ماط

مطابق: ١٠/ وتمبر/١٥٠ ، بروزجمعرات، برم صديقى، برووا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

"فَرِّقُولًا بَيْنَهُمُ فِي الْمَضَاجِعِ" (أبوداو د/ص:٥٩، مشكوة: ٥٨)

کہ عمر کے اس حصہ سے انسان میں جنسی میلان کی کچھ سوجھ بو جھ نثروع ہو جاتی ہے، اور جب حقیقی بھائی بہنوں کواحتیاطاً ایک ساتھ سونے سے منع کیا گیا تو اجنبی کے لیے بدرجہ ٔ اولی ممانعت ثابت ہوگی۔

دورِ حاضر میں اس ہدایت پر بطورِ خاص عمل کرنا جاہیے کہ اس دور میں ایسی چیزوں کی کثرت ہے جوجنسی میلان کو مشتعل کرتی رہتی ہیں ،اور کم وبیش ہر شخص پر اس کا اثر بھی پڑتا رہتا ہے۔

ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بہت اہتمام تھا، حضرت سفیان تورک ایک مرتبہ جمام گئے تو ایک خوبصورت کم سن بچہ کو دیکھا، تو فرمایا: اس (امرد) کو جلدی سے ہٹاؤ، کیوں کہ عورت کے ساتھ دس سے زائد عورت کے ساتھ دس سے زائد شیطان ہوتا ہے؛ لیکن خوبصورت لڑکوں کے ساتھ دس سے زائد شیطان ہوتے ہیں، لہذا فتنہ کازیادہ اندیشہ ہے۔

حسن بن ذکوان فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لڑکوں کے ساتھ اُٹھ بیٹھ بالکل نہ کرو، وہ کنواری لڑکیوں کی طرح عمو ماً خوبصورت ہوتے ہیں، عورتوں سے زیادہ ان میں فتنہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ (شعب الایمان/ج:۴/ص:۳۵۸)

دوسری تدبیرلواطت سے حفاظت کی میہ ہے کہ خلوت بالا مرد سے احتیاط واجتناب کے علاوہ ان کی طرف دیکھنے سے بھی احتیاط کی جائے ،اس لیے کہ امر دول کے حسن کو بعض بزرگوں نے عورتوں کے حسن پرتر جیج دی ہے، روایت میں آتا ہے کہ رحمت عالم طالیقیا کی خدمت میں قبیلہ عبدالقیس کا وفد پہنچا،اس میں کچھ حسین امر دبھی تھے،تو آپ میالیقیا نے ان کو بیچھے بٹھایا اور فرمایا کہ ''داو دعلیہ السلام کی قوم کا فتنہ 'د کھنا'' ہی تھا۔ (کتاب الکبائر: ۵۹) بحوالہ: دیکمی)

امرداس لڑ کے کو کہتے ہیں جس کی ڈاڑھی ابھی نہ نکلی ہو،مونچھ آرہی ہو۔بعض علماء

### <u> دعوت الى الله دينا كا بهترين كام:</u>

الله تعالیٰ کے بندوں کوالله تعالیٰ کاراستہ بتا نااورالله تعالیٰ کے احکام کی طرف آنے کی دعوت دینااس دنیا کاسب سے ظیم اور بہترین کام ہے:

﴿ وَمَنُ أَحُسَنُ قَوُلًا مِّمَّنُ دَعَاۤ إِلَى اللَّهِ ﴾ (حم السجده:٣٣)

اوراس شخص سے زیادہ بہتر (کام و) کلام اور کس کا ہوسکتا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ معلوم ہوا کہ دعوت الی اللہ دنیا کا بہترین کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے سب سے بہترین اُن افراد کا انتخاب فرمایا جنہیں حضرات انبیاء ورُسل کہا جاتا ہے، اور حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام کی سب سے معتبر تاریخ قرآن کریم ہے، ان کے متعلق قرآن کا اعلان ہے:

﴿ شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ الدِّيُنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَّ الَّذِي أَو حَيُنَاۤ إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَو حَيُناۤ إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّينَا بِهِ إِبُرهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسْى أَنُ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ عَكَبُرَ عَلَى الْمُشُرِكِينَ مَا تَدُعُوهُمُ إِلَيْهِ ﴾ (الشورى: ١٣)

ترجمہ: اس نے تمہارے لیے (اس) دین (اوراس کی دعوت) کا وہی طریقہ رکھا ہے جس کا حکم اس نے نوٹ کو دیا تھا، اور جوہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعہ بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہمیٹر ،موسی اور عیسی کو دیا تھا کہ (اپنے قول وکمل اور دعوت و تبلیغ کے ذریعہ ) دین قائم کرواوراس میں تفرقہ نہ ڈالو، (پھر بھی ) مشرکین کو وہ بات بہت گراں گذرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔

ايك اورمقام برِفر مايا: ﴿ أَنُذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ ﴾ (النحل: ٢)



# (۲۸) رعوت کوموٹر بنانے کے یانج پیغمبرانہاصول پانچ پیغمبرانہاصول

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ النَّعُمَان بُنِ بَشِيرٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَخُطُبُ، فَقَالَ: "أَنُذَرُتُكُمُ النَّار، أَنُذَرُتُكُمُ النَّار، أَنُذَرُتُكُمُ النَّار، أَنُذَرُتُكُمُ النَّار، قَطَتُ خَمِيصَةٌ كَانَتُ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ." (رواه سَمِعَةُ أَهُلُ السُّوقِ، وَحَتَّى سَقَطَتُ خَمِيصَةٌ كَانَتُ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ." (رواه الدارمي، مشكوة اص: ٤٠٥/ باب صفة النار وأهلها/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم میں ہے ہے کہ میں نے رحمت عالم میں ہے خطبہ کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! میں تمہیں آگ سے ڈرار ہا ہوں، آپ میں تمہیں آگ سے ڈرار ہا ہوں، آپ میں تہویے اس جملہ کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ اگر آپ میں تاس جگہ میں ہوتے تو تمام بازار والے اس کون لیتے، آپ میں تک کہ اگر آپ میں تحقیق کے اوڑھی ہوئی جا در مبارک آپ میں تاہیج کے اس جملہ کو اس قدر دہرایا کہ آپ میں تھیں تھے کے اوڑھی ہوئی جا در مبارک آپ میں تاہیج کے اس جملہ کو اس میں در دہرایا کہ آپ میں تاہد کو اوڑھی ہوئی جا در مبارک آپ میں تاہد کو اس میں تاہد کو اس قدر دہرایا کہ آپ میں تاہد کو سے میں تاہد کو اس میں تاہد کو اس تاہد کو اس میں در دہرایا کہ آپ میں تاہد کو سے میں تاہد کو اس میں تاہد کی اور میں تاہد کو سے میں تاہد کی تاہد کی تاہد کو سے تاہد کی تاہد کو تاہد کی تاہد کو تاہد کی تاہد

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

دعوت کے بنیادی اصول پانچ ہیں، جن کو اختیار کر کے ہم اپنی دعوت کو مزید مؤثر اور مفید بناسکتے ہیں۔'(مستفاداز:''مفتی اعظم نمبر'')

# اصلاحِ امت کی فکر:

پیغمبرانہ دعوت کا پہلا بنیادی اصول جس کے بغیر دِل میں دعوت کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوسکتا وہ اصلاح اُمت کی شیخے اور سچی فکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غلط راہ اور گراہی پر چلنے والی امت کس طرح راہ یاب ہوجائے ،اس کا جذبہ دِل میں پیدا ہوجائے ،اس کے لیے پہلے امت پر نظر، پھر اصلاح امت کی فکر ،اس کے بعد دعا اور دعوت کے ذریعہ کوشش کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام کا یہی حال تھا، ان کو اصلاح امت کی فکر اس کے جد وجہداور دعوت میں امت کی فکر اس کے جوئے ہوتے تھے، اس کے باوجود میں سے فران کی دعوت کو قبول نہ کیا؛ بلکہ قولاً وعملاً انکار کیا، تو انہوں نے بے چین جب اکثر امت نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا؛ بلکہ قولاً وعملاً انکار کیا، تو انہوں نے بے چین ہوکر رب العالمین سے فریاد کی ، جبیا کہ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہوکر رب العالمین سے فریاد کی ، جبیا کہ قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد فر مایا:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوُتُ قَوْمِي لَيُلاً وَّ نَهَارًا فَلَمُ يَزِدُهُمُ دُعَآءِ يُ إِلَّا فِرَارًاوَ إِنِّي كُلَّ مَا دَعَوُتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمُ جَعَلُواۤ أَصَابِعَهُمُ فِي اذَانِهِمُ وَ اسْتَغُشُوا ثِيَابَهُمُ وَ أَصَرُّوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ (نوح:٥-٣-٧)

ترجمہ: آپ نے عرض کیا: میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کورات دِن دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سواکوئی نتیج نہیں انکلا کہ وہ اور زیادہ بھا گئے لگے، اور میں نے ان کو جب جب بلایا تا کہ تو ان کومعاف کر دے، تو انہوں نے اپنے کا نوں میں انگلیاں ڈال دیں اور اپنے اوپراپنے کپڑے لپیٹے اور ضد کی اور بڑا غرور کیا۔
انگلیاں ڈال دیں اور اپنے اوپراپنے کپڑے لپیٹے اور ضدگی اور بڑا غرور کیا۔
ابتداءً جب داعی اعظم رحمت عالم سلاھی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ چند خوش

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

ترجمہ: میرے پیغمبرو! لوگوں کوآگاہ کردو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذاتم مجھ ہی سے ڈرو۔ (کسی اور سے نہیں)

قرآنی گواہی کے مطابق حضرات انبیاء ورُسل علیهم السلام کی زندگی کا بنیادی مشن دین کی دعوت تھا، اسی کے لیے ان کی ساری فکر، بے قراری، جدوجہداور تگ ودوہوتی تھی، الہذادین کی دعوت اس اعتبار سے بھی دنیا کا بہترین کام ہے کہ بیکار نبوت ہے، حق تعالیٰ نبوت کو تو خاتم النبیین طِلْقَیْمَ پرختم فرما دیا، کین کارِ نبوت کوساری انسانیت کی ہدایت کے لیے جاری رکھا، جس کا اعلان صاحبِ قرآن طِلْقَیْمَ سے اس طرح کروایا:

﴿ قُلُ هَذِهٖ سَبِيلِیُ أَدُعُوا إِلَى اللهِ عَلیٰ بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیُ ﴿ (يوسف: ١٠٨) مَرْجِمه: کہدو کہ بیمیراراستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ دعوت الی الله دیتا ہوں اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی (اسی کارِ نبوت کو انجام دیتے ہیں)۔

# دعوت الى الله كار نبوت ب، لهذا أسه نبج نبوت كمطابق كياجائ:

اور جب بیکارِ نبوت ہے تو ضرورت ہے کہ اسے نہج نبوت کے مطابق کیا جائے،
کیوں کہ بیکام نہج نبوت کے مطابق ہوگا تو ہدایت عام ہوگی،اورا گرکارِ نبوت نہج نبوت کے مطابق نہ ہوگا تو اس کے کما حقہ نتائج وفوا کد حاصل نہ ہوں گے۔ جس طرح تجارت تا جرانہ اور حکومت حاکمانہ مزاج کے بغیر نہیں چل سکتی،اسی طرح نبوت والا بیعظیم کام بھی نہج نبوت کے بغیر مفید اور مؤثر نہیں ہوسکتا، وعوت کی اہمیت وافادیت سے انکار نہیں؛لیکن اسے مزید مؤثر ومفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پر اس کارِ عظیم کو ان ہی طریقوں اور اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے جن کے مطابق حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام نے انجام دیا۔ آج ہماری وعوت و تبلیغ کاکوئی خاص اثر اور نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کی بنیادی وجہ سے کہ ہم نے دعوت کے بغیر مانہ اسلوب واصول کوئرک کردیا ہے۔

مفسر قرآن مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ی بقول: ' پینمبرانه

# دعوت کی لگن:

اور جب اصلاح امت کی صحح فکر دل میں ہوگی، تواس سے دعوت کی کگن اور تڑپ خود بخو د پیدا ہوگی، اور دعوت کی لگن اور خود بخو د پیدا ہوگی، اور دعوت کو مؤثر بنانے کا دوسرا پینم برانہ اصول ہے: '' دعوت کی لگن اور ترپ'' یہ اس کا اثر تھا کہ تمام انبیاء ورُسُل علیہم السلام نتائج کی پرواہ کیے بغیر لگا تار دعوت میں مشغول رہتے تھے، اور جب بھی جہاں بھی اور جس کو بھی دعوت دینے کا موقع مل جاتا اسے غنیمت سمجھتے۔

جیسا کہ سید نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قر آن نے نقل کیا ہے کہ آپ مدت سے عزیرِ مصر کی قید میں محبوس تھے، وہاں بظاہر آپ کا کوئی ہم نوابھی نہیں تھا، اس حالت میں جیل کے دوساتھی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں، سوال کا کوئی تعلق دین و مذہب سے نہیں تھا؛ کیکن آپ نے ان کے جواب کے بارے میں پہلے توانہیں مطمئن کردیا:

﴿ قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَانِهِ إِلاَ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبُلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ﴿ (يوسف: ٣٦) مَرْجِمه: فرمايا: جوكها ناتههيں قيد خانه ميں ديا جاتا ہے وہ ابھی آنے ہيں پائے گا كه ميں تمہيں اس خواب كى تعبير بتا دوں گا۔

پھرآپ نے اپنامر تبہومقام اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ہونے والے انعام کا تذکرہ کرنے کے بعد دعوت کا حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَاصَاحِبَيِ السِّبُنِ أَ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيُرٌ أَمِ اللَّهُ الُوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (يوسف: ٣٩) الله الله الله الوه ايك الله جس كا اقتدار سب يرجها يا موايد -

لیعنی اس طرح خواب کی تعبیر سے پہلے بلغ فرمائی، سیرتِ نبی طالتہ کیا ایسے بہت سے مواقع ملتے ہیں جن میں آپ طالتہ کیا نے موقع ملتے ہی اسے غنیمت سمجھتے ہوئے دین کی دعوت دی۔

گلدستهٔ اعادیث (۴) گلدستهٔ اعادیث (۳۵)

نصیب افراد واصحاب کے علاوہ اکثر مشرکین نے اعراض وا نکار کیا، تو ہمارے آقا طاق بھی ہمیں بہت ہی غم زدہ اور بے قرار ہوگئے کہ یا اللہ! میں دِن رات، خلوت، جلوت اور خوشی وَنمی میں ہدایت کی دعوت دیتا ہوں، پھر بھی اکثر لوگ اسے کیوں قبول نہیں کرتے۔ جب اس فکر میں آپ طاق کے تب حق تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی:

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيُنَ ﴾ (الشعراء: ٣)

ترجمہ: شایدآ پاسغم میں اپنی جان ہلاک کیے جارہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان (کیوں) نہیں لاتے۔

آپ طائی آیا کو اصلاحِ امت کی فکر نے بھی چین سے رہنے نہ دیا، لوگوں کے گھروں پر جاکران کے دردل پر دستک دیتے تھے،اس کے باوجود جب ہٹ دھرموں نے آپ طائی آیا کی دعوت قبول نہ کی تو آپ طائی آیا کو بہت ہی فکر ہوئی،اس پر مزید آپ طائی آیا کی تسلی دی گئی:

﴿ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ (الغاشية: ٣٣)

ترجمه: مير محبوب! آپان پرداروغدونهيں۔

آپ سے مطالبہ دعوت الی اللہ کا ہے، اس کے ثمر ہ اور نتیجہ کا نہیں، اس لیے آپ کا فریضہ تو صرف دعوت و تبلیغ کرنے سے ادا ہوجا تا ہے، اس سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اصلاحِ امت کی کتنی فکر تھی ، اور جب تک امت پر رحم کی نظر اور ان کی اصلاح کی فکر دل میں نہ ہودعوتی جذبہ بیدار نہیں ہوسکتا، ہر نبی کے دل میں اصلاحِ امت کی فکر تھی ، تو مطرح ہر نبی کو اصلاحِ امت کی فکر تھی ، اسی طرح داعی کو بھی اصلاحِ امت کی فکر ہونی چس طرح ہر نبی کو اصلاحِ امت کی فکر ہونی چیا ہی ہو ہوئی اصلاحِ امت کی فکر کو بی اسی طرح داعی کو بھی اصلاحِ امت کی فکر کا جتنا حصہ نصیب ہوگا اس کی دعوت میں اتنا ہی اثر ہوگا۔

مثلاً حدیث پاک میں ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ سِلان کیا کی خدمت میں آیا کرتا تھا، ایک مرتبہ آپ سِلان کیا ہودی لڑکا آپ سِلان کیا ہوگیا ہے، تو آپ سِلان کیا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس کے پاس سر ہانے بیٹھ کراسے دین کی دعوت دینے گئے، اس نے الیہ تعالی کا نے الیہ واتھا، وہ بولا: ''تم ابوالقاسم سِلان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا، جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہواتھا، وہ بولا: ''تم ابوالقاسم سِلان کی بات مان لو۔'' اس پر وہ مسلمان ہوگیا، تو آپ سِلان کیا نے اللہ تعالی کا شکرادافر مایا۔ (رواہ البیہ قی فی دلائل النبوة، مشکونة/ صن ۱۸۰ مراب اسماء النبی و صفاته)

اس طرح آپ سال آپ کا عیادت کے موقع پر بھی دعوت پیش کرنا بیدا عیا نہ تڑ ہاور
لگن کی بات تھی، جس طرح نبی علیہ السلام کو دعوت کی لگن تھی اسی طرح داعی کو دعوت کی لگن تھی اسی طرح داعی کو دعوت کی لگن تھی اسی مرحق تحت دعوت کے موقع کی علیہ السلام عیارت کے موقع کی علیہ السلام عیارت میں دعوت ہیش کرے، اور کسی مرحلے علاق میں رہے، جب موقع مل جائے اس سے فائدہ اٹھا کر دعوت پیش کرے، اور کسی مرحلے پر تھکنے یا اُکتانے کا نام نہ لے، جب داعی میں نبیوں کی طرح بیر ٹر پ اور لگن ہوگی تو ان شاء لیڈاس کی دعوت میں سہولت اور برکت ہوگی۔

### مخاطب برشفقت:

لیکن ساتھ ہی ہے گھی ضروری ہے کہ دعوت کی گئن کے نتیجہ میں موقع کی تلاش کے بعد جب بھی کسی داعی کو موقع مل جائے تو اپنے مدعواور مخاطب کو نہایت شفقت کے ساتھ دعوت پیش کرے، اس لیے کہ دعوت کو مؤثر بنانے کا تیسر اپنیمبرانہ اصول' مخاطب پر شفقت' ہے۔ حضرات انبیاء کیہم السلام کے دل میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ اور داعیہ امت پر شفقت ہی کے نتیجہ میں منجانب اللہ پیدا ہوا تھا، ان کے دل میں امت کی شفقت تھی، اسی لیے تو وہ ان کو مدایت کی دعوت و یہ تھے، تا کہ وہ صلالت سے نے جائیں۔ جس کا اشارہ قرآن کریم میں نبیوں کے لیے استعال ہونے والے ایک لفظ "نَذِیْرٌ " سے ملتا ہے، چنا نچے فرمایا گیا:

﴿ وَ إِنْ مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيُرٌ ﴾ (فاطر: ٢٤)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث کلدستهٔ احادیث کلدستهٔ احادیث کلدستهٔ احادیث کلدستهٔ احادیث کلاستهٔ کلاس

''اورکوئی امت الین نہیں ہے جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو'' خود ہمارے آقاطانی کیا کے لیے اسی آیت میں اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر اسی لفظ نذیر کواختیار فرمایا، نیز حدیث مذكور ميں ہے كہ ہمارے آ قامالي الم عوت ديتے ہوئے إسى لفظ كو باربارد ہراتے ،جس كالفظى ترجمه ب: ' وْرانا' ؛ لِيكن حقيقت بيه ب كم عربي مين "إِنْذَار " يا "نَـذِيْرْ " أُسِ وْرالْ كُوكَمْتِ ہیں جس کا مقصد دوسروں پر شفقت ہو۔ جیسے ایک باپ یابڑا اپنے جھوٹے کوکسی نقصان سے وراتا ہے تواس میں شفقت کا پہلوہوتا ہے، یہی بات لفظ "إنذار" اور "نذیر" میں بھی ہے۔ عربوں میں پیطریقہ تھا کہ وہ اپنی بہتی کے قریب یا سفر میں جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو کسی اونجے ٹیلے یا پہاڑی پرایک بھہان مقرر کردیتے، جو حاروں طرف نگاہ رکھتا جونہی اسے کسی جانب سے دشمن کے خطرے یا حملے کا اندیشہ ہوتا، وہ لوگوں کو آگاہ کر دیتا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے شکر گزار ہوتے کہتم نے خطرہ مستقبل سے ہمیں آگاہ کر دیا ،ورنہ دشمن بےخبری میں ہمیں تباہ وتاراج کردیتا، اس نگہبان کوان کی اصطلاح میں "النذیر العریان" کہاجا تا تھا، قرآنِ كريم نے اس كى عريانىت ختم كركے بى كے ليے لفظ "نـذيـر مبين" استعال كيا، اور واضح کردیا کہ یہ نبی تمہارے لیے نذیر عریاں بلکہ اس سے زیادہ خیرخواہ اور شفقت والا ہے، کہاس نے مہیں کفروشرک کے متیجہ میں آنے والے دارین کے خطرات سے وقت سے قبل ہی آ گاہ کردیا، لہذا تہمیں بھی اس کا حسان مند ہونا چا ہیے اوراس کی دعوت کو قبول کرنا چا ہیے، یہ نبی تمہارے بدخواہ نہیں؛ بلکہ بھی خواہ ہیں،ان کی دعوت کا مقصد شفقت کے سوااور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جس طرح نبی میں شفقت ہوتی ہے، اسی طرح داعی میں بھی شفقت ہونی چاہیے،اورجس طرح ایک طبیب اور ڈاکٹر کو بیچی نہیں کہ وہ مریض سے نفرت کرے،ایسے ہی داعی کوبھی پیچن نہیں کہ وہ سخت سے سخت کا فروفا جرسے بھی نفرت کرے، نفرت ان کے افعال سے ضرور ہونی چاہیے، ذات سے نہیں، جب پیر بات داعی میں پیدا ہوگی تو مدعو کو شفقت کے ساتھ دعوت دینا آسان ہوگا اوراس دعوت میں اثر بھی ہوگا۔

اس آیت کریمہ میں دعوت کے دواہم اسلوب واصول بیان فرمائے گئے، جوتمام انبیاء کیہم السلام کے یہاں مشترک تھے، پہلا اصول بیہ ہے کہ دعوت مع الحکمت ہو، یہ تکم تو داعی اعظم طابقیظ کو ہے، لیکن آپ طابقیظ کو ہے، لیکن آپ طابقیظ کو ہے۔ لیکن آپ طابقیظ کو کھے کر دعوت اسلام واحکام کونہایت آسان کر کے دل نشیں انداز میں، مثلاً دعوت اسلام واحکام قبول کرنے کے فضائل وفوائد اور نہ کرنے کے مفاسد، ہمدردی ودلسوزی کے ساتھ بیان کرے، یہی حکمت کا تقاضا ہے، ہر نبی نے دعوت کے لیے اسی اسلوب کو اختیار کرنا مضروری ہے۔

### موعظتِ حسنه:

دعوت کوموثر بنانے کا پانچوال پیمبرانه اصول ' موعظتِ حسنہ' ہے، جس کا تھم مذکورہ آ بیتِ کریمہ میں "والموعظۃ الحسنة" کے ذریعہ دیا گیا۔ بیلفظ بھی بہت جامع ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ داعی اپنے مدعو کی ہمدردی وخیرخوا ہی کے پیش نظر نرمی اور ناصحانہ انداز میں دعوت پیش کرے، تا کہ مدعو کا دِل قبولیت کے لیے نرم ہوجائے۔ اس کا تھم رب العالمین میں دعوت موٹی وہارون علیہا السلام کو فرعون کے پاس جیجے ہوئے دیا تھا، چنانچہ فرمایا: ﴿ فَقُولًا لَیّنَا لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَو یُحُسٰیٰ ﴿ رطانہ ٤٤) یعنی فرعون سے نرم بات کرو، شایدوہ سمجھ لے، یاڈر جائے۔ بیاصول بھی داعی حق کو ہروقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، کیوں کہ ہمارا مدعوفرعون سے بڑا گراہ تو نہیں ہوسکتا، اور ہمارے داعی حضرت موٹی علیہ السلام جیسے بڑے مصلح نظیم اور داعی گبیر کو فرعون سے بڑے مصلح نظیم اور داعی گبیر کو فرعون جیسے سرکش کا فر سے جس کی موت بھی علم الٰہی کے مطابق بحالت کفر ہونے والی تھی ، اس سے جسے سرکش کا فر سے جس کی موت بھی علم الٰہی کے مطابق بحالت کفر ہونے والی تھی ، اس سے جسے سرکش کا فر سے جس کی موت بھی علم الٰہی کے مطابق بحالت کو بھی سے اور مدعو سے سخت کلامی کو سے سے بڑے صانہ کی کیا حقیقت ہے؟ کہ نخاطب اور مدعو سے سخت کلامی کریں ، اسی لیے علماء نے فر مایا کہ فرق باطلہ کی تردید کے لیے بھی "الہ موعظۃ الحسنة" اور سے بھی تر مایا کے فرق باطلہ کی تردید کے لیے بھی "الہ موعظۃ الحسنة" اور

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

# دعوت مع الحكمت:

جب داعی کے دل میں اصلاح امت کی فکر، دعوت کی تڑپ اورگئن کے ساتھ معواور مخاطب پر شفقت کا جذبہ صادقہ پیدا ہوجا تا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دعوت کے طریقے القاء فرماتے ہیں، اوراسے من جانب اللہ بیا ندازہ ہوجا تا ہے کہ س کے سامنے کس طرح بات کہی جائے، اس کو دعوت مع الحکمت کہتے ہیں، جو دعوت کو موثر بنانے کے لیے چوتھا پینیم برانہ اصول ہے، ہر نبی نے نہایت حکمت کے ساتھا پنی امت کو دعوت دی، دعوت کا اسلوب اور طریقہ یہی ہے کہ مدعوا ور مخاطب کے مزاج اور قوت استعداد کو سامنے رکھ کر دعوت پیش کی جائے، جیسا کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ جب آ پ نے نمر ودکو اللہ کی عظمت سمجھا کر دعوت دی، تو وہ بھی حقیقت جانتا تھا؛ لیکن چوں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو مستر دکرنا چا ہتا تھا، اس لیے جت پر اُتر آیا، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہایت حکیما نہ طریقے سے اس موقع پر حضرت فیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہایت حکیما نہ طریقے سے مسمجھا کر دعوت پیش فرمائی:

﴿ قَالَ إِبُرْهِيُ مُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ ﴾ (البقرة: ٢٥٨)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تو یقیناً الله تعالی سورج کو (روزانه) مشرق سے نکالتے ہیں، تواس کو (ایک ہی دِن) مغرب سے نکال۔

معلوم ہوا کہ حکمت بید عوت کا خاص اسلوب اور طریقہ ہے، جس کا حکم داعی اعظم علائقیام کو دیتے ہوئے خالق عالم نے فرمایا:

﴿ أُدُ عُ إِلَى سَبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (النحل: ١٢٥) الموعظت المرموعظت المرموعظت حمير محبوب! آپ اپنج پروردگار كراسته كي طرف حكمت اور موعظت حسنه كے ساتھ دعوت ديجي۔

# (۲۹) بیان وخطابت کی اہمیت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
عَنِ ابُنِ عُمَّرٌ قَالَ: قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَحَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ
لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُراً. " (رواه البحارى، مشكوة/ص: ١٠٤/ باب البيان والشعر/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابن عمر ظرماتے ہیں کہ شرق کی جانب سے (وفد بنوتمیم کے) دو شخص آئے اور انہوں نے بیان کیا، تو لوگوں کوان کی فصاحت وخطابت پر بڑا تعجب ہوا، اس موقع پر رحمت عالم طابع ہے فر مایا کہ' واقعی بعض بیان جادو (کی طرح بہت جلد طبائع پر اثر انداز) ہوتے ہیں۔'

# بیان وخطابت کی صلاحیت الله تعالیٰ کی خاص نعمت ہے:

الله رب العزت نے انسان کے علاوہ بھی اس کا ئنات میں بے شارمخلوقات کو آباد فرمایا؛ کیکن ان سبھی میں انسان کو کچھا متیازی وخصوصی صلاحیتوں اور نعمتوں سے نواز کرایک شان اور بہچان عطافر مائی من جملہ ان کے ایک نعمت زبان اور اس کے ذریعہ اظہار بیان کی

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

" جَادِلُهُ مُ بِالَّتِيُ هِيَ أَحُسَنُ" كِاصولوں پِمُل ضروری ہے۔ کیوں کہ عاجز کے خیالِ ناقص میں دِل آ زاری و دِل شکنی کے ساتھ بھی دِل نہیں جیتے جاسکتے۔ اور جو دعوت ان پانچ پیغیمرانہ اصول سے ہٹ کر ہوگی وہ نہ مفید ہوگی نہ مؤثر؛ بلکہ وہ دعوت عداوت کا موجب بنے گی۔ حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھا دیں اور ہمیں سچا داعی بنا کر سارے عالم میں اپنی رضا کے ساتھ موت تک قبول فرمائیں۔ آمین یارب العالمین۔

> ۹/صفرالمظفر / ۱۳۳۵ھ مطابق: ۱۳۰/ دسمبر/۲۰۱۳ء/قبل الجمعه، بزم صدیقی ، بر و دا

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

اس كى حكمت يه مجھ ميں آتى ہے كمانسان كوالله نے روئے زمين پر اپنا خليفه بنايا ہے، جيسا كه ارشاد ہے: ﴿ إِنِّسَى جَاعِلٌ فِي الْأَرُضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠) ميں زمين ايك خليفه بنانے والا ہوں۔

علماء نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالی کے احکام پرخود عمل کر ہے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کرانے کی کوشش کرے۔ (آسان ترجمہُ قرآن/ص:۵۴)

جب بیثابت ہوگیا کہ دنیا میں اللہ کے دین اور اس کے احکام پر ممل کرنا، پھر دعوت وتبلیخ اور تعلیم و تذکیر کے ذریعہ دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کی وجہ سے ایک انسان کی ذمہ داری ہے، تو اس کو نبھانے اور ادا کرنے کے لیے جو اسباب و ذرائع ہیں ان میں ایک بہترین ومفیرترین ذریعہ بیان وخطابت بھی ہے، شایداسی لیے اللہ رب العزت نے انسان کو نعمت بیان وخطابت سے نوازا، (بالحضوص حضرات انبیاء وعلاء اور ان جیسے منتخب بندوں کو) تا کہ وہ اس کے ذریعہ دین کی دعوت واشاعت کا فرض ادا کریں، اور کہی اس نعمت کاحق وشکر ہے۔

بیان وخطابت انبیاء کیهم السلام کی سنت اور دعوت و تبلیغ کی ضرورت:

واقعہ یہ ہے کہ بیان وخطابت کی صلاحیت اللہ تعالی کی نعمت ہونے کے علاوہ دعوت وہلیغ کی نہایت اہم ضرورت بھی ہے، کیوں کہ دعوت وہلیغ کے جتنے بھی اسباب و ذرائع ہیں ان تمام میں وعظ وضیحت نہایت ہی نفع بخش ذریعہ ہے، اس سے براہ راست مدعوداعی سے، متعلم معلم سے، مرید شخ سے اور طالب مطلوب سے نفع حاصل کرسکتا ہے، حتی کہ امتی اپنی متعلم معلم سے، مرید شخ سے اور طالب مطلوب سے نفع حاصل کرسکتا ہے، حتی کہ امتی اپنی نبی وجہ ہے کہ خودرب العالمین نے رحمۃ للعالمین علی ہی اس کا حکم فر مایا:
﴿ وَعِظُهُمُ وَ قُلُ لَهُمُ فِی أَنْفُسِهِمُ قَولًا بَلِیعًا ﴾ (النساء: ٣٢)

(آی اُنہیں نصیحت الی فصاحت وبلاغت سے کیجئے کہ ان کے دل میں اُتر

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

استعداداور قدرت وصلاحیت بھی ہے، حق تعالی نے تقربیاً ہرانسان میں کمی بیشی کے ساتھ زبان اور بیان کی الیمی زبر دست صلاحیت رکھی ہے کہ اگر اسے تربیت وتمرین کے ذریعہ بروئے کارلایا جائے تو پھراس بیان وخطابت سے ایک انسان اپنے مافی الضمیر (دلی جذبات وخیالات) کودل شین اور مؤثر ترین طریقے سے پیش کر کے اسلام اور اس کے پیغام کوعام کر کے ایک صالح انقلاب رونما کرسکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ بیان وخطابت کی صلاحیت انسان کی وہ خوبی ہے جس سے دوسری مخلوق محروم ہے،اللدرب العزت نے بطورِ خاص انسان ہی کواس انعام وعطیہ سے نواز اہے، یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر اللہ تعالی نے انسان پر کیے گئے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ الرَّحُمْنُ عَلَّمَ الْقُرُآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ ﴾ (الرحمن: ١-٤) الله بی ہے الرحمٰن (نہایت ہی مہربان) اسی نے دی تعلیم قرآن، پیدا کیا انسان، پھرسکھایا اسے اظہار بیان، جواس کا انعام ہے عظیم الشان۔

دوسرے مقام پر حق تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام پر کیے گئے انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تین خصوصی نعمتیں انہیں عطا فرمائیں، (۱) حکومت (۲) حکمت (نبوت)اور (۳) خطابت۔

﴿ وَ شَدَدُنَا مُلُكَةً وَ اتَّينَا اللَّهِكُمَّةَ وَ فَصُلَ اللَّحِطَابِ ﴾ (ص: ٢٠)

یہاں بھی خطابت کوخصوصی انعام اور نعمت کے طور پر ذکر کیا،اس سے معلوم ہوا کہ اللّدرب العزت نے انسان کوجن امتیازی وخصوصی نعمتوں سے نواز ا اُن میں ایک عظیم الشان نعمت بیان وخطابت کی استعداد وصلاحیت بھی ہے۔

نعمت خطابت کی حکمت:

انسان کوعطا کی گئی نعمت خطابت کی اصل حکمت تو الله تعالی ہی کومعلوم ہے، بظاہر

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیه السلام کے دلائل و براہین کونہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان فرماتے، اور دعوت و بلیغ کی ذمہ داری بخو بی وبآ سانی ادا فرمالیتے۔ (قصص الانبیاء، وآ داب الصالحین/ص: ۱۳۷/تلخیص قصص القرآن)

### بیان وخطابت کااثر:

ان قرآنی خقائق سے واضح ہوا کہ بیان وخطابت کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام کی سنت ہونے کے علاوہ دعوت و تبلیغ کی نہایت اہم ضرورت بھی ہے، اگرا بیان، اخلاص اور اعتدال کے ساتھ قوت بیان وخطابت کا استعال کیا جائے تو اس سے اسلام کا پیغام عام ہوگا، اور اس کی برکت سے فتنے کا فور اور دلوں کی غفلت دور ہوگی، اس لیے حدیثِ فدکور میں بیان وخطابت کی تا ثیر بیان کرتے ہوئے خطیب اعظم رحمتِ عالم طِلْ اِنَّ فِی اِن الْبَیانِ لَسِحُوا" بیان وخطابت میں سحر کے ما نندا اثر ہوتا ہے، علاء نے فر مایا: ''إِنَّ مِنَ الْبَیانِ لَسِحُوا" بیان وخطابت میں سحر کے ما نندا اثر ہوتا ہے، علاء نے فر مایا کہ آپ کا بیہ جامع ارشاد بیان کی مدح و فدمت دونوں پر مشمل ہے، کیوں کہ بیان کی شان بیہ ہے کہ ''فہو گائر جمان ہوتو اس کا اثر اچھا ہوتا ہے، ورنہ برا اثر ہوتا ہے، میما کہ کوفہ میں ابن زیاد کے بیان کا ہوا تھا، جس سے ظیم فتنہ پیدا ہوا۔ اسی طرح سیرنا جعفر طیار "کاوہ بیان اور خطاب جس سے ظیم فتنہ کا فور اور دلوں کی غفلت دور ہوئی، آپ کی ایک قطر سے میں بدل گئی۔

### ایک داقعه:

اس سلسلہ میں حضرت اقد س تھانوی گا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آ پہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے، وعظ سے قبل کسی نے ایک تحریبیش کی ، جس میں لکھا کہ ہم نے

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

جائے۔''اسی کے ساتھواس کے نفع بخش ہونے کوقر آن میں بیان فرمایا: ﴿ مَا نَشِّهُ مُاللَّا اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ا

﴿ وَ ذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُرِيٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الذاريات:٥٥)

محبوبم! آپ لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ نصیحت کرناان لوگوں کو نفع دیتا ہے جن کے لیے اللہ تعالی نے ایمان مقدر کردیا، یا جوایمان لے آئے ہیں، اسی لیے خطیب اعظم رحمت عالم طِلِیٰ اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء ورُسل علیہم السلام نے اپنی امت میں دعوت و تبلیغ کے لیے زبانی بیان وخطابت کا طریقہ بھی اختیار فرمایا، جس کا اشارہ آیت کریمہ: ﴿ وَ مَا أَرُسَلُنَا مِنُ رَسُولًا إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ ﴾ (إبراهیم: ٤) سے ملتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنے پیغیر جسے وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والے تھے، تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے بیان کریں۔

معلوم ہوا کہ بیا علیہم السلام کی سنت بھی ہے اور دعوت کی اہم ضرورت بھی ، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے انہیں نبوت عطافر مائی تو ان کی زبان اور اظہار بیان میں وہ روانی نہ تھی جوان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کی السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیے جانے کی درخواست کرتے ہوئے علت یہ بیان فرمائی کہ وہ فصیح اللسان ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عض کیا:

﴿ وَ أَخِى هَرُونُ هُو اَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدُأَ يُّصَدِّقُنِى ﴾ (القصص: ٣٤) ميرا بهائى ہارون زبان اور بيان كے اعتبار سے مجھ سے زيادہ فضیح ہے، اس ليے اسے ميرامددگار بناد جيئے، تاكہ وہ ميرى نبوت ودعوت كى تصديق كرسكے۔

اور پھراییا ہی ہوا، چنانچہ،علما تِفسیر فرماتے ہیں کہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان (وعوتی وتبلیغی) مکالمات میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان سب کی چینین نکل گئیں اور بالآخر سب نے سچی کی تو بہ کرلی۔ (ارواحِ ثلاثہ: ۲۹) بقول شاعر:

إدهروه كهتا گيا، أدهر آتا گيادل ميں اثرية مونہيں سكتا كبھى دعوائے باطل ميں

صاحبوا جس بیان میں چار چیزوں کا اہتمام ہوگا اس بیان وخطابت میں چارچاند
لگ جائیں گے، ضرورت کے مطابق مضمون کو منتخب کر کے اُسے(۱) آیاتِ قرآنیہ
(۲) احادیثِ نبویہ(۳) واقعات اور (۴) اشعار سے مدلل ومزین کیا جائے ،لیکن اس کے
ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بیان و وعظ میں حق بات حق طریقے پر اور حق نیت کے ساتھ کہی
جائے تو وہ مرتب ہویا نہ ہومؤثر ضرور ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر بیان و وعظ مُر کَّب ومُر کَّب ومُر کَّب ومُر کَب وہ سکتا ہے، مُور ترنہیں، بقول جگر مرحوم:

واعظ کا ہرارشاد بجا،تقریر بہت دلچیپ مگر 🖈 آنکھوں میں سروعِشق نہیں، چہرے پیقین کا نورنہیں

### بیان وخطابت کومؤثر بنانے کے لیے چند ضروری صفات:

اورعا جز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ بیان وخطابت کومؤثر بنانے کے لیے چند قر آئی صفات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جن کی طرف سورہ غاشیہ کی ان آیات میں نہایت بلیغ انداز میں رہنمائی کی گئی ہے، چنانچے فرمایا:

﴿ أَفَلاَ يَنُظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ وَ إِلَى الْإَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ ﴾ إلَى الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ وَ إِلَى اللَّرُضِ كَيُفَ سُطِحَتُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرُ ﴾ (الغاشية: ٢١،٢٠،١٩،١٨،١٧)

ترجمہ: کیا یہ لوگ اونٹوں کوغور وفکر کی نظر سے نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسان کو کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا، اب آپ نصیحت کیے جائے، آپ توبس نصیحت کرنے والے کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۷

ساہے کہ آپ کا فراور جلا ہے ہیں، اور یہ کہ آپ نے اختلافی مسائل بیان کیے تو خیر نہیں۔
اس پر حضرت تھانوگ نے وعظ کے شروع میں فرمایا: پہلی بات یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں:
"أَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ و أَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ." اب اس بحث میں پڑنے
کی ضرورت نہیں کہ میں کا فر ہوں یا مسلمان، کیوں کہ اس کلمہ کی بدولت کا فربھی مسلمان ہو
جاتا ہے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میں یہاں کوئی نکاح کا پیغام لے کر نہیں آیا، جس
کے لیے اس تحقیق کی ضرروت ہو، اگر بالفرض میں جلا ہا ہوں بھی؛ مگر دین کی بات می بنا تا
ہوں تو محض جلا ہا ہونے کی وجہ سے اس کی تر دید مناسب نہیں، ویسے سی کو واقعی میر نے نسب
کی تحقیق کرنی ہوتو تھانہ بھون کے لوگوں سے جاکر کرلے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری عادت
کی تحقیق کرنی ہوتو تھانہ بھون کے لوگوں سے جاکر کرلے۔ تیسری بات ہے کہ میری عادت
اختلا فی مسائل کو موضوع بنانے کی نہیں؛ لیکن اگر اثناءِ وعظ کوئی اختلا فی مسئلہ آگیا، اور اس کی
وضاحت ضروری ہوئی تو پھر اس کے بیان سے (جذبہ حق کے تحت ) رُکتا بھی نہیں، یہی ممل
اس وقت بھی ہوگا، اب اگر وعظ سننے کا را دہ ہوتو الحمد لللہ! ورنہ و آ حر دعو انا أن الحمد لِلّٰهِ

نتیجہ بیدنکلا کہ کسی نے بیان اور وعظ میں رکاوٹ نہیں ڈالی، آپ ؒ نے نہایت نافع ومؤثر بیان فرمایا، اتفاق سے اس میں اختلافی مسائل بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے اور اس کی برکت سے لوگ تائب ہوئے اورخود مخالفین حامی بن گئے۔

اسی طرح شاہ اساعیل شہید گا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رات کے وقت موتی نام کی دہلی کی مشہور رقاصہ کے مکان پر جاکر آ واز دی، خادمہ نے نکل کر پوچھا: ''کون؟'' فرمایا:''میں فقیر ہمول' بیس کر اس نے کچھ پیسے دینا چاہے، تو فرمایا:''میں صدا لگائے بغیر کچھ لیتا نہیں، الہٰذاتم سب جمع ہموکر میری صداس کو' اس کے بعد شاہ صاحب ؓ نے صحن میں سورہ تین کی تلاوت فرما کر اپنے مخصوص انداز میں نہایت جامع بیان فرمایا، گویا جنت وجہنم کا مشاہدہ کرادیا، جس کا اثریہ ہوا کہ موتی سمیت اس وقت جتنی رقاصا کیں تھیں ان

وخطاب کے لیے خواہ کتنا ہی تنداور خشک موضوع اس کے سپر دہو، موضوع شدید ہو یا سدید، درشت ہو یا درست؛ مگر جب وہ اس میدان میں اُتر ہے تو اپنی قوتِ خطابی، سلاستِ بیانی اور طلاقتِ لسانی سے سامعین کوتشنہ نہ رہنے دے۔

علاوہ ازیں اونٹ کی تیسری صفت ہے ہے کہ اس میں بردباری کی قوت اور سخت کا موں کو انجام دینے کی بڑی زبر دست طاقت ہے، اس سے ایک خطیب و بہلغ اور مقرر و مذکر کو بتلایا گیا کہ وہ بھی اپنے اندر بردباری کی قوت اور سخت مجاہدات کی طاقت پیدا کرے کہ دوت و تبلیغ کے سفر میں قدم پر اس کی ضرورت بڑتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کوآ سائش طبی اور عیش و تعم کا عادی نہ بنائے، ورنہ ہے اہم فریضہ کما حقد انجام نہیں دیا جاسکتا۔

# خطیب کوچاہیے کہ وہ اپنے اندرآ سان والی صفات بیدا کرے:

دوسری آیت ہے: ﴿ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتُ ﴾ اس میں آسان کی طرق غور و فکر کی وعوت دے کر خطیب و بملغ اور مقرر و فدکر کو یہ بتلایا گیا کہ وہ بھی آسان کی طرح بلاکسی سہارے کے قائم رہنا سکھے، اپنے ایمان واخلاص اور علم و کمل میں متنقیم رہے، دنیا اور دنیا کے پرستاروں کے بل بوتے پر کھڑے ہو کر اُن کی چاہت کے مطابق نہیں؛ بلکہ معاشرے کی ضرروت کے مطابق بیان کرے، اپنے اندرکوئی طمع اور کیک ندر کھے، اور اگرمن جانب اللہ کوئی سلوک کردے تو منع بھی نہ کرے، بلکہ اسے قبول کرلے، البتہ جمع کرنے کے جانب اللہ کوئی سلوک کردے تو منع بھی نہ کرے، بلکہ اسے قبول کرلے، البتہ جمع کرنے کے جمع جمع منہ ورت میں خرج کرلے، یہی بزرگوں کی شان ہے۔ نہ طمع ، نہ نع ، نہ جمع

پھرآ سان کی دوسری صفت ہیہ کہ ﴿ وَ مَا لَهَا مِنُ فُرُوُ ہِ ﴾ اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ خطیب و مبلغ اور مقرر و مذکر بھی اپنے باطن میں کسی قتم کا شگاف بیدا نہ ہونے دے، اپنے ظاہر و باطن کوتز کیہ کے ذریعہ آسان کی

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳) کلدستهٔ احادیث (۳۲۹ کلات

آیاتِ مذکورہ بالا اوران کے ترجمہ کو پڑھ کرا گرغور کیا جائے تو یہ بھینا آسان ہوگا کہ ان میں حق تعالی نے خطیب اعظم علی ایسے اعظم علی اور آپ علی اور آپ علی ایسے اللہ کے واسطے سے آپ علی ایسے متعین کو چند نہایت ہی اہم صفات سے متصف ہونے کی ترغیب دلائی ہے، کیوں کہ ارباب علم ودانش سے مختی نہیں ہے کہ اصولِ فقہ میں ایک بحث حروفِ معانی کی آتی ہے، جن میں ایک حرف نون سے نتیجہ نکا لا جا تا ہے، بہال اس قاعدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مجھا جا سکتا ہے کہ ان آیات میں اور فلر کی دعوت دے کر ان آیات میں اور فلر کی دعوت دے کر نفل سے فکہ نے میں اور فلر کی دعوت دے کر نفل سے فکہ نفل میں میں متر اورغور وفکر کی دعوت دے کر نفل سے متصف ہونا ضروری ہے جو فدکورہ اشیاء میں بطور خاص پائی جاتی ہیں۔

### خطیب کوچاہیے کہا پنے اندراونٹ والی صفات پیدا کرے۔

سب سے پہلے اونٹ کا ذکر ہے، تو اس کی امتیازی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہیہ ہے کہ وہ اپنجسم میں موجود ایک عضو کے اندرائیں چربی بھر لیتا ہے کہ گئ گئ دن گذر جا ئیں اور اس کو پانی نہ ملے تب بھی وہ اس جمع کر دہ ذخیرہ پر گذر کرسکتا ہے، اور اس کو کئ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اونٹ کی اس صفت سے ایک خطیب و مبلغ اور مقرر و مذکر کو بیا سمجھا یا گیا کہ وہ بھی اپنے اندر علوم ومعارف کا ایک ذخیرہ جمع کرے، اپنے مطالعہ کو وسیع رکھے، اپنے ذہن میں پہلے سے مواد تیار رکھے، جو اس وقت اس کو کام دے جب کہ وہ وعظ و خطابت کے ذریعہ قوم و ملت کی رہنمائی کے لیے دشت و جبل ایک کردے۔

اونٹ کی دوسری نمایاں صفت میر بھی ہے کہ اس کو "سفینة الصحراء" لیعنی ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، کتنے ہی خشک اور کیسے ہی جنگل کا سفر کیوں نہ ہو، مگروہ بآسانی اُسے طے کر لیتا ہے، اونٹ کی اِس صفت سے ایک خطیب و مبلغ اور مقرر و مذکر کو بیسبق دیا گیا کہ بیان

### گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۳۷)

### خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرز مین والی صفات پیدا کر ہے:

چوقی آیت: ﴿ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَیْفَ سُطِحَتُ ﴾ میں زمین کی طرف فور وَلکر کی ترغیب دی، زمین کی بہلی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دامن میں بطورِ امانت زندگی کی ضروریات اور زینت کے تمام ذخائر ودیعت کرر کھے ہیں، اور وہ ساری انسانیت کی ضرورت وزینت کے اسباب امانت داری کے ساتھ فراہم کرتی رہتی ہے، خی کہ اگر کوئی شخص ایک دانہ بھی اس میں دفن کرتا ہے تو وہ بڑی وسعت کے ساتھ اُس امانت کو پودے کی شکل میں واپس کردیتی ہے، تو ایک خطیب و جملغ اور مقرر و فرکر کو بی آیت اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرح اپنے علم واخلاق کے خزانے ودیعت فرمادیے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرح اپنے علم واخلاق کے خزانے ودیعت فرمادیے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرح اپنے علم واخلاق کے خزانے ودیعت فرمادیے ہیں، جس کے کام آئے۔

زمین کی دوسری صفت میہ ہے کہ اس کے دامن میں زندگی کی ہر ضرورت وزینت کے ذخائر ہونے کے باوجوداس میں عاجزی اس قدرہ کہلوگوں کے بیروں تلے رہتی ہے، اسی طرح ایک خطیب و بملغ اور مقرر و مذکر کوچا ہیے کہ اپنے اندر زمین جیسی عاجزی اور اکساری پیدا کرے۔

علاوہ ازیں زمین کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں اتی نرمی بھی نہیں کہ کوئی چیز اس پر قائم ہی نہ رہ سکے، اور اتی تخی بھی نہیں کہ اس پر کوئی عمارت وغیرہ نہ بن سکے؛ بلکہ اس میں اعتدال ہے، نرمی بھی ہے اور تخی بھی ہے، نرم اتی کہ جب کوئی شخص اس پر بڑی چھوٹی عمارت بنانا چاہے، یا اس کا سینہ چاک کر کے نہر نکالنا چاہے، توعملاً سب بچھمکن ہے، اور ہوتا بھی ہے، اسی طرح اس کی شخی کا حال ہے ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ وں اور دنیا بھرکی مخلوق کا بوجھا تھائے ہوئے ہے، یہی اعتدال والا حال خطیب و بیاخ اور مقرر و فدکر کا بھی ہونا چاہیے، اس کا حال ریشم جیسا ہونا چاہیے کہ اس کو چھوکر دیکھوتو اتنا نرم اور ملائم کہ ہاتھ کو حظ اور لطف

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

طرح صاف،شفاف اور بے شگاف بنانے کی پوری کوشش کرے۔

علاوہ ازیں آسان کی تیسری صفت ہے ہے کہ اس میں بڑی وسعت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ میں بڑی وسعت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہروقت بھی پرسایہ گن رہتا ہے، یہی صفت خطیب و بلغ اور مقرر و مذکر میں بھی ہونی چاہیے، کہ وہ تنگ نظر نہ ہو؛ بلکہ عزائم کی بلندی اور وسعت ِظر فی کا ثبوت دیتے ہوئے بلاکسی طبع اور خوف کے بھی پرعلم و ہدایت کے ساتھ سابھ گن رہے۔

### خطیب کوچا ہیے کہ وہ اپنے اندر بہاڑ والی صفات بیدا کرے:

تیسری آیت ہے: ﴿ وَ إِلَى الْهِ جِنَالِ كَیْفَ نُصِبَتُ ﴾ اس میں پہاڑوں کی طرف دعوت فکر دے کرایک خطیب و بلغ اور مقرر و مذکر کواس طرف توجہ دلائی گئی کہ اس کے پیغام میں پہاڑی طرح استحکام ہونا چاہیے، حالات ومصائب کے کتنے ہی تھیٹر ہے آ جا ئیں، معاش وسماج کے اعتبار سے اسے کیسے، ہی حالات کا سامنا کرنا پڑے: مگر وہ حق وصدافت کے پیغام اور خدمت اسلام کے جذبہ میں پہاڑ کی طرح ثابت قدمی کا ثبوت پیش کرے، اور استحکام اخلاص کے بغیر پیدانہیں ہوسکتا، جو کام اخلاص کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس میں استحکام ہوتا ہے، جس میں للہیت نہیں ہوتی اس میں استفامت بھی نہیں ہوتی ، لہذا خطیب کو اپنے اندر پہاڑ کے ماننداستحکام پیدا کرنے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے۔

پہاڑی دوسری صفت ہیہ ہے کہ اس کی بلندی آسان کوچھولیتی ہے، اس کے باوجود وہ زمین سے جڑا ہوار ہتا ہے، زمین سے اپنار شتہ ختم نہیں کرتا، اسی طرح ایک خطیب و مبلغ اور مقرر و فد کر کوعوام میں پہاڑ کی طرح کتنی ہی رفعت و بلندی کیوں نمل جائے؛ مگر اسے جاہیے کہ وہ اسلاف، اکا براور اساتذہ سے اس طرح جڑا رہے جیسے پہاڑ زمین سے جڑا رہتا ہے، ورنہ بہت خطرہ ہے کہ ظاہری عزت و رفعت سے دھو کہ کھا کر عجب و کبر وغیرہ امراض میں مبتلا ہو جائے۔العیاذ باللہ العظیم۔

# ا م شوال کے چوروز کے بیم الله الرَّحٰمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَنُ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنُصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَلَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتَبَعَهُ مِنَ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ." (رواه مسلم، مشكوة/ ص:١٧٩/كتاب الصوم/ باب صيام التطوع/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے فر مایا کہ''جس شخص نے ماہِ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہِ شوال میں چیر (نفلی) روزے رکھے، تو اس کا پیٹل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔''

# نفلی روز وں کی تعلیم وترغیب:

الله تعالیٰ کا قرب اعمال کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، قربِ الہی کے لیے اعمالِ شرعیہ میں نماز اور زکوۃ کی طرح روزوں کا بھی ایک نصاب اور کورس تو اسلام کا رکن اور گویا شرطِ لازم ہے، جس کے بغیر کسی مسلمان کی زندگی اسلامی زندگی بن ہی نہیں سکتی، اور وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہیں، (جوفرض قرار دیے گئے) کیکن ان کے علاوہ

گلاستهٔ احادیث (۴)

ولذت نصیب ہو؛کیکن اگر کوئی کا ٹنا چاہے تو اتنا سخت کہ تیز ، دھار دار چھری بھی اس پر پھسل کر رہ جائے۔

والله! اگر ہمارے واعظین اور خطباء قرآنِ کریم کی اِن چنداشارہ فرمودہ صفات سے متصف ہوکرارشا دِربانی: ﴿ وَ ذَكِّرُ ﴾ پرعمل کریں تو یقیناً ان کی موعظت وخطابت ﴿ تَنْفَعُ الْمُوَّمِنِیْنَ ﴾ کا مصداق بن جائے۔

الله رب العزت اپنے کرم اور آج کے اس مبارک دن کی برکت سے ہم میں یہ صفات بیدا فرما کر ہمیں شرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔

(۱۸/نومبر/۱۳۰۰ء، يوم عاشورا، قبل الجمعه، كالحصيا دارٌ، مهوا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)



کی عطااوراجرکا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا؛ کین یہاں شوال کے چیفلی روزوں کا اس قدر عظیم الشان اجرو تو اب بیان کیا گیا؛ بلکہ عاجز کا خیالِ ناقص بہ ہے کہ اس حدیث میں صائم اللہ ہر بینے کا آسان ترین وبہترین نسخہ بیان فر مایا کہ جوخوش نصیب صرف شوال کے چیفلی روزے رکھ لے، تو اس کا بیٹمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں صائم اللہ ہرکے مانندا جرو تو اب لکھا جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، ہمارے علماء نے اس کے متعلق فر مایا کہ اس نبوی خوشخری کی تائیداس فر مانِ اللہ سے ہوتی ہے جس میں فر مایا کہ افر مَن جَآءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ المَّنَالِهَا ﴾ (الأنعام: ١٦٠)

ہماری بارگاہِ رحمت میں ایک نیکی کا ثواب کم از کم دس گنا دیا جاتا ہے۔اس قانونِ کر بمانہ کے حساب سے رمضان کے ایک مہینہ میں روزہ رکھنے کا ثواب دس مہینوں کے برابر ہوا، حالاں کہ مہینہ بھی تمیں کا ہوتا ہے، بھی انتیس کا، مگر حق تعالی اجروثواب تیس کے حساب سے عطافر ماتے ہیں، یہ بھی ان کے فضل عظیم کی دلیل ہے۔

پھرشوال کے چیروزوں کا ثواب ساٹھ کے حساب سے دومہینوں کے برابر ہوا،اس اعتبار سے رمضان کے کل تبیں اور شوال کے چیملا کرچھتیں (۳۲) روز ہے ہوتے ہیں، جن کا دس گنا (۳۲) ہوجا تا ہے، اور پورے سال کے دن ۳۲۰ سے کم ہی ہوا کرتے ہیں، لہذا جس سعادت مند نے پورے رمضان کے روز بر کھنے کے بعد شوال کے بھی چیروز بر رکھ لیے، اور ہر سال اس کا اہتمام کیا، تو وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے اُس شخص کے ما نند ہوا جو ساری زندگی سوائے ایام نہی عنہا کے روز ہ رکھ کرا جروثو اب کا حقد اربنا۔

### ماهِ شوال کے جھروزوں کی فضیلت:

ماہ شوال کے چھروزوں کے فضائل اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں منقول ہیں، مثلاً ایک روایت میں ہے:

عَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنُ صَامَ رَمَضَانَ،

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۳۵ کلدستهٔ احادیث (۲۳۵ کلدستهٔ (۲۳۸ کلدستهٔ (

شریعت اسلامیه میں روحانی تربیت وتزکیه اور تقرب الی الله کے لیے دوسری نفلی عبادات کی طرح نفلی روزوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے، اور بعض خاص دِنوں اور تاریخوں مثلاً رمضان کے بعد شوال کے چوروزے، اور ہر ماہ ایام بیض یعنی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کے روزوں کے علاوہ ہر ہفتے پیراور جعرات کے روزوں کی خاص فضیاتیں اور برکتیں بیان فرما کرنفلی روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ روزہ کی برکات رمضان تک ہی محدود نہ رہیں؛ بلکہ یہ مبارک سلسلہ پورے سال جاری وساری رہے۔

# صائم الد هربننے كا آسان ترين وبهترين نسخه:

چنانچہ ما ہِ شوال کے چھ( نفلی ) روز وں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حدیثِ مذکور میں رحمتِ عالم طِلْنَقِیمُ نے ارشا دفر مایا:

"مَنُ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتُبَعَهُ سِتًّا مِنُ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيامِ الدَّهُرِ."

کہ جس مسلمان نے (خواہ وہ مرد ہویاعورت) رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے، اس کے بعد ماہِ شوال میں (عید الفطر کے بعد مسلسل یا متفرق طور پر جس طرح بھی سہولت ہو) چھر روزے رکھے، وہ صائم الدہریعنی ہمیشہ ساری زندگی روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔

اس موقع پرایک بات سیحنے کی ہے کہ مطلقاً روزوں کا اجروثواب تو بے حدوحساب ہے، جسے حدیث ِقدسی میں اس طرح بیان فرمایا گیا:"اَلصَّومُ لِی وَأَنَّا أَجُزِی بِهِ" روزه دار بندے کاروزہ توبس میرے ہی لیے ہے، الہٰذا میں خودہی اس کا صلہ دوں گا۔

اہمیت روز ہ کی کیا بتا ؤں ،بس بیرجان کیجیے اس کا بدلہ خوداللہ دےگا ،حقیقت مان کیجیے

بڑوں کی عطا بھی بڑی ہوتی ہے نا!اللہ تعالیٰ توسب سے بڑے ہیں،اس لیےان

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

ہوتا ہے کہ نوافل فرائض کی تکمیل کا وسیلہ ہیں، اور بیما ہِشوال کے چھروز بے چوں کہ فرض اور واجب نہیں؛ بلکہ نفل ہیں، اس لیے جو حیثیت فرائض کے بعد سنن ونوافل کی ہے وہی حیثیت رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد ماہ شوال کے ان چھروزوں کی بھی ہے، اور نفلی اعمال کے متعلق حدیث قدسی میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مِنُ عَمَلِهِ صَلواتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتُ فَقَدُ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَ إِنْ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَ خَسِرَ، فَإِنْ انتقَصَ مِنُ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنظُرُوا! فَقَدُ خَابَ وَخَسِر، فَإِنْ انتقَصَ مِنُ الْفَرِيضَةِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنظُرُوا! هَلُ لِعَبُدِى مِنُ تَطُوَّع ؟ فَيُكمَّلُ بِهَا مَاانتقصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ هَلُ لِعَبُدِى مِنُ رَوَايَةٍ: "ثُمَّ الزَّكواةُ مِثلُ ذَلِكَ، ثُمَّ تُوخِحَدُ الْأَعُمَالُ عَلَىٰ حَسَبِ عَلَى ذَلِكَ. " وَ فِي رُوايَةٍ: "ثُمَّ الزَّكوةُ مِثلُ ذَلِكَ، ثُمَّ تُوخِحَدُ الْأَعُمَالُ عَلَىٰ حَسَبِ ذَلِكَ. " (رواه أبوداؤ د وأحمد، مشكونة/ص: ١١٧/ كتاب الصلوة / باب التطوع)

بلاشبہ سب سے پہلی وہ چیز جس کا بندہ سے قیامت کے دن اس کے (بدنی) اعمال میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر بندہ کی نماز ٹھیک (قبول) ہوئی تو بلاشبہ وہ بامراداور کامیاب ہوگا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے کہا ہے:

روزِمحشر که جال گداز بود 🌣 اولین پرسش نماز بود

لیکن اگر وہ خراب (نامقبول) ہوئی تووہ نامراد اور برباد ہوگا، اور اگر اس کے فرض (کی مقدار یاادائیگی) میں کچھکی ہوگی تو اللہ رب العزت کا کریمانہ ارشاد ہوگا کہ دیکھو! میرے بندے کے لیے کچھفل ہے؟ چنانچ نوافل کے ذریعہ اس کمی کی تلافی کی جائے گی، پھر نماز کے علاوہ دیگر فرائض مثلاً زکو ق،روزہ اور حج وغیرہ کا اسی ترتیب سے حساب ہوگا۔

اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح فرض نماز کی تقصیراورکوتا ہی نوافل کے ذریعہ کممل کی جائے گی ، اسی طرح رمضان المبارک کے فرض روز وں میں ہونے والی تقصیراور کوتا ہی کی تلافی بھی نفل روز وں کے ذریعہ کی جائے گی ، لہذا ما ویشوال کے بیفل روز سے بھی بھیل فرائض

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۳۷)

وَأَتَبَعَـهُ سِتَّـا مِنُ شَوَّالٍ، خَـرَجَ مِنُ ذُنُوبِهِ كَيَوُمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ. " (الترغيب والترهيب/ج:٢/ص:١١/الترغيب في صوم ست من شوال للمنذري)

جس صاحب ِ تو فیق کورمضان المبارک کے فرض روزوں کی ادائیگی کے بعد ماہِ شوال کے چیرروزوں کا موقع میسر آجائے ،اس کے سارے (صغیرہ) گناہ اس طرح معاف کردیے جاتے ہیں جیسے نومولود بچہ ،جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

یہاں گناہوں سے مراداگر چہ ضغیرہ گناہ ہیں، اور مطلب بیہ کہ بیصا حب تو فیق اور خوش نصیب بندہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے، تو بی بھی کوئی معمولی بات نہیں؛

کیوں کہ حدیث میں ہمارے آقاطِ اللّہ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ اللللللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهُ الللّٰهُ ال

"يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً." (رواه ابن ماجه، مشكوة/ص: ٥٨٨)

''اے عائشہ! چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب (بچا) کرو،اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس پر بھی مواخذہ ہوسکتا ہے۔'' غور وفکر کرنے کا مقام ہے کہ جب عفیفہ' کا ئنات، امہات المومنین والمومنات کو صغائر سے احتیاط کی ضرورت تھی، تو ہمارے لیے اس سے غفلت کیسے روا ہو سکتی ہے؟

لہذا جس طرح کبائر سے بچنا ضروری ہے اسی طرح صغائر سے بچنا بھی ضروری ہے،
اور اگر بھی بتقاضائے بشریت جھوٹا بڑا گناہ سرز دہوجائے تو تو بہ واستغفار اور نیک اعمال کا
اہتمام ضروری ہے، تا کہ اس سے پاکی ومعافی مل جائے، اور جواعمالِ صالحہ گناہوں سے معافی
و پاکی کا سبب ہیں اُن میں ماوشوال کے چھروزے بھی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت
ہوگیا کہ یہ شش عید کے روزے (صغیرہ) گناہوں سے پاکی ومعافی کا بہترین ذریعہ ہیں۔

نوافل فرائض كى تنكيل كاوسيله بين:

اس سلسله میں ایک علمی نکته بھی قابل توجہ ہے، اور وہ بیر کہ احادیثِ طبیبہ سے معلوم

# (۳۱) امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کی حقیقت مهمی عن المنکر کی حقیقت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي سَعِيبِ النُّحُدُرِي عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: " مَنُ رَأَى مِنكُمُ

مُنكَراً فَلَيْغَيِّرُهُ بِيَده، فَإِنْ لَمُ يَسُتَطِعُ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمُ يَسُتَطِعُ فَبِقَلْبِه، وذلِكَ أَضُعَفُ الْإِيْمَانِ. " (رواه مسلم الج: ١/ ص: ٥١ مشكوة الص: ٤٣٦ / باب الأمر بالمعروف) مرجمة: حضرت الوسعيد خدري على مروى ہے كه رحمت عالم على الله الله الله الله فرمایا كه " تم میں سے جو خص كوئى برائى ديھے تواسے اپنے ہاتھ (طاقت) سے روك دے، اگر اس پرقدرت نه ہوتو زبان سے، (وعظ وقیحت کے ذریعہ منع كردے۔) ليكن اگراس كى بھى استطاعت نه ہوتو پھركم ازكم دل سے (نفرت كرے اور اس برائى كو براسمجھے) يه ايمان كاسب سے كمز وردرجہ ہے۔



کاوسیلہ ہوں گے۔ان شاءاللہ العزیز۔

#### خلاصه:

خلاصہ بہ ہے کہ ماہِ شوال کے یہ چھروزے بڑے مبارک ہیں اگر بارگاہِ رب العزت میں قبول ہو جائیں تو پھر یہ(۱) صائم الدہر بننے کا آسان ترین وبہترین نبوی نسخہ، (۲) صغیرہ گناہوں سے پاکی ومعافی کا بہترین ذریعہ، (۳) اور قیامت کے دن فرض روزوں میں ہونے والی تقصیر کی بھیل کا وسیلہ ہیں۔

حق تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرفِ قبولیت سے نواز کر مزید اعمالِ صالحہ مقبولہ کی توفیق مرحمت عطا فرمائیں اور میری بیٹی کے اس پہلی مرتبہ کے شش عید کے روزوں کو بھی قبول فرماگراسے اور تمام اہل وعیال، ازواج واولا د، متعلقین وحسنین کو دارین میں حیات ِطیبہ عطا فرمائیں۔ آمین یارب العالمین۔

٩/شوال المكرّ م/٣٣٣ ه

مطابق: ۲۸/ اگست/۲۰۱۲ء/ بروز منگل، بزم صدیقی ، بروودا

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)



کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۲)

آیت کریمہ سے اس امت کی بڑی زبر دست عظمت و نصیات ثابت ہوتی ہے، امت محمد یہ کہ بہترین امت کہنے کی مختلف وجو ہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ دعوت الی الخیراس کا فرضِ منصبی اور بنیادی ذمہ داری ہے، اور دعوت الی الخیر کے ہہم بالثنان فریضہ کو ادا کرنے ہی کی وجہ سے اس امت کوامم سابقہ پرعظمت و فضیلت حاصل ہوئی ہے، اور دعوت الی الخیر کا سیدھا مطلب ہے امر بالمعروف اور نہی عن الممنکر ، امر کے معنی ہیں تکم کرنا ، اور معروف کے معنی ہیں نیکی و بھلائی ، جب کہ نہی کے معنی ہیں روکنا ، اور مشکر کہتے ہیں برائی کو ، اس اعتبار سے امر بالمعروف ایمان اور ایمانی اعمال کی دعوت دینے کو کہتے ہیں ، جب کہ گفر وشرک اور جملہ معاصی و بے ایمانی والے کا مول سے منع کرنے کو نہی عن الممنکر کہتے ہیں ، البتہ وشرک اور جملہ معاصی و بے ایمانی والے کا مول سے منع کرنے کو نہی عن الممنکر کہتے ہیں ، البتہ اس میں ایمان اور دین اسلام کی عمومی دعوت تو اپنے قول ومل سے غیر مسلموں کو دی جائے گی ، کیول کہ دعوت الی الخیراور دعوت و بین کے اصل مخاطب کفار و مشرکین ہی ہیں ، یہی وجہ کہ خودر حمت عالم علی ہے کہ خودر حمت عالم علی ہے ہے کہ خودر حمت عالم علی ہے تا ہی تا ہے تا ہ

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امِنُوا ﴾ (النساء: ١٣٦)

ا ور دوسری جگه

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ (البقرة: ٢٠٨)

كاحكم فرمايا، نيزابل ايمان كى بيجان بيان كرتے ہوئے فرمايا:

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (التوبة: ٧١)

اس لیے ایمان پراستقامت نیز اصلاحِ اعمال اور احکامِ اسلام کی خصوصی دعوت مسلمانوں کو بھی دی جائے گی، تب ہی دعوت الی الخیر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم مکمل ہوگا اور جمیں بھی خیرامة کا استحقاق حاصل ہوگا اور خیر وجود میں آئے گی۔

گلاستهٔ احادیث (۴) کیستهٔ احادیث (۳)

تمهيد:

حق تعالی نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور سل علیہم السلام مبعوث فرمائے ، حتی کہ بعض اوقات تو ایک ، ی وقت میں دودو نبی بھیجے ، کہ باپ بھی نبی اور بیٹے بھی نبی ، جیسے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ، فیز حضرت اسحاق علیہ السلام اور بعقوب ویوسف علیم السلام ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور بعقوب ویوسف علیم السلام ، اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں دو بھائیوں کو نبوت عطافر مائی ، مثلاً حضرت موسی وہارون علیہ السلام وغیرہ ، اب سوال ہے ہے کہ جب دنیا میں انسان تھوڑے اور انسانیت کے مسائل علیم اسے زیادہ نہ تھے تب تو ایک ایک وقت میں دودو نبی ہوتے تھے ، اور آج جب کہ انسان دنیا کے ہر نشیب و فراز میں موجود ہے اور مسائل بھی آئے دن بڑھتے ہی جاتے ہیں ، تو اب مرے سے نبوت کا دروازہ ہی بند کردیا گیا ، آخر کیوں ؟ حالانکہ دورِ حاضر میں تو نبوت کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی ، کیوں کہ آج تو ایک ایک شہر اِننا بڑا ہے کہ بیک وقت دو چار نبی ضرورت اور بھی زیادہ تھی مناسب تھا، کین اس آخری دور میں رب العالمین نے حضور طاق ہے کہ بیک وقت دو چار نبی ایک شہر میں ہوتے تو عین مناسب تھا، کین اس آخری دور میں رب العالمین نے حضور طاق ہے کہ ایسا کو خاتم انبیین بنا کر نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ، ایسا کیوں ؟

بات دراصل میہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کی امت کے علماء، صلحاء اور دعاۃ میں ایسی زبر دست دعوت الی الخیر کی صلاحیت رکھی کہ اُن کے ہوتے ہوئے اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

# امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟

يكى وجه م كم الله رب العزت في المم سابقه مين المت محمد بير (على صاحبها الصلوة والسلام) كو "خَيْرُ أُمَّةٍ "كَخطاب سينوازام، چنانچفر مايا: ﴿ كُنتُ مُ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (آل عمران: ١١)

ان حقائق سے واضح ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى اہميت اتنى ہے كہ اس کے بغیر فلاحِ دارین نہیں مل سکتی ۔ عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اس سلسلہ میں ایک علمی نکتہ پر غور کیا جائے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر موجوده ساج کی اصلاح ممکن نہیں، وہ اس طرح که کتاب وسنت میں بھلائی کومعروف اور برائی کومنکر سے تعبیر کیا گیا،لفظِ ' معروف' دراصل ' معرفت' ، بمعنی پیچانے سے بناہے ،لہذا ''معروف'' کے معنیٰ ہیں ایسی بات جوشر بعت مطہرہ میں جانی پہچانی ہونے کی وجہ سے ساج میں مروّج اورمشہور ہو، جبیبا کہ معروف ومشہور شخص کو ہر کوئی جانتا ہے، اس کے بالمقابل ''منکر'' کالفظ ہے، یعنی ایسی بات جس کے متعلق حکم شرعی وارد نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں اور ساج میں انجانی اور نامانوس ہو، گاہے گاہے پیش آتی ہو، جبیبا کہ غیر معروف اور اجنبی کوکوئی نہیں جانتا، اس تعبیر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ساج میں''معروف'' یعنی ایمان،اعمال صالحہاوراخلاقِ حسنہ وغیرہ کاعام چلن ہونا جا ہیے، بیرساج کے مروّج اورمشہور اعمال ہوں، اور''منکر'' یعنی کفر وشرک اور جملہ معاصی کوساج میں اتنا کم ہونا جا ہیے کہ وہ لوگوں میں غیرمعروف، اجنبی اور اچینجے کا باعث ہوں، جو خلاف معمول بھی کبھی پیش آ جائیں، بہر حال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر ہماری زندگی اور ساج میں صلاح فلاح كاحصول ووجو دمكن نہيں۔

# امر بالمعروف اورنهى عن المنكر كاحكم:

ایکن ظاہر ہے کہ بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک مستحب اور مباح عمل سمجھ کر نہیں؛ بلکہ اپنی بنیا دی ذمہ داری اور فرضِ مضبی سمجھ کر اداکیا جائے، اسی لیے علماءِ امت اس بات پر متفق ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر فر دِ امت بر فرض ہے۔ (اس میں روافض کے علاوہ کسی کا ختلاف نہیں، اور روافض کا کوئی اعتبار بھی نہیں۔) (مظاہر حق جدید/ج: ۴/ص: ۲۵۷)

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۸۳)

# امر بالمعروف اورنهی عن المنکر کی اہمیت:

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اسی سے واضح ہوجاتی ہے کہ اس کے بغیر نہم ' ' خیر امنہ '' بن سکتے ہیں نہ خیر اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سان میں آ سکتی ہے ، حضور طابقی ہمارے خیر خواہ تھے، اسی لیے حدیث پاک میں رحمت عالم طابقی ہمارے خرواہ تھے، اسی لیے حدیث پاک میں رحمت عالم طابقی ہمارے خارشا دفر مایا:

عَنُ حُذَيْفَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: " وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِٱلمَعُرُوفِ، وَلَتَنَهُ وُنَّ عَنِ الْمُنْكِرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَاباً مِنُ عِنْدِهِ، ثُمَّ تَدُعُونَهُ، فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمُ. " ( ترمذى، مشكوة /ص:٤٣٦)

قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم ضرور بالضرور امر بالمعروف (اجھائیوں کی تلقین) اور نہی عن المئر (برائیوں پرروک ٹوک) کرتے رہوگ، ورنہ عنظر یب اللہ تعالیٰ تم پراپی طرف سے عذاب بھیج گا، پھرتم دعائیں مانگو گے، مگروہ قبول نہ کرے گا۔ یعنی دعاتو دفع بلا کا سبب ہوتی ہے؛ مگر اس فریضہ میں ہونے والی کوتا ہی قبولیت دعاسے محرومی کا سبب ہوگی۔ در حقیقت اللہ رب العزت کے غیبی نظام میں ہماری اور سماج کی حفاظت کا اصل راستہ یہی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المئر سے غفلت نہ برتیں ، اسی لیے جولوگ اپنے اس فرضِ منصی کو اچھی طرح سے پورا کرتے ہیں قرآن نے انہیں خیریت وحفاظت بلکہ فلاحِ دارین کی بشارت سنائی ، چنانچے فرمایا:

﴿ وَ لَتَكُنُ مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٤)

ترجمہ: تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی جا ہیے جس کے افراد (لوگوں کو) بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔

💥 گلدستهُ احادیث (۴) 💥 💥 گلدستهُ احادیث (۴)

مخصوص جماعت پرامر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرضِ کفایہ ہے۔اگر قدرت کے باوجود بلاکسی شرعی عذر کے اس فریضہ کوا دانہ کیا تو گناہ گار ہوں گے۔(مظاہر ق جدید:۲۵۸/۴)

اس جماعت میں اتنے علاء اور داعیوں کا ہونا ضروری ہے جواپنی جگہ اس کا م کو سرانجام دینے اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے کافی ہوجائیں۔(مفاتیح الغیب/ج:۴/ص:۲۷،از:'دعوتِ دین: مسلمانوں کے مسائل کا واحد علاج''ص: ۱۹ تاص:۲۲،علامہ خالد سیف اللّدر حمانی)

پھر شریعت کے احکام چوں کہ مختلف ہیں، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم بھی مختلف ہوگا، مثلاً جواحکام فرض یا حرام ہیں، ان میں معروف کا حکم اور منکر سے منع کرنا فرض ہے، اس فریضہ کی ادائیگی میں اولاً نرمی سے کام لیا جائے، لیکن نہ ماننے پر شخق کی بھی گنجائش ہے، اس کے برخلاف جواحکام فرض اور واجب یا ناجائز اور حرام تو نہیں؛ بلکہ سنت یا مستحب اور مکروہ ہیں، ان میں نرمی کے ساتھ معروف کا حکم اور منکر سے منع کرنا سنت اور مستحب ہے۔ (مستفاداز: 'معارف القرآن' کرج: ۲/ص: ۱۳۵ تا ۱۳۹۱)

# امر بالمعروف كونهي عن المنكر برمقدم كيون فرمايا؟

یہاں ایک اور نکتہ بھی قابلِ غور ہے، اور وہ یہ کہ کتاب وسنت میں جہاں کہیں امر بالمعر وف اور نہی عن المنكر كا ذكر ہے وہاں ہمیشہ امر بالمعر وف كونهی عن المنكر كر مقدم كيا ہے، كيوں؟ غالبًاس كی وجہ بیہ ہے كہ داعی نخیر كے ليے امر بالمعر وف نهی عن المنكر كے مقابلہ میں آسان ہے، اس میں كوئی خطرہ عموماً نہیں ہوتا، كيوں كہ اگر ہم كسى كوئيكی اور نمازكی دعوت ديں، ذكاة وجح وغیرہ كی طرف توجہ دلائيں، تو اس سے اس كے وقار پركوئی آئی نہیں اس سے اس كی انا كوشيں گئی ہے۔ جب كہ نہی عن المنكر بیا ایسا ہی ہے جیسے مخاطب سے اس كی كوئی محبوب اور عزیز ترین چیز چھین لینا، ظاہر ہے كہ بیہ بات ہر كسى پرنا قابل برداشت حد تک گراں گزرتی ہے، اسى ليے نہی عن المنكر كرنے والے كو مخاطب كى جانب سے اكثر و بیشتر گراں گزرتی ہے، اسى ليے نہی عن المنكر كرنے والے كو مخاطب كى جانب سے اكثر و بیشتر ترش روئی، روگر دانی، سرکشی اور دشمنی كا نشا نہ بنتا پڑتا ہے، شایداسی وجہ سے بعض حض حضرات محض

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۵)

امت محمدی کا ہر فردداعی ہے، ہر فرد پرساری امت کی اور ساری امت پرایک ایک فردکی ذمہ داری ہے، رہی بات اس کے حکم شرعی کی، تو ہمارے علم المحققین کے مابین اختلاف اس میں ہے کہ بیز ضِ مین ہے یا فرضِ کفا ہے؟ دونوں ہی قول شجے ہیں، کیوں کہ "ول کے ل وجہة ......" اس لیے اس میں تطبیق کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ فرضِ مین ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کے ہراس فرد پر جومعروف ومنکر کوا چھی طرح جانتا ہو، جب بھی موقع آ جائے تب اس فریضہ کو انجام دینا اس پر فرضِ مین ہے، کیوں کہ ارشادِ باری ہے:

﴿ وَ لَتَكُنُ مِّنَكُمُ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ الْمَعُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٤)

علامہ فخرالدین رازی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظِ "مِنُ" بعض کے معنی میں نہیں؛ بلکہ بیان کے لیے ہے، جیسے ارشادِ باری: ﴿فَا جُتَنِبُو الرِّجُسَ مِنَ الْأَوْ ثَانِ ﴾ (الحج: ٣٠) میں ہے، جس کا مطلب ہے بتوں کی نجاست سے بچو، اس میں "مِنْ" بیان کے لیے ہے، نہ کہ بعض کے لیے، کیوں کہ بعض بتوں سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا؛ بلکہ تمام بتوں سے بچنے کا حکم نہیں دیا گیا؛ بلکہ تمام بتوں سے بچنے کا حکم نہیں ہیں کے لیے ہے، جس کی تائید ﴿ کُنتُمُ حَیْرَ ہِے، اسی طرح بی تکم بھی بعض کے لیے ہی، جس کی تائید ﴿ کُنتُمُ حَیْرَ ہِے، اسی طرح بی تم میں کے لیے ہے، جس کی تائید ﴿ کُنتُمُ حَیْرَ اللّٰ عَمْرایا گیا ہے، لہذا اس نقط نظر سے ہر مسلمان پر اپنی صلاحیت و استطاعت کے مطابق مسب موقع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام فرضِ عین ہے، بشرطیکہ فتنہ کابا عث نہ ہو، اور قبولیت کا یقین ہو۔

کیکن دوسرا قول میہ ہے کہ اجھاعی حیثیت سے میدکام اُمت کے ایک گروہ پر فرضِ کفامیہ ہے، کیوں کہ فرمانِ اللی:﴿وَ لُتَکُنُ مِّنُکُمُ ﴾ میں ایک قول کے مطابق"مِنُ" بعض کے معنی میں ہے، اس لیے دعوت کے مکلّف صرف علماء ہیں، اس لیے اجماعی طور پر ایسی کلدستهٔ احادیث (۷) کلدستهٔ احادیث (۳۸)

اقتد اراوررسوخ سے ضرورروک دیں، اس لیے کہ ارشادِ نبوی "فَلْدُ عَیْسُرهُ بِیدِه "کا اصل تعلق اُن ہی سے ہے، چنانچ قاوی عالمگیری میں ہے: "اللَّهُ مُسرُ بِالسَمَعُ مُرُوفِ بِالیَدِ عَلَیٰ اللَّمُسرَ ؛ "اللَّهُ مُسرُ بِالسَمَعُ مُرُوفِ بِالیَدِ عَلَیٰ اللَّهُ مَراء " (فاوی عالمگیری میں ہے: "اللَّهُ مَراء اور سربراہ اپنے اس فرضِ منصی و ذمہ داری کو بخو بی نبھاتے ہیں؛ قرآن کریم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ الَّذِيُنَ إِنْ مَكَّنَّهُ مُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلواةَ وَ آتَوُا الزَّكواةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ الْمُنكرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ﴾ (الحج: ١٤)

یعنی سے مقتدا اور مسلمان تو وہی ہیں کہ جب ہم ان کوز مین پراقتد اراور قدرت دیتے ہیں توان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں نظامِ اطاعت قائم کرتے ہیں، جس کا ایک مظہم نما زہے، اور اپنے مالیاتی نظام کوزکوۃ کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصدِ حیات بناتے ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہر کام کا انجام ہے۔

اس آیت کریمه میں قاقالی نے ان اہل افتدار کی شان اور پیچان بیان فرمائی، جو این اس فرم منصی کوادا کرتے ہیں، اس کے برخلاف جولوگ قدرت کے با وجوداس سے غفلت برتے ہیں، حدیث پاک میں ان کے لیے فرمت اور عذاب کی وعید بھی آئی ہے:

عَنُ جَرِیُرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَالَىٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبُلَ أَنْ یَمُو تُواً . " (رواه أبو داؤد، مشکورة: ٤٣٧)

عَنْ حَدِیْ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبُلَ أَنْ یَمُو تُواً . " (رواه أبو داؤد، مشکورة: ٤٣٧)

جوشخص کسی قوم میں ہو،اوراس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہو،اور دوسر ہے لوگ اس کے رو کئے پر قا در ہوں، مگر انہوں نے قدرت کے باوجود نہی عن الممئلر کے فریضہ کوا دانہ کیا، تو (اس فریضہ میں کوتا ہی کے سبب عذا بِ اخروی تو بعد الموت ہے ہیں) اللہ تعالیٰ انہیں موت سے قبل دنیا ہی میں عذا ب دے گا۔العیا ذباللہ انعظیم ۔اس لیے ہیں) اللہ تعالیٰ انہیں موت سے قبل دنیا ہی میں عذا ب دے گا۔العیا ذباللہ انعظیم ۔اس لیے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

امر بالمعروف پر اکتفاء کر لیتے ہیں کہ ہمارا کام تو پس اچھائیوں کی دعوت دینا ہے، اور برائیوں پرنگیر کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو انہیں جان لینا چا ہے کہ یہ دعوت کا ایک حصہ ہے، مکمل دعوت نہیں، لہذا اس سے مطلوبہ نتائج وثمرات حاصل نہیں ہو سکتے، جسیا کہ کوئی کھیتی اس وقت تک سرسبز وشا داب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اردگر دسے جھاڑ جھنکار کی صفائی نہ کی جائے، اور کوئی مریض اس وقت تک شفایاب نہیں ہوسکتا جب تک کہ دوا کے ساتھ پر ہیز نہ کرے، بالکل اسی طرح خیرامت کے ساج میں دعوت الی الخیر کے ذریعہ خیر کا تصور اور وجود اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ شرکو جڑ سے نہ اکھیڑ دیا جائے، اس کے لیے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کی بھی ضرورت ہے۔

نهی عن المنکر کا پہلا اور سب سے اعلیٰ درجہ:

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۸)

ایک واقعہ حضرت بنان حمال کا بھی ہے، آپ چوتھی صدی کے مقبول علماء میں سے ہیں، آپ اصلاً بغداد کے رہنے والے تھے، کین سکونت مصر میں اختیار کر لی تھی، ایک مرتبہ شاہ مصراحمہ ابن طولون کو کسی منکر کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو اسے بازر ہنے کی نصیحت فر مائی، جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور نا راض ہو کر آپ کو خونخو ارشیر کے سامنے ڈال دینے کا حکم دیا، قدرت کا کر شمہ دیکھنے کہ جب آپ کوشیر کے سامنے ڈال دیا گیا تو اولاً شیر لیکا، پھر رک کر ان کا جسم سونگھنے لگا، اور ان کا چھ بگاڑ نہ سکا، اس مجیب منظر کو دیکھر کر لوگ جیران ہوگئے، اور با دشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا، کین اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب آپ سے بوچھا گیا کہ شیر کے سونگھنے کے وقت آپ کے دل پر کیا گزرر ہی تھی، تو اس مخلص اور بے لوث عالم نے فرمایا: ''میں اس وقت در ندے کے جھوٹے کے متعلق علماء کے اختلاف کے بارے میں سوچ فرمایا: ''میں اس وقت در ندے کے جھوٹے کے متعلق علماء کے اختلاف کے بارے میں سوچ مربات کے دہاں وہ نا پاک ہے، جیسا کہ علامہ شرنبلا گی نے فرمایا نے نور الایفناح: ۲۵) (حلیة الاولیاء: ۳۲٪ کتابوں کی درسگاہ میں '۲۲٪ کتابوں کی درسگاہ میں' ۲۲٪)

صاحبو! موت انسان کے سامنے ہو، اور وہ بھی ایسے ہیب ناک منظر کے ساتھ، لیکن ذہن فقہ کے ایک اختلافی مسلہ میں مگن ہو، ایسی اعلام اور یگانۂ روز گارشخصیات سے انسان تو کیا، درند ہے بھی کیوں محبت نہیں کریں گے۔ان ہی کے متعلق جگرنے کہا تھانے

وہ ادائے دلبری ہوکہ نوائے عاشقانہ جودلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

بهركيف حديث بإك ميل "فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ" كَتَّت علماءِ امت كَل يه خصوصى ذمه دارى ہے كه وه اپنى زبان وقلم كى صلاحيت اور وعظ ونصيحت كے ذريع جى الامكان نهى عن المنكر كفريضه كوانجام ديں۔ قاوى عالمگيرى ميں ہے: "وَ بِاللِّسَانِ عَلَى العُلَمَاءِ. " في عن المنكر كفريضه كوانجام ديں۔ قاوى عالمگيرى ميں ہے: "وَ بِاللِّسَانِ عَلَى العُلَمَاءِ. " (ج:٥/ص:٣٥٣)

عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ اس وعوت الی الخیر کی آج بھی (پھولوں کی طرح)

گلاستهٔ احادیث (۲)

اہل اقتد ارکواور وہ لوگ جوکسی بھی حیثیت سے ذمہ دار ہیں انہیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔

الغرض نہی عن المنکر کا سب سے اعلی درجہ وطریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اور طاقت سے گناہ کوروکا جائے ، اور اس کا تعلق اصحابِ اقتد ار اور ذمہ دار ان سے ہے ، جن میں سب سے اعلی کر دار حکومت اسلامیہ کا سر براہ ادا کر سکتا ہے۔ جس کوگی اختیار حاصل ہوتا ہے ، اس لیے اس کا کام نہی عن المنکر کے وقت وعظ ونصیحت تک محدود نہیں ؛ بلکہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کے تمام وسائل استعال کر کے اس برائی کے قلع قمع کی فکر کرے۔

نهی عن المنکر کا دوسرا ور در میانی درجه:

جولوگ امراء اور سربراہ نہیں، جن میں کسی گمراہی یا برائی کو ہاتھ اور طاقت سے روکنے کی استطاعت نہیں ہوتی، تو حدیث میں ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ "فَالِنُ لَمُ یَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ" یعنی اگراس کی استطاعت نہ ہوتو پھر نہی عن المنکر کا دوسرا اور درمیانی درجہ بیہ کہ "فَبِلِسَانِهِ" نبان کے ذریعیاس گمراہی وبرائی کومٹانے کی کوشش اور فکر کی جائے۔

علاء محققین نے فرمایا کہ اس فرمان کا تعلق علماء سے ہے، کیوں کہ ارشا دربانی: ﴿وَ لَنَّ كُنُ مِنْكُمُ أُمَّةً ﴾ سے مرادایک قول کے مطابق علماء ہی ہیں۔ لہذاان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذبان یعنی کلام قلم کی طاقت اور وعظ ونصیحت کے ذریعہ اس برائی کی ندمت کریں اور اسے ختم کرنے کی مناسب تدبیر کریں، اور اس سلسلہ میں کسی کی ملامت ومضرت کی پرواہ نہ کریں۔ بحد اللہ! علماء خیراور علماء حق نے ہمیشہ سے اس پر عمل کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی نضرت کے حقد اربئے۔

ایک داقعه:

اس سلسلہ میں بہت سے واقعات سیرۃ الصحابہ والصلحاء میں ملتے ہیں،ان میں سے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳)

وقوت کے ذریعہ مٹانے کے بجائے محض قلبی نفرت پراکتفا کیوں کرتے! جب بینوبت آگئی تو سمجھو کہایمان کاسب سے کمزورز مانہ ہے۔

(۲) اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جوشخص کسی برائی کو ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا مجھن دل ہی میں اسے براسمجھتا ہے، تو بیشخص اہل ایمان میں سب سے زیادہ کمزور ہے،اس صورت میں ضعف ایمان کا تعلق تمام اہل ایمان سے نہ ہوگا۔

# ترك نهى عن المنكر بروعيد:

لیکن اللہ کی ناراضگی اور مؤاخذہ سے بچنے کے لیے نہی عن المنکر کے اس آخری درجہ کے مطابق برائی کودل سے براسمجھنا ضروری ہے اس کے بغیر نہ تو بہ کی تو فیق نصیب ہوسکتی ہے، نہ خیرامت اور اللہ کی نصرت کا استحقاق نصیب ہوسکتا ہے؛ بلکہ عذا برالہی کا سخت اندیشہ ہے، کیوں کہ ارشادِ باری ہے:

﴿ وَ اتَّ قُوا فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الأنفال: ٢٥)

ترجمہ: اور ڈرواُس وبال سے جوتم میں سے صرف ان لوگوں پرنہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، (بلکہ جولوگ اس برائی کا خود تو ارتکاب نہیں کررہے تھے، مگر دوسروں کو اس سے روکتے بھی نہیں تھے وہ بھی اس وبال کا شکار ہوں گے ) اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑاسخت ہے۔

#### نیز حدیث قدسی میں ہے:

عَنُ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ " أَو حَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى جَبرَئِيلً أَن اقْلِبُ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهُلِهَا، فَقَالَ: " يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمُ عَبُدَكَ فُلَاناً لَمُ يَعُصِكَ طُرُفَةَ عَيُنٍ، قَالَ: فَقَالَ: اقُلِبُهَا عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ، فَإِنَّ وَجُهَةً لَمُ يَتَمَعَّرُ فِيَ سَاعَةً قَطُّ." (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة / ص: ٤٣٨ / باب الأمر بالمعروف/ الفصل

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۵)

وہی تا ثیر ہے جوقر نِ اوّل میں تھی ، البذا جولوگ اس فریضہ کوخلوص اور اصول کے ساتھ انجام دیتے ہیں وہ اگر کما حقہ اس کے اہل نہ بھی ہوں تب بھی حق تعالی اس عظیم الشان فریضہ کو انجام دیتے کی برکت سے ان نا اہل کو اہل اور اہل کو اہل اللہ بنادیتے ہیں ، اس لیے علاء کو بطور خاص جا ہیے کہ کسی ملامت ومضرت کی پرواہ کیے بغیر اس فریضہ کو انجام دیں۔

# نهی عن المنکر کا تیسرااورا دنی درجه:

جن علاء کواپنے قلم وکلام کی طاقت اور وعظ وضیحت سے نہی عن المنکر کرنے میں کسی شدید فقنہ یا نا قابل برداشت ابتلا اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یا علاء کے علاوہ عوام میں نہی عن المنکر کے اس دوسرے درجہ پرعمل کی استطاعت نہ ہو، تو پھر اس موقع کے لیے نہی عن المنکر کا تیسرا اور ادنی درجہ 'فیان کئم یَسْتَطِعُ فَبِقَلُبہ'' ہے، جب تہارے سامنے کوئی برائی کا ارتکاب کرے، تو کم از کم اس گراہی و برائی سے الیی نفرت کر وجیسے گندگی کودل سے براسجھتے ہو، اس کے مٹانے کی مناسب تدبیر سوچو، اور کم ان کم اس برائی کے مٹ جانے کی دعا نمیں کرو۔ کیوں کہ بقول حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب تن ''کسی بھی کام کو وجود میں لانے کے تین طریقے ہیں: (۱) زر (۲) زور (۳) زاری۔'' اور کا رِنبوت زاری کے بغیر میں ہوگا۔

بيزنده مميرعام مسلمانول كى ذمه دارى بهد" وَ بِسالقَلُبِ لِعَوَامِّ النَّاسِ. " (عالم گيرى /ج:٥/ص:٣٥٣)

اس كوحديث پاك مين "وَ ذلِكَ أَضُعَفُ الإِيُمَانِ "فرمايا، اس كرومطلب حضرات محدثين ني بيان فرمائ بين:

(۱) پہلامطلب توبہ ہے کہ جب اہل ایمان اس درجہ کم زور ہوجائیں کہ ان کے پاس کسی برائی کومٹانے کی ہاتھ اور زبان سے قوت نہ رہ تو وہ ایمان کا سب سے کمزور زمانہ ہے، اس لیے کہ اگر اہل ایمان طاقتور ہوتے تو وہ کسی برائی کو اپنی فعلی اور قولی طاقت



کامیابی قابلیت سے ہیں؟ کامیابی قابلیت سے ہیں؟ قبولیت سے ملخی ہے بسم اللهِ الرَّحٰن الرَّحِیْم

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا أَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا أَبُوابِ، لَو أَقُسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ. " (رواه مسلم، مشكوة/ص: ٢٦٤/ باب فضل الفقراء وماكان من عيش النبي عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ

ترجمہ: حضرت ابوہریر اُرحت ِ عالم طِلْقَالِم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھکے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے (مقبول) ہیں کہ اگروہ (کسی معاملہ میں)اللہ کے نام کی قتم کھالیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم کو ضرور پورا کردے۔

قابليت اورقبوليت ميس فرق:

دنیا کا ہر دانشمند و قلمندانسان اپنے مقصد میں کا میاب ہونے کے لیے اپنے اندر



الثالث) (حديث قدسي نمبر: ١١)

رحمت عالم طلاق نے فرمایا: ''حق تعالی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو تکم دیا کہ فلاں فلاں علاقے کوان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تو جبرئیل علیہ السلام نے عض کیا: ''اے میرے رب! (آپ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ )اس میں فلاں بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے ایک بل کے لیے بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی ، (تو کیا اسے بھی مبتلائے عذاب کیا جس نے ایک بل کے لیے بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی ، (تو کیا اسے بھی مبتلائے عذاب کیا جائے ) فر مایا: '' ہاں ، بستی کواس پر اوربستی والوں پر بلیٹ دو، کیوں کہ اس کا چبرہ بھی کسی برائی کو دکھ کرایک لمحہ کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا۔'' یعنی ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ جب بستی والے معاصی کا ارتکاب کررہے تھے تو کم از کم وہ ان گنا ہوں سے نفرت کرتا ، جب اتنا بھی نہ کیا تو اب اب اب ہے کہ ارتکاب معاصی کے وقت اگر دل میں معاصی کی برائی بھی نہ ہوتو یہ بھی اللہ تعالی کی پکڑ کا سب ہے۔العیا ذباللہ العظیم۔

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھادیں۔ آمین یاربالعالمین۔ ۱۹/ ذی الحجبال الجمعہ ۱۳۳۲ھ مطابق: ۲۲/ اکتوبر/۱۳۰۰ء، بزم صدیقی ، بڑودا

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۳)

قابلیت تھی، یہی وجہ ہے کہ جب سورۂ غافر جسے سورۂ مؤمن بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی آیات:

﴿ حَمْ تَنُزِيُلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوُبِ شَدِيُدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّولِ لآ إِلهَ إِلَّا هُوَ إِليهِ الْمَصِيرُ ﴾ (المؤمن: ١-٢-٣)

نازل ہوئیں، اور سرکار دو عالم طاق کے مصبحرحرام میں ولید نے اس کی تلاوت کرتے ہوئے سا، تو اسے یقین ہوگیا کہ یہ کلام الہی ہے، فوراً پی توم بی مخزوم میں جاکر کہا کہ 'واللہ! میں نے محمد طاق ہے ایسا کلام ابھی ابھی سناجوا نسانوں کا ہوسکتا ہے، نہ جنات کا، اس میں بڑی حلاوت اور طاقت ہے۔'' اس کے بعد اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، یہ دیکھ کرابوجہل کوخوف ہوا کہ کہیں ولیہ جسیالائق وقابل شخص بھی مسلمان نہ ہوجائے، چنا نچاس نے ولید کوغیرت دلائی، تو اس نے قابلیت کے باوجود قبول حق سے انکار کر دیا؛ پھر مسٹر ابوجہل نے کہا کہ 'جب تک تم قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف کوئی بات نہ کہوگے تب تک لوگ مطمئن نہ ہوں گے'' ، اس نے کہا:''ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا موقع دو!'' پھر تب تک ولی میں سوچ کرقرآن ناور صاحب قرآن کے بارے میں جو بات تجویز کی، قرآن نے اس کو یوں بیان فرمایا:

﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيُفَ قَدَّرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمَّ أَدُبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُرٌ يُّوُثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ بَسَرَ ثُمَّ أَدُبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُرٌ يُّوثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ (المدثر: ١٨-تا-٢٥)

''اس کا حال تو ہے ہے کہ اس نے سوچ کرایک بات بنائی ، اللہ کی مار ہواس پر کہ کہسی بات بنائی ، دوبارہ اللہ کی مار ہواس پر کہ کہسی بات بنائی ، چھراس نے نظر دوڑ ائی ، چھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا ، پھر چیچھے کومڑ ااور غرور دکھایا ، پھر کہنے لگا کہ پچھنیں ہے (قرآن) توایک روایتی جادو ہے ، پچھنہیں ، بیتوانسان کا کلام ہے۔''

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

قابلیت وصلاحیت پیدا کرنے کی بھر پورکوشش کرتا ہے اور کرنی جا ہے ایکن حقیقت یہ ہے کہ صرف اسى يراكتفاءنه كياجائ؛ بلكه قابليت كے ساتھ قبوليت اور صلاحيت كے ساتھ صالحيت وصلاح کی بھی فکر کرنی جا ہے، اس کے بعد ہی حقیقی کامیابی مقدر ہوسکتی ہے، کیوں کہ ایک ہے قابلیت اورایک ہے قبولیت، بیدونوں لفظ اگر چہ ملے جلے ہیں؛ مگران میں بڑا فرق ہے: قابلیت کا مطلب بیہ ہے کہ ایک انسان جِد وجُہداور کوشش کر کے اپنے اندراعلیٰ علمی وعملی كمالات، عمده صفات اوراستعداد وصلاحيت پيدا كرلے، توليخض لائق، فائق اور قابل انسان کہلاتا ہے،لوگ کہتے ہیں کہاس میں بڑی لیافت وقابلیت ہے،اورعموماً اسی قابلیت کی بنیا دیر دنیامیں اس کا منصب وعہدہ متعین کیاجاتا ہے؛لیکن اگر قابلیت کے باوجوداسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبولیت نہیں ملی، یعنی پیلائق وقابل آ دمی ایمان واعمال، اخلاق واخلاص اور عاجزی و ير ميز گارى كة ربعة الله تعالى كامحبوب نه بنا، جو كه ارشا دِ بارى: ﴿ إِنَّهَا يَتَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الُـمُتَّ قِينَنَ ﴾ (السائدة: ٢٧) كمطابق قبوليت كے بنيادي اسباب ميں سے ہے، تواس قابلیت کی وجہ سے اسے دنیا کی عارضی زندگی میں وقتی منافع وفوائدتو حاصل ہو سکتے ہیں ،گر وارین کی دائمی اور حقیقی کامیا بی حاصل نہیں ہوسکتی ،انسانی تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص میں قابلیت تھی ،گراس کو قبولیت نہ ملی ،تو نتیجۂ وہ نا کام ہی رہا۔

### قابلیت کے باوجود قبولیت کا نہ ملنامحرومی ہے:

مثلًا جہلاءِ قریش کا ولید بن مغیرہ نامی ایک بڑا سردار گذراہے، جس کے پاس دنیا کی وسعت، مال ودولت، دس دس بیٹے اوراولاد کی کثرت کے ساتھ بڑی قابلیت تھی، اس کی زمین وجا کداد حضرت ابن عباسؓ کے بقول مکہ مکرمہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی، سالانہ آمدنی حضرت سفیان توریؓ کے قول کے مطابق ایک کروڑ دینارتھی، لوگوں میں اس کا لقب "ریحانة قریش" مشہورتھا، قریش ہرمشکل امر میں اس کی طرف رجوع کرتے، یہ خودا پنے آپوکو وحیدابن وحید، یعنی مکتا کا بیٹا میٹا 'کہا کرتا تھا، اور واقعی اس میں بڑی زبر دست

Fatawa Section

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۵۸ کلدستهٔ (۳۵۸ ک

پس وہ اپنے کریم مولی ہی کے در پر حاضر ہوتے ہیں، اُسی سے ساری امیدیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اُنہیں رب کریم کی بارگاہ میں مجبوبیت و مقبولیت کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھر وسہ پر کسی معاملہ میں قتم کھا بیٹھیں کہ اللہ تعالی ایسا ہی کر ہے گا، یا ایسا نہیں کر ہے گا، تو اللہ تعالی اُن کی قتم کی لاج رکھتا ہے اور ویسا ہی کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو دنیا کی نظر میں ظاہری اور مادی قابلیت حاصل نہ ہو، مگر اُسے اللہ تعالیٰ کے یہاں مجبوبیت اور قبولیت حاصل نہ ہو، مگر اُسے اللہ تعالیٰ کے یہاں مجبوبیت اور قبولیت ماصل ہو، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوسکتی ہے؟ کیوں کہ قیامت میں کا میابی قابلیت کی بنیاد پر نہیں؛ بلکہ قبولیت کی بنیاد پر نصیب ہوگی، پھر یہ بھی ایک بچی میں کا میابی قابلیت کی بنیاد پر نہیں؛ بلکہ قبولیت کی بنیاد پر نصیب ہوگی، پھر یہ بھی ایک بچی حقیقت ہے کہ صاحبو! حق تعالیٰ جب کسی کو اپنے فضل خاص سے نواز نا چاہتے ہیں تو اس کے قابلیت کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو قبولیت کے بعد خود بخود حاصل ہوجاتی ہے، اس لیے دانا کے روم نے کہا کہ

دادِق را قابلیت شرط نیست بلکه شرطِ قابلیت دادِاوست

# حضرت عبدالله ابن ام مكتوم كى قبوليت كاواقعه:

چنانچے صحابہ وصلحاء میں اس کی بہت میں مثالیں ملتی ہیں، مثلاً حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک غریب اور نابینا صحابی سے، مگر حق تعالیٰ کے یہاں انہیں قبولیت کا ایسا مقام حاصل تھا کہ خود رحمت عالم طِلْقِیکِم کو ان کی وجہ سے سورہ عبس کی ابتدائی آیات نازل فرما کرمتنبہ کیا گیا۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ مجدِ حرام میں رحمت عالم سلطیقیم قریش کے کچھ ہڑے سرداروں میں سے عتبہ بن ربعہ، ابوجہل بن ہشام، ابی بن خلف اور عباس بن عبدالمطلب (جوحضور سلطیقیم کے بچا تھے اور اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) کے ساتھ دین اسلام کی نہایت اہم گفتگو کمال توجہ سے فرمار ہے تھے، آپ طلطیقیم کوان سرداروں سے ہڑی اُمید تھی کہ اگرید دین اسلام کو قبول کرلیں گے تو بمقتصائے "النّساسُ عَلیٰ دِیُنِ مُلُو کِهِمْ"

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

د کیھئے! ولید میں قابلیت بڑی زبردست تھی؛ مگرا نکارِ حق کی وجہ سے وہ کامیا بی اور قبولیت حاصل نہ کرسکا، نتیجہ کیا نکلا؟اس کی ساری قابلیت بے کار ثابت ہوئی، حق تعالیٰ نے اس کی ناکامی وبربادی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

﴿سَأُصُلِيهِ سَقَرَ﴾ (المدثر:٢٦)

عنقریب میں اس کو دوزخ میں جھونک دوں گا۔ (گلدستهٔ تفاسیر/ج:۲/ص:۴۵۴، انوارالبیان/ج:۵/ص:۵۰۵)

معلوم ہوا کہ قابلیت کے باوجود قبولیت کا نہ ملنا بہت ہی بڑی محرومی ہے۔العیاذ باللہ العظیم۔ جبیبا کہ قرآنِ کریم نے یہاں قابلیت والے کی محرومی کا ذکر کیا۔

### قابلیت کے بغیر قبولیت کا ملناسعادت ہے:

اس کے برخلاف ایک شخص میں بظاہرتو کوئی خاص قابلیت نہیں؛ لیکن وہ اللہ تعالی کے فضل اور بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے ایمان واعمال، اخلاص واخلاق اور عاجزی و پر ہیز گاری کے اوصاف سے متصف ہے، تو قابلیت نہ ہونے کے باوجود وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، جو بہت بڑی سعادت ہے، غالبًا لیسے ہی مقبول بندوں کا تذکرہ حدیث مذکور میں کیا گیا، چنا نحفر مایا:

"رُبَّ أَشُعَتَ مَدُفُوعٍ بِالْأَبُوابِ، لوَ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ."

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، جواپنے آپ کو فنا فی اللہ کر چکے، خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے مٹا چکے، اب لوگ تو ان کی ظاہری خستہ حالی اور کم نا می کی وجہ سے اُنہیں اپنے دروازوں پر آنے سے بھی ہاتھ یازبان سے روک دیتے ہیں، اُنہیں بظاہر عہدہ یا عزت اس لیے نہیں دیے جاتے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہیں، جب کہ عاجز کے ناقص خیال میں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح طبیب مریض کو مصر غذا سے بچا تا اور روکتا ہے، اسی طرح طبیب حقیق بھی اپنے ان عزیز بندوں کو دنیا سے محفوظ رکھتا اور بچا تا ہے،

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

﴿ عَبَسَ وَ تَولِي أَنْ جَاءَهُ الْأَعُمِي وَ مَا يُدُرِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى أَوُ يَذَّكُرُ فَتَنَفَعَهُ الذِّكُورِيُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَى أَوْ يَذَّكُرُ فَتَنَفَعَهُ الذِّكُورِيُكَ لَعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَى وَ أَمَّا مَنُ جَاءَكَ يَسُعِيٰ وَ هُوَ يَخُشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّى كَلَّا إِنَّهُ تَذُكِرَةٌ فَمَنُ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾

(عبس: ۱ تا: ۱۲)

محبوبم! چہرہ تو پھیرلیا آپ نے ایک نابینا کے آئے سے، مگر آپ کی بیاداہمیں پیندنہ آئی، آپ کیاجانیں کہون ہمار ہزد کیے مقبول ہے اورکون مردود؟ ہم نے تو آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے نا! اور رحمۃ کے زیادہ لائق تو کمزور ،ضعیف اور نابینا ہی ہوتے ہیں، اُم مکتومؓ کی ظاہری آ نکھا گر چہروشن ہیں ؛ مگر دِل کی آ نکھا س قدرروشن ہے کہ انہوں نے اس سے آپ کے جمالِ جہاں آ را کا دیدار کرلیا ہے، اس لیے اس نابینا کا آپ کی ہدایت وفیض صحبۃ سے فائدہ الحافظ نا نقینی امر ہے، جب کہ ان سرداروں کا قبولِ اسلام، پھران کی تا بعداری میں پوری برادری کا قبولِ اسلام ایک امر موہوم ہے، لہذا موہوم بات کو فینی بات پرتر جے نہیں دی جاستی ہے جہاس کے فر اس کے حل میں حق کی طلب اور اصلاحِ نفس کی فکر ہے، اس لیے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے ، اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ، اور وہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ، حق کے طلب گاروں کے مقابلہ میں ان بے طلبوں کی فکر کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں۔

غرض! ان آیات میں ام مکتوم کی وجہ سے حضور طِلْتَیکی کوتنبیہ فر مائی گئی، جس سے ان کی محبوبیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے بعد حضور طِلْتَیکی نے اُن سے معذرت فر مائی، اپنی چا در بچھا کر اس پر بٹھایا، اس کے بعد جب بھی بھی حضرت ابن ام مکتوم مجلس میں حاضر ہوتے تو آپ طِلْتَیکی ان کی بہت ہی تعظیم فر ماتے اور ارشا دفر ماتے کہ "مَرُ حَباً بِمَنُ عَاتَبَنِی ہوئے وَ آپ طِلْتَیکی ان کی بہت ہی تعظیم فر ماتے اور ارشا دفر ماتے کہ "مَرُ حَباً بِمَنُ عَاتَبَنِی فی نے سے دَبِّسی میر رب نے مجھے عمّاب فی سے دَبِّسی میر رب نے مجھے عمّاب فر مایا۔ (تفیر عزیزی جدید: ص: ۱۲۱، گلدستہ تفاسیر ان ج: کاص: ۵۵۹)

کلاستهٔ احادیث (۲) کلاستهٔ احادیث (۲)

سارے شہر مکہ کے قبولِ اسلام کی تو قع تھی ،اسی دوران حضرت عبداللہ بن شری جن مالک بن رہید زہری وہاں تشریف لے آئے ، جو نابینا تھے، جس کی وجہ سے ان کو ابن ام مکتوم بھی کہتے ہیں ،"سہ کتوم "عربی زبان میں نابینا کو گہتے ہیں ،اس مناسبت سے ان کی والدہ کو ام مکتوم بھی ۔ کہتے تھے۔ نابینا ہونے کی وجہ سے اُنہیں حضور طِلْقَیْم کی مشغولیت کا پیتہ نہ چل سکا ، چنانچہ حاضر خدمت ہوکر عرض کیا:"عَلِّمنی یَا رَسُولَ اللهِ! مِمّا عَلَّمَكَ اللهُ تعالیٰ "اے اللہ ک عاضر خدمت ہوکر عرض کیا:"عَلِّمنی یَا رَسُولَ اللهِ! مِمّا عَلَّمَكَ اللهُ تعالیٰ "اے اللہ کی عند اور مشقت سے پوچھتا ہو چھتا آپ تک پہنچا ہوں ،الہذا آپ میری طرف توجہ فرما کر مجھے کلام اللہ کی فلاں فلاں آیات واحکام سکھاد تیجے! حضور طِلْقَیْم کو اُن کا بیطریقہ پیند نہ آیا ، کیوں کہ وہ گفتگو کے درمیان آگئے تھے، جس سے ایسی صورت حال پیدا ہوگئ کہ پہند نہ آیا ، کیوں کہ وہ گفتگو کے درمیان آگئے تھے، جس سے ایسی صورت حال پیدا ہوگئ کہ ان کا جواب دیں تو حاضرین سے جوبات ہورہی تھی وہ کٹ جاتی ، اس لیے آپ طِلْقَیْم نے ان کی بات کا جواب دینے تو جائے نان کی بات کا جواب دینے کے بجائے نا گا اور سر داران مکہ کے ساتھ محوکے کلام رہے۔

اس موقع پرمفسرین نے فرمایا کہ حضور طاقی کے ایم طرزِ عمل اجتہاد پر ببنی تھا کہ جو مسلمان آ دابِ مجلس کے خلاف مداخلت کرے اس کو تنبیہ ہونی چاہیے، نیز نفع عام مقدم ہوتا ہے نفع خاص پر ، اس لیے رحمت عالم طاقی ہے ، اس سے ان کے علاوہ اوروں کے بھی دعوت پر مقدم رکھا کہ اس کا نفع عام ہے ، اس لیے کہ اس سے ان کے علاوہ اوروں کے بھی مسلمان ہونے کی امید تھی ، پھر یہ بات بھی ہے کہ اسلام کی دعوت قر آن کی تعلیم پر مقدم مسلمان ہونے کی امید تھی ، پھر یہ بات بھی ہے کہ اسلام کی دعوت قر آن کی تعلیم پر مقدم ہے ، کیوں کہ وہ اصل ہے ، اور یہ فرع ، ساتھ ہی خیال مبارک میں یہ بات بھی تھی کہ بیام مکتوم تو میرے اپنے ہیں ، بعد میں بھی آ کر معلوم کر سکتے ہیں ، لیکن قریش کے سرداروں کو دعوت اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج ملا ہے ، نہ معلوم یہ موقع بعد میں ماتا ہے یا نہیں ، ان سب اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج ملا ہے ، نہ معلوم یہ موقع بعد میں ماتا ہے یا نہیں ، ان سب اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج ملا ہے ، نہ معلوم یہ موقع بعد میں ماتا ہے یا نہیں ، ان سب اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج ملا ہے ، نہ معلوم یہ موقع بعد میں ماتا ہے یا نہیں ، ان سب اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج کی ملائے ، نہ معلوم یہ موقع بعد میں ماتا ہے یا نہیں ، ان سب اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج کی ملائے ، نہ معلوم یہ موقع بعد میں ماتا ہے یا نہیں ، ان سب اسلام دینے کا جو سنہرا موقع آج کی اللہ تعالی کو پیند نہ آئی ، اُسی وقت آپ طبی ایک اس کی تربیت فرمانے کے لیے یہ آیات بھی اللہ تعالی کو پیند نہ آئی ، اُسی وقت آپ طبی اللہ تعالی کو پیند نہ آئی ، اُسی وقت آپ طبی ان کی تربیت فرمانے کے لیے یہ آیات بیان ان کی میں :

اختیار کرنے کے ساتھ صحبت اہل اللہ کا التزام اور دعا کا اہتمام ضروری ہے، کیوں کہ صحبت اہل اللہ کے التزام اور دعاؤں کے اہتمام سے بید چیز بآسانی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے صحبت اہل اللہ کے متعلق قرآن کا فرمان ہے:

﴿ كُونُنُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١٩٩)

اور دعا کے متعلق قر آنِ پاک نے رحمٰن کے مقبول بندوں کی پہچان بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

﴿ وَ الَّذِيُنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيِّتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: ٧٤)

لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت حاصل کرنے کے لیے ایمان واعمال، اخلاص واخلاق اور عاجزی و پر ہیزگاری اختیار کرنے کے لیے صحبت ِ اہل اللہ اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔

یه عاجز اپنے ربِ کریم کے حضور دست بستہ التجا کرتا ہے کہ یا اللہ! ہمارے اندرکوئی قابلیت نہیں، بس اعتر اف ذنوب کے سوا کچھ ہیں، اور ہمیں اپنے علم عمل پر بھروسہ ہیں، آپ کی رحمت پر یقین ہے، لہذا ربِ کریم اپنی رحمت سے اور آج یوم عرفہ کی برکت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دارین میں شرف قبولیت عطافر مادے۔ آمین یارب العالمین۔

يومِ عرفه منگل / ١٣٣١ه مطابق: ١٥/١٥ توبر / ١٥٠ه مطابق: ١٥/١٥ توبر / ١٥٠٥ و كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ )

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

# قبولیت کے لیے صحبت اہل اللہ کا التزام اور دعا کا اہتمام ضروری ہے:

دیکھے! روساءِ ملہ اور مردارانِ قریش بظاہر بہت ہی قابلیت والے تھے؛ گرایمان واعمال اور اخلاص واخلاق اور عاجزی و پر ہیزگاری سے محروم تھے، اس لیے ان کی قابلیت کام نہ آئی، قبولیت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم گول گئی، جس کی وجہ سے کامیا بی ان کا مقدر بن گئی، اور اللہ تعالیٰ کی جلالت کی قسم! حضرات صحابہ وصلحاء میں کا ایک بھی ساری دنیا کے قابل لوگوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت نہ ملے تو یہ مال، حسن وجمال اور کمال نتیجہ وانجام کے اعتبار سے سب بے کار ہے، اس کی مثال ایس ہے کہ وہ دلہن جس کوزیورات پہنا کرخوب سجایا سنوارا گیا، پھر اس کی خوب تعریفیں ہونے لگیس، تو اس نے کہا: مجھے جس دو لہے کے لیے سجایا اور سنوارا گیا، اگر میں اسے پیند نہ آئی تو میری بی تعریفیں کس کام کی؟ بیوسن و جمال سب بے کار ہے، بالکل اسی طرح آج دنیا میں لوگ تو ہماری قابلیت کی داد دیں، تعریفین کریں، علامۃ الد ہر کہیں، مفتی اعظم کہیں، مبلغ اسلام کہیں، اور جو جا ہیں کہہ دیں، کیکن اگر – العیاذ باللہ العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو بیہ ونیا جری تعریفین کی کار العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو بیہ ونیا جری تعریفین کی کار العظیم – اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت نصیب نہ ہوئی تو بیہ ونیا جری تعریفین کیا کام آئیں گیا؟

معاملہ تو تبولیت کا ہے، اس لیے ہمیں اپنی قابلیت، صلاحیت اور علم وعمل پر ناز کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ومجوبیت حاصل کرنے کی فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شانِ بے نیازی سے ڈرتے رہنا چا ہیے، کیوں کہ پیۃ تو تب چلے گا جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی۔ سے ہی کہا ہے:

کون مقبول ہے، کون مردود ہے ۔ بے خبر! کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے مل سب کے میزان میں ۔ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ ۔ تاہم جیسے قابلیت کی کوشش کرنا اختیاری امر ہے، اسی طرح قبولیت کی کوشش بھی

ایک اختیاری امرہے،اس کے لیے ایمان واعمال،اخلاص واخلاق اور عاجزی ویر ہیز گاری

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

شہرت کے لیے ناجائز اسباب و ذرائع اختیار کیے جائیں، حدود سے تجاوز کیا جائے، تو پھران کے مذموم اور برا ہونے میں کوئی شک نہیں، کیوں کہ ایسی شہرت وشہوت کے نتیجہ میں ہمیشہ سے ہلاکت وجود میں آئی اور آتی ہے، اِس کا اشارہ ارشادِر بانی سے ملتا ہے، جسیا کہ فر مایا:
﴿ فَ خَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلواةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوُفَ يَلُقُونَ فَيَّا ﴾ (مریم: ۹٥)

ترجمہ: پھران (مشہور نبیوں اوران کی طرف منسوب مختلف لوگوں) کے بعدان کی جگہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نما زکوضا کع کیا اور شہوات کا انتباع کیا،ان کی ہلاکت وبربادی بہت جلدان کے سامنے آئے گی۔

معلوم ہوا کہ حصولِ شہرت اوراتباعِ شہوت میں غلط طریقہ اختیار کرنا ہلاکت ہے،
لیکن اگر شکیل شہوت کے لیے جائز ذرائع واسباب اختیار کیے جائیں، یاکسی خوش قسمت کو
ایمان وتقویل کی بنیا دیرمن جانب اللہ قبولیت اور شہرت حاصل ہوجائے، نیز وہ اعتدال کا
دامن بھی نہ چھوڑے، تو پھریہ چیز مذموم نہیں؛ بلکہ محمود ہونے کے ساتھ اجرو ثواب کا ذریعہ اور
عنداللہ مقبول ہونے کی علامت بھی ہے۔ چنانچہ ارشادِر بانی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمْنُ وُدًا ﴾ (مریم: ٩٦) 
ہواں کے شک جولوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ المان کے لیے دلوں میں مقبولیت ومحبت پیدا کردےگا۔غرض الیی شہرت جوعنداللہ قبولیت کی وجہ سے منجانب اللہ نصیب ہوجائے اُس میں خیر ہوتی ہے۔

# حصولِ شهرت کی وه صورتیں جن میں خیر کم اور شرزیادہ ہے:

حصولِ شہرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں خبر کم اور شرزیا دہ ہے، منجملہ ان کے ایک صورت میں ہے، منظا کوئی شخص ان کے ایک صورت میں ہے کہ برائی کے کاموں کی وجہ سے کسی کوشہرت حاصل ہو، مثلا کوئی شخص ڈاکہزنی ظلم وزیادتی ، اور فلمی اداکاری کی وجہ سے مشہور ہوجائے ، بقولِ شاعر: ''اگر بدنام کیا

گلاستهٔ احادیث (۴)

# (۳۳) شہرت محمود ہے یا مدموم ؟

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ جُنُدُ إِنَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ : "مَنُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنُ يُرَائِيُ يُرَائِيُ اللَّهُ بِهِ." (متفق عليه، مشكوة/ص: ٤٥٤/ باب الرياء والسمعة/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت جندب سے روایت ہے کہ رحمت عالم علی آئے ارشاد فرمایا:
''جوشخص (اپنے کسی بھی طرح کے عمل سے) شہرت طلب کرے گاتو حق تعالی اسے شہرت عطا فرمادیں گے،اور جوشخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرے گاتو حق تعالی (قیامت کے دن) اس عمل کا (جو دنیا میں محض ریا کاری ودکھلاوے کے لیے کیا تھا خوب) اجروثواب دکھلائیں گے (گرا جرعطانہ فرمائیں گے۔)العیاذ باللہ العظیم۔

# حصولِ شهرت کے لیے غلط طریقہ اختیار کرنا ہلاکت ہے:

شہرت اورشہوت انسان کی فطرت میں داخل ہیں،اسی لیے فطری طور پر دنیا کا ہر انسان بیچا ہتا ہے کہاسے شہرت حاصل ہو،اوراس کی شہوت بھی پوری ہو،اب سوال بیہ ہے کہ شہوت اور شہرت فی نفسہ محمود ہیں یا مذموم؟ تو حقیقت بیہ ہے کہا گر تکمیل شہوت اور حصول

تو کیا نام نہ ہوگا؟'' ظاہر ہے کہ ایسی دنیاوی شہرت کے مذموم اور عند الله بدترین ہونے میں کوئی شک نہیں، شہرت کی بیوہ صورت ہے جسے ایک حدیث شریف میں" وَ إِنْ کَانَ شَرَّا فَشَرُّ" جیسے جملہ سے بیان کیا گیا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خض اپنی ذاتی شہرت کے لیے ازخو دیا اس کے مریدین اور ہم نشین وغیرہ ایسے ذرائع اور وسائل اختیار کریں کہ لوگوں میں مشہور ہو۔ مثلاً اسی مقصد کے تحت کسی جگہ اپنے نام سے گیٹ بنوادیا، یا مسجد، مدرسہ، ہپتال وغیرہ بنوائی، یا مسجد، مدرسہ، ہپتال وغیرہ بنوائی، یا عبادات میں محض حصول شہرت کے لیے اعتدال کا راستہ ترک کر کے انتہا پبندی اور افراط کا طریقہ اختیار کرے، حد سے زیادہ سخاوت اور نماز، روزہ وغیرہ کا اہتمام کرے، یہ کام اگر حصول شہرت کے لیے کیے تو یہ صورت بھی نہایت مذموم ہے، کیوں کہ بیصورت ریا کاری کی حصول شہرت کے لیے کیے تو یہ صورت بھی نہایت مذموم ہے، کیوں کہ بیصورت ریا کاری کی ہے، جس میں کوئی خیر نہیں، نہ اس کا کوئی اجر و ثو اب رہے گا، حدیث مذکور میں اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشا و فر مایا: "وَ مَنْ یُرَائِنی یُرائِنی اللّٰہ بِه " اور دکھلا وے کے لیے ملل کرنے والے کومل کا اجر تو دکھلا یا جائے گا؛ مگر دیا نہ جائے گا۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ ''جن کو دکھلا نے کے لیے ملل کیا تھا اس کا اجر بھی ان ہی سے طلب کو گوں۔ ''

عَنُ أَبِى سَعِيدِ بُنِ فُضَالَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا جَسَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوُمَ القِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيُبَ فِيُهِ، نَادَىٰ مُنَادٍ: " مَنُ كَانَ أَشُرَكَ فِي جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوُمَ القِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيُبَ فِيهِ، نَادَىٰ مُنَادٍ: " مَنُ كَانَ أَشُرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً لِللّٰهِ عَنَّ وَ جَلَّ أَحَدًّا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَةً مِنُ عِنُدِ غَيُرِاللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ أَغُنى الشَّرُكِ: " (رواه أحمد، مشكوة / ص: ٤٥٤/ باب الرياء والسمعة / الفصل الثاني)

حضورِ اکرم طِلْقَائِم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندادے گا کہ' دنیا میں جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانے والاعمل غیر اللہ کے لیے کیا تھا، اُسے جیا ہیے کہ آج اس کا اجر بھی ان ہی سے طلب کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے عمل پر کوئی اجزئیں ہے۔'(العیاذ باللہ العظیم)

الہذا حصولِ شہرت کی بید دوسری صورت بھی خیر سے خالی ہے، علاوہ ازیں حصولِ شہرت کی تیسری صورت بیہ کہ بلاکسی طلب کے ایمان وتقو کی، اخلاص واخلاق اور علم عمل، یاحسن قراءت وخطابت وغیرہ کی وجہ سے ازخود شہرت تو حاصل ہوگئی؛ مگرا حتیاط سے کام نہ لیا، جس کی وجہ سے کبروغیرہ میں مبتلا ہوگیا۔ (العیاذ باللہ العظیم) تو بہ شہرت بھی دینی واخروی اعتبار سے مصرت اور نقصان کا ذریعہ ہے، اسی کوایک حدیث اس طرح بیان کیا گیا: "وَ إِنْ کَانَ خَدُرًا فَشَرَّ"

یعنی اگریدآ دمی نیک ہے تب بھی یہ نیک نامی اور شہرت اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کیوں کہ اس سے بسااوقات انسان عجب و کبر جیسے مہلک امراض میں مبتلا ہوکر اللہ تعالی کی نظر رحمت سے محروم ہوجا تا ہے، لہذا شہرت بالذات خود کوئی اچھی چیز نہیں، اور نہ ہی اس کی تمنا کرنا درست ہے، بلکہ یہ وہ مرض ہے جوسا لک سے سب سے اخیر میں نکاتا ہے، إِلَّا مَسنُ عَصَمَهُ اللَّهُ " (رواہ البیہ قی، مشکوۃ اس: ٥٥٥) جب تک خود اللہ تعالی حفاظت نہ فرمائے اس کے شرسے محفوظ نہیں رہا جا سکتا۔

#### ایک داقعه:

ہاں اگر کسی نے ازخودا سباب شہرت تو اختیار نہیں کیے؛ بلکہ خاموثی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی میں منہمک رہا، جبیبا کہ ہمارے اکا بر کا حال تھا، اُن میں اخفاء بہت تھا، بہت کچھ ہونے کے باوجود ازخود اپنے کوظاہر نہ فرماتے تھے۔

چنانچہ حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب کا ندھلوگ کا ایک واقعہ ہے، جن کے علم وضل کا علمی دنیا میں آج بھی کا فی شہرہ اور چرچا ہے، آپ حضرت شاہ محمد اسحاق کے بلا واسطہ شاگر داور حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوگ کے ہم سبق تھے۔

آپُآیک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے کہ داستہ میں ایک بوڑھا ملا، جو بوجھ لیے جارہا تھا، مال وسامان کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بمشکل چل رہا تھا، حضرت مولانا مظفر حسین صاحبؓ نے بیحال دیکھا، تواس بوڑھے سے وہ بوجھ لے لیااور جہاں وہ لے جانا حظام مبان کہ بہنچا دیا، بوڑھے نے بوچھا:"اجی اہم کہاں رہتے ہو؟" آپؓ نے فرمایا: 'جھائی! میں کا ندھلہ میں رہتا ہوں' اس نے کہا:" وہاں مولوی مظفر حسین صاحب کوئی بڑے ولی ہیں' اور یہ کہہ کرآپؓ کی بڑی تعریفیں کرنے لگا؛ مگر حضرتؓ نے فرمایا کہ ''اورتواس میں کوئی بات نہیں' ہاں نماز پڑھ لیتا ہے!" اس نے کہا:" اومیاں! تم ایسے بزرگ کواییا کہو؟" مولانا نے فرمایا:" میں ٹھیک کہتا ہوں' وہ بوڑھا آپ کے سرہوگیا، اِسے میں ایک شخص آگیا، جو حضرتؓ کو جانتا تھا، اس نے بوڑھے سے کہا:" بھلے مانس! حضرت مولانا مظفر حسین یہی جو حضرتؓ کو جانتا تھا، اس نے بوڑھے سے کہا:" بھلے مانس! حضرت مولانا مظفر حسین یہی مؤلفہ مولانا محمد اس بھے جس میں شاعر نے کہا:

مجھے یوں ہی رہنے دو، میرا آرام یہی ہے میرانام ونشاں مٹادو، میرانام یہی ہے

## شهرت کی وه صورت جوعلامت ِقبولیت ہے:

بہر کیف! جن لوگوں نے ازخود اسبابِ شہرت اختیار نہیں گے؛ بلکہ بڑی احتیاط اورخاموثی سے یادِ اللهی اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں مشغول رہے، اس کے باوجود الله تعالیٰ نے انہیں شہرت عطافر مادی، اور حصولِ شہرت کے بعد بھی پوری احتیاط سے رہے، تو یقیناً شہرت کی بیصورت عند اللہ وعند الناس قبولیت کی علامت ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے:

عَنُ أَبِى هُ رَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبُدًا، دَعَا جِبُرَئِيلَ، فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّ فُلَانًا، فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبُرِئِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ،

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا، فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي اللَّهِ وَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْ

حدیث قدسی میں وارد ہے کہتی تعالی جب کسی بند ہے سے محبت رکھتے ہیں، (اس کو ہدایت ورحمت سے نواز ناچاہتے ہیں) تو حضرت جرئیل امین کو بلا کرفر ماتے ہیں: '' مجھے فلال بند ہے سے محبت ہے، لہذاتم بھی اس سے محبت کرو' تو حضرت جرئیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھروہ آ سان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ' فرشتو! اللہ تعالیٰ فلال بند ہے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو' اس اعلانِ عام کے بعد آ سان کے مارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتی کہ ذمین میں بھی اس کی محبت و مقبولیت عام کردی جاتی ہے۔

اب جومحت وقبولیت زمینی نہیں؛ بلکه آسانی ہے، یعنی آسان سے زمین کی طرف نازل ہوئی ہے، وہی حقیقی اور دائمی ہوتی ہے، اور بیمحبت وقبولیت ایمان وتقویٰ کی بنیاد پرعموماً منجانب الله اولیاء الله کونصیب ہوتی ہے۔

#### مقبول ہونے کے لیے شہور ہونا ضروری نہیں:

عَنُ أَبِي أُمَامَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: "إِنَّ أَغُبَطَ أَوُلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنْ

خَفِيُفُ الحَاذِ، ذُو حَظِّ مِنَ الصَّلوٰةِ، أَحُسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَ أَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَ كَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، وَ كَانَ رِزُقُهُ كَفَافًا، فَصَبَر عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لاَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، وَ كَانَ رِزُقُهُ كَفَافًا، فَصَبَر عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: "عُجِّلَتُ مَنِيَّتُهُ، قَلَّتُ بَوَاكِيهِ، قَلَّ تُرَاثُهُ." (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، مشكوة /ص: ٤٤٢ / كتاب الرقاق/الفصل الثاني)

اولیاءاللہ(اولیاءاللہ کے احوال والوان تو مختلف ہیں، لیکن ان) میں بہت ہی زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان (اولیاءاللہ) کی ہے جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سازو سامان اور مال وعیال کے لحاظ سے وہ بہت ہلکے پچلکے ہیں، مگر نماز، مناجات اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں ان کا خاص حصہ ہے، اس کے باوجودوہ ایسے نامعروف اور کم نام ہیں کہ آتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کرتا کہ یہ فلال صاحب اور فلال ہزرگ ہیں، کیوں کہ ان کا حلق مع اللہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کا سارا معا ملہ خلوت میں ہوتا ہے، کیوں کہ ان کا دوزی بھی بقدر کے فاف ہوتی ہے، لیخی اتنی روزی کہ زندگی کا انتظام چاتار ہے، نہ تگلی، پھران کی روزی بھی بقدر کے فاف ہوتی ہے، لیخی اتنی روزی کہ زندگی کا انتظام چاتار ہے، نہ تگلی، خوات کی دور ایک اور خوایا: ''جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت ہو گئے، اس حال میں کہ نہ پیچھے زیادہ مال چھوڑا، نہ زیادہ رونے والیاں۔

بلاشبہاں طرح کے گمنام اولیاءاللہ کی زندگی بڑی قابل رشک ہے، آج بھی ہماری یہ دنیاا یسے لوگوں سے خالی نہیں۔

#### خلاصه:

اس فرمانِ عظیم الثان میں رحمت عالم طِلْقَیمِ نے بید حقیقت بیان فرمائی کہا گرآ دمی کو بظاہر کوئی شہرت حاصل نہ ہو، وہ بالکل گم نامی والی زندگی گذار تا ہو (خواہ اپنے اختیار سے ہو، یا غیراختیاری طوریر) مگر ظاہر و باطن اور خلوت وجلوت میں استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی

گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۷)

اطاعت وعبادت میں لگار ہا، تو وہ گم نام ہونے کے باوجود قابل رشک اولیاءاللہ میں شار ہوتا ہے۔

عاجز کے خیالِ ناقص کے مطابق ایسے لوگ ہی عموما تحاسد، تباغض اور تقابل وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں، لہذا ضرورت ہے کہ اس دورِ پرفتن میں ہم ازخود اسباب شہرت سے دور رہ کرخاموثی کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت واطاعت اور اپنے فرائض منصی میں مشغول رہیں، اس کے باوجودا گراللہ تعالیٰ کی طرف سے شہرت اور مقبولیت میسر ہوجائے تو مکمل احتیاط سے کام لیں اور دعاؤں کا خوب اہتمام کریں کہ رب کریم ہمیں مقبولیت عطافر مانے کے بعد محمود طرک سے محفوظ رکھے۔

حق تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرمائیں اور مقبولیت کے بعد مردودیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔

ا/ذى الحجر/ ۱۳۳۳ هـ مطابق: ۱۸ اكتوبر/ ۱۳۰۱ م، قبل الجمعه، برم صديقى، برودا مطابق: ۱۸ اكتوبر/ ۲۰۱۳ م، قبل الجمعه، برم صديقى، برودا ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ) ﴿ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)



#### علماءِ قَلْ كاوجودد نيا كي ضرورت:

حق تعالی نے اِس کا تنات کواپی یا داور عبادت کے لیے سجایا ہے، دنیا کی یہ چبک دک اور زیب وزینت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یا داور عبادت ہی سے باقی ہے، جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یا داور عبادت ہی سے باقی ہے، جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یا داور عبادت کر نے والا کوئی باقی نہ رہے گا تو نظام عالم درہم برہم کر دیا جائے گا کیوں کہ دنیا کا بھی یہ دستور اور اصول ہے کہ اگر کسی شہر میں باغیوں کی اکثریت ہو جائے تو پھر اس شہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اگر چہتی تعالیٰ دنیا کے اس دستور کے مطابق اپنی رحمت کی وجہ سے الیہ اتو نہیں کرتے کہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی اکثریت ہوجائے کی وجہ سے الیہ اتو نہیں کر تے کہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے باغیوں کی اکثریت ہوجائے سے قبل ہوگا، تو پھر چوں کہ انسان کا مقصد تخلیق ہی فوت ہوجائے گا، لہذا دنیا کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ اور شاندار کاریں جو بڑے شوق سے خریدی جاتی ہیں؛ مگر جب وہی عہرہ کاریں پر انی ہونے یا اکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہوجاتی ہیں اور اپنامقصد پور آئیس کرتیں، تو پھران کو کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، بہی حال اس دنیا کا بھی ہوگا کہ جب اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا تو اس دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔

خلاصہ بہ ہے کہ کا ئنات اللہ تعالیٰ کی یاداور عبادت کی وجہ سے قائم ہے،اوراللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتی، جب کہ معرفت علم کے بغیر ممکن نہیں، اور علم علماءِ حق کے بغیر عمواً حاصل نہیں ہوتا، تو منطق کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بغیر عبادت الٰہی کے بغیر عمون نہیں ہوسکتی،اور معرفت عبادت الٰہی کے بغیر علی نہیں ہوسکتی،اور معرفت علم الٰہی کے بغیر ممکن نہیں،اور علم کا حصول علماءِ حق کے بغیر آسان نہیں، تو نتیجہ بید لکلا کہ دنیا بغیر علماءِ حق کے باقی نہیں رہ سکتی،اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالی سی کے متاب نہیں،کین اس نے علماءِ حق اللہ تعالی سی معلول کی کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی سبب ہے۔



# (۳۳) علماءِ ق کی پہچان اوران کامقام

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِى أُمَامَةَ البَاهِلِي قَالَ: " ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَجُدُهُمَا عَلَى العَابِدِ كَفَضُلِى عَابِدٌ وَ الآخِرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضُلِى عَالِمٌ، وَ الآخِرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَهُلَ السَّمَاوَاتِ وَ عَلَى عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِى عَلَى الْحَالِمُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ وَ مَلاَئِكَتَهُ وَ أَهُلَ السَّمَاوَاتِ وَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ عَتْى الخُوتِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ. " (رواه الترمذي، مشكونة/ص: ٣٤/كتاب العلم/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ باہلی راوی ہیں کہ رحمت عالم علی ہے سامنے دو آپ آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد (عبادت گزار) اور دوسراعالم تھا۔ (آپ علی ہے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟) آپ علی ہے نفر مایا کہ ''عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے اس شخص پر جوتم میں سب سے ادنی درجہ کا ہو' پھراس کے بعد آپ علی ہے نفر مایا کہ'' بلا شبہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور آسان وزمین کی تمام مخلوق حتی کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور محصلیاں اس شخص کے لیے دعاء خبر کرتی ہیں جولوگوں کوخیر (علم دین) کی تعلیم دیتا ہے۔

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۷)

رہے ہیں،اس اعتبار سے بھی علاءِ حق ساری امت اور ملت کے بہت بڑے محسن ہیں، جیسے کسی بھی ملک کی سلامتی و حفاظت بظاہر سرحد پر موجود فوج سے ہوتی ہے ایسے ہی ملت کی سلامتی بظاہر علاء سے ہے،علاءِ ربانیین اللہ تعالیٰ کی فوج کے خوش نصیب سپاہی ہیں،اور عاجز کا خیالِ ناقص تو یہ ہے کہ ملت ِ اسلامیہ اور امت ِ محمد یہ کو آفتابِ رسالت کے غروب ہونے کے بعد دین حق کی روشنی اُن ہی علاءِ حق کے چراغ سے حاصل ہوئی ہے، لہذا ان کا وجود تا قیامت ملت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔

دانائے روائم فرماتے ہیں:

چونکه شدخورشید و مارا کرده داغ 🖈 چاره نبود درمقامش جزچراغ

یعنی جب سورج غروب ہوگیا اور ہم کواپئی جدائی کا داغ دے گیا، تو اب اس کی جگہ چراغ کے استعال کے سواچارہ ہی کیا ہے، رحمت عالم طلق کے استعال کے سواچارہ ہی کیا ہے، رحمت عالم طلق کے دوشن جراغ ہیں، آفناب اور چراغ کی روشنی میں اگر چہ ظاہری طور پرزمین آسان کا فرق ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور علاء معصوم نہیں، انبیاء عالم وی ہوتے ہیں؛ جب کہ علاء عالم شریعت ہوتے ہیں، انبیاءِ کرام اللہ تعالیٰ کے براہِ راست شاگر دہوتے ہیں؛ جب کہ علاء اللہ تعالیٰ کے شاگر دنہیں؛ بلکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، شاگر دہوتے ہیں، جب کہ علاء اللہ تعالیٰ کے شاگر دنہیں؛ بلکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، حس اس لیے نبوی علوم کے انوارا کیا ایسے روحانی تار کے ذریعہ ان کے قلوب تک پہنچتے ہیں، جس کا ایک سراحضور طلق کے قلبِ اطہر میں ہے، تو دوسرا سرا ان علاء کرام کے دلوں میں ہے، لہذا آفناب نبوت کے بعداب یہی علاء حق اس کے نائب اور علم نبوت کے ضامن اور محافظ ہیں، جن سے نو رہدایت اور علم شریعت حاصل کیا جاسکتا ہے۔

# علماء حق كي خاص پيجان:

لیکن پہلے علماءِ حق کو بھی پہچائے!علماءِ حق کی خاص پہچان قر آ نِ کریم نے یہ بیان فرمائی ہے: کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳۷۳)

علت ہے، ہراثر کا کوئی مؤثر ہے، تواس عالم اسباب میں تحت الاسباب بیہ ہما جاسکتا ہے کہ علاء نہ ہول گے تو علم نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہوگی ہو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہوگی تو اس کی عبادت نہ ہوگی تو دنیا کوختم کر کے قیامت قائم کر دی جائے گی، اس لیے علاء حق کا وجود ہر جگہ، ہر علاقہ اور ہر زمانہ میں ہماری ایک دینی ضرورت کے علاوہ ہماری دنیوی ضرورت بھی ہے، دین ودنیا کے بقا اور تحفظ کے لیے علماء حق کا وجود انتہائی ضروری ہے۔

# علاءِ حق ملت کے بڑے محسن ہیں:

علاءِ حق کی اہمیت اور ان کے مرتبہ ومقام کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے انہیں کتاب ہدایت ،علومِ نبوت اور حفظِ شریعت کے لیے بطورِ خاص منتخب فرمایا ہے،ارشاد باری ہے:

﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (فاطر: ٣٢)

" پھرہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کوہم نے اپنے بندوں میں سے بطورِ خاص منتخب کیا۔" اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کتاب اللہ اور علوم نبوت کے بلا واسطہ وارث حضرات علماء ہیں، جبیما کہ حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے کہ "المعُلَماءُ وَرَثَةُ اللَّانبِيَاءِ " (ترزی، مشکوة ۲۲۱) حاصل اس کا بیہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے قرآن وسنت کے علوم کا مشغلہ اخلاص کے ساتھ نصیب فرمایا، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالی کے برگزیدہ اور اولیاء ہیں۔ (معارف القرآن/ج: کے/س: ۲۲۷)

معلوم ہوا کہ ق تعالی نے حضراتِ علماء کو کتابِ ہدایت، علومِ نبوت اور شریعت کی حفاظت کے لیے بطورِ خاص منتخب فر مایا ہے، یوں قو دین وایمان اور قر آن کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے، کیکن عمو ما علماء حق کے علاوہ اکثر لوگ اس سے عافل ہوتے ہیں، الحمد للہ! علماء حق اپنی ذمہ داری کے مطابق دین وشریعت کے ہمیشہ سے محافظ وخادم

خدا کی شم! میں اللہ تعالی سے سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں، حضور علی ہے اللہ تعالی سے ڈرنے والے صحابہ صلحاء اور علماء کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں بارگا واللی سے خشیت ِ اللّٰه کا بطور انعام تمغہ (امتیازی اور اعزازی نشان) اور سند کی ہے، چنا نچہ فرمایا: ﴿إِنَّ مَا يَخْسَىٰ اللّٰهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمُونَا اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الللّٰهُ مِنْ عَبَادِهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الللّٰهُ مِنْ عَبِيلَا عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ مِنْ عَبِيلَا عَلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

#### ایک داقعه:

یہی وجہ ہے کہ علاءِ حق کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے جہاں اُن کے علمی کمالات نظر آتے ہیں وہیں ان کے خوف الہی کے واقعات بھی ملتے ہیں، مثلاً حضرت رہیج بن خثیم ایک جلیل القدر تابعی اور تاریخ اسلام کے عظیم رجالِ کاراور علاءِ حقانی وربانی میں سے ہیں، اور مشہور صحابی رسول میں اعبداللہ بن مسعود گئے شاگر دہیں، حضرت ابن مسعود ؓ اُنہیں ورکھ کر فرماتے تھے کہ''واللہ! اگر رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ استاد کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے جارہے تھے، لب فرماتے ، آپ آیک دن اپنے استاد کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے جارہے تھے، لب رریالوہاروں کی بھٹیاں تھیں، جن سے آگ کے شعلے بلند ہور ہے تھے، وہ دکھ کراُنہیں قرآنِ کریم کی ایک آیت یادآ گئی، جس میں ارشاد ہے:

﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنُ مَكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴾ (الفرقان: ١٢)

ليعنى دوزخ جب ان جهنميوں كودور سے ديھے گي تو وہ جهنمي اس كا جوش وخروش سيں
گے۔ اس پر انہيں دوزخ كا خطرناك منظر ياد آگيا، اورخوف زدہ ہوكر بے ہوش ہوكر
گر پڑے۔ (تعليقات رساله المستر شدين: ١٢٣٠، از: '' كتابوں كي درسگاه ميں '': ٢٥٥)

ان كا وہ حال ہوتا ہے جوكسى شاعر نے يوں بيان كيا ہے:
کھي آه لب سے نكل گئى بھى اشك آئكھ سے ڈھل گئے
بھی آمل گئے بھی جل گئے
بینہ ہار نے م کے چراغ ہیں بھی بچھ گئے ، بھی جل گئے

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

﴿ إِنَّمَا يَخُشَىٰ اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّ اللَّهِ (فاطر: ٢٨)

علاءِ حِن کی خاص بہجان یہ ہے کہ وہ خشیت باری کی صفت سے بطورِ خاص متصف ہوتے ہیں، آیت کر بہہ میں لفظ "إِنَّہَا "کی وجہ سے آیت کر بہہ کے معنیٰ بیہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علاء کے علا وہ اور کوئی نہیں، کیوں کہ "إِنَّہَا "حصر کے لیے آتا ہے، مگر ابن عطیہ و غیرہ ائم تفسیر نے فرمایا کہ لفظ "إِنَّہَا "جیسے حصر کے لیے آتا ہے ایسے ہی کسی جزی خصوصیت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے کہ خشیت والی کا وصف علاء کے علاوہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن علاء کا یہ وصف خاص ہے، اس کے بغیر محض مختلف قتم کے علاء مون پڑھنے؛ بلکہ ان میں مہارت حاصل کر لینے سے بھی کوئی شخص عنداللہ عالم نہیں بن علاء میں اس کے بعیر محض عنداللہ عالم نہیں بن علاء ۔

حضرت تھانو کی فرماتے تھے کہ مولوی اُسی کو کہتے ہیں جومتی بھی ہو،اور جومتی نہیں، جس میں خشیت باری نہیں وہ مولوی کیسا؟ مولا ناجلال الدین رومی فرماتے ہیں:

خثیت اللّدرانشان علم دال آیت یخشی اللّددرقر آن بخوال

الله تعالى كے خوف كوعكم كانشان اوراس كى خاص يېچان اورشان مجھو! كيول كه خود قرآن كريم نے آيت كريمه: ﴿إِنَّهَا يَخْشَىٰ اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ الله مِين اس كى عُواہى دى ہے۔ گواہى دى ہے۔

صاحبو! در حقیقت علم وہی ہے جس کے ساتھ خشیت الہی کا نور ہو، ور نہ وہ "إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَحَهُلاً" کا مصداتی ہوگا، اور ایباعلم نہ صرف بے سود ہے، بلکہ مضر بھی ہے، جو شخص جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں حضور طاق ہے ہوا کوئی عالم نہیں، تو حضور طاق ہے نیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا بھی کوئی نہیں، جیسا کہ حدیث یاک میں وارد ہے:

"وَاللَّهِ! إِنِّي لَّا خُشَاكُمُ لِلَّهِ وَ أَتْقَاكُمُ لَهُ. " (متفق عليه، مشكواة ٢٧)

💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

کارآ مداور نفع بخش ہوں،اورایسے علوم وامور سے اجتناب واحتر از کریں جوآ خرت کے اعتبار سے نفع بخش نہ ہوں؛ بلکہ نقصان دہ ہوں۔

- (۴) کھانے، پینے اور لباس کی نزا کتوں اور عمر گیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں؟ بلکہ ان چیزوں میں میا نہ روی اختیار کریں، اور بزرگوں کے سادہ طریقم ل کواختیار کریں۔ (۵) امراء و حکام سے حتی الامکان دور رہتے ہوں، اگران کے ساتھ کسی صحیح غرض سے تعلق ہوتو تملق نہ ہو، ان کی جاپلوسی ہرگز نہ کریں، ورنہ فتنہ میں مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔
- (۲) اصلاحِ قلب اوراصلاحِ باطن کی بہت فکر اورا ہتمام کریں،اس کے بغیر خام میں بصیرت پیدا ہوسکتی ہے نہ برکت۔
- (2) خرافات، رسومات، بدعات اور معاصی سے بہت ہی زیادہ احتیاط اور اہتمام سے بچتے رہیں، اور اگر بھی بشریت کے تقاضے سے کوئی غلطی بھی ہوجائے تو فور اتوبہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ مذکورہ تمام اوصاف وعلامات خوف الہی کے بغیر مشکل ہیں، اس لیے قرآنِ کریم نے علاءِ حق کا وہ بنیادی وصف بیان فرمایا جودیگر اوصاف وعلامات کوشامل ہے۔

#### علماءِ ق کے لیے دنیا میں مقبولیت اور آخرت میں مغفرت ہے:

ان علامات، صفات اور اوصاف سے جوعلاء متصف ہیں وہی در اصل علاءِ خیر، علاءِ حق اور علاءِ آخرت ہیں، کتاب وسنت میں ان کے بہت سے فضائل وار دہوئے ہیں، حاصل سیہ ہے کہ ان کے لیے ق تعالی کی جانب سے دنیا میں مخلوق کے در میان مقبولیت و مجبوبیت اور آخرت میں بے حساب مغفرت کا وعدہ ہے، مثلاً مٰدکورہ حدیث میں آپ طِلْتُنْ اِنْتُمْ نِیْ اِنْدِیْ اِنْدِیْ اِنْدِیْنَ کِیْرِانِی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنی پر۔'' مطلب سے دنیا عابدین پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنی پر۔'' مطلب سے

گلاستهٔ احادیث (۴)

## علاءِ حق كى علامت:

غرض اہل علم کی امتیازی شان اور علاءِ حق کی خاص پیچان خشیت الٰہی کے وصف سے متصف ہونا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وصف علاءِ حق اُن تمام اوصاف کا جامع اور مجموعہ ہے جوامام غزالی ؓ نے ''علاءِ آخرت' کے عنوان میں بیان فرمائے ہیں، نفع عام کے پیش نظریہاں اُن کانقل کرنا مناسب ہے، آپ ؓ فرماتے ہیں کہ علاءِ حق یا علاءِ آخرت کی چند علامات یہ ہیں:

- (۱) وہ اپنے علم سے دنیا نہ کماتے ہوں، کیوں کہ علم کا کم از کم درجہ بیہ ہے کہ دنیا کی فنائیت وحقارت کا احساس ہو،اور آخرت کی عظمت اوراس کا استحضار ہو۔
- (۲) ان کے قول وغمل میں تعارض وٹکراؤنہ ہو،ایسانہ ہو کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اورخود ہی اس پڑعمل نہ کریں،ارشادِ باری ہے:

﴿ أَتَأُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ أَنْفُسَكُمُ وَ أَنْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتْبَ أَ فَلاَ تَعُقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٤٤)

یہ کیاغضب ہے کہ اوروں کوتو نیک کا موں کا حکم کرتے ہوا ورخودا پنی ہی خبر نہیں لیتے ،حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیاتم اتنا بھی نہیں سبجھتے۔

حضرت سفیان توری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فی حضرت کعب سے پوچھا کہ "مَنُ هُ مُ أَرْبَابُ الْعِلْم؟ "اہل علم اورعلاءِق کون ہیں؟ تو فر مایا: " اَلَّا ذِینَ یَعُمَلُونَ بِمَا یَعُلَمُونَ "جواین علم یو گھر سوال یَعُلمُونَ "جواین علم یو گھر سوال فر مایا کہ "فَ مَا أَخُرَجَ الْعِلْمَ مِنُ قُلُوبِ العُلَمَاءِ؟" علاء کے دلوں سے علم کو کوئی چیز نکال ویت ہے؟"قال: الطَّمَعُ" (رواہ الترمذی، مشکوۃ: ۳۷) فر مایا: ونیا کالا کی علم کودلوں سے نکال دیتا ہے۔

(m) ایسے علوم وامور میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہوں جوآ خرت میں

الطبراني في الكبير ورواته ثقات، كما في الترغيب: ١٠١/١)

قیامت میں حق تعالی اپنی (شان کے مطابق ) کرسی ُخاص پر تشریف فرما ہوں گے، پھر علماء سے خطاب کرتے ہوئے ارشا دفر مائیں گے کہ' میں نے اپنے علم وحلم سے تہ ہیں اس لیے نواز اتھا کہ میں جا ہتا تھا کہ تہ ہاری کوتا ہیوں کے باوجودتم سے درگذر کروں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔(حدیث قدسی نمبر:۱۳)

## حضرت إمام محرَّ كاواقعه:

حضرت امام محرُّ کے متعلق منقول ہے کہ وفات کے بعد کسی نے اُنہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ' آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟' فر مایا:''مجھ سے کہا گیا:'' کیا چاہتے ہو؟'' تو میں نے عرض کیا: یا'' اللہ! میں تو صرف معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں بس!' ارشاد ہوا کہ'' اے محمر! اگر ہمیں تم کوعذاب دینا ہوتا تو یعلم عطانہ کرتے۔' صاحبو! جب خوابوں کی تعبیر کے علم پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا تخت مل گیا تو اللہ تعالی کی معرفت کے علم پر حضرات علماء کو جنت کا تخت کیوں نہ ملے گا، واقعی اگر علماء اپنے احساس ذمہ داری کے ساتھ میرار ہوجا کیں اور مطلوبہ صفات سے متصف ہوجا کیں تو پھر حق تعالی اُنہیں دنیا میں مقبولیت اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔الگہم اور آخرت میں مغفرت اور جنت سے نواز کر دارین میں سرخ روئی عطافر ما کیں گے۔الگہم

اخیر میں بارگاہ الہی میں عرض ہے کہا ہے اللہ! دنیا میں علماءِ حق کی صفات ہے ہمیں اپنے کرم سے متصف فر ماکر آخرت میں علماءِ حق میں شامل فرمالیجئے۔ آمین یارب العالمین۔

٩/ ذى الحجه/شب جمعه/ ٣٣٣ اهه، بزم صديقي ، بروودا

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

ہے کہ جس طرح رحمت عالم ﷺ کی عظمت وفضیلت کا انداز ہ ایک ادنیٰ امتی کے مقابلہ میں انہیں لگایا جاسکتا۔ نہیں لگایا جاسکتا، اسی طرح عالم کی فضیلت کا انداز ہ عابد کے مقابلہ میں نہیں لگایا جاسکتا۔ (دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے)

پھرآپ ﷺ نے فرمایا کہ' بلا شبہ اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشتے اور آسان وزمین کی تمام مخلوق حتی کہ چیونٹیاں اور محیلیاں بھی ان کے لیے دعاءِ خیر کرتی ہیں۔''کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

محیلیاں پانی میں، ذر سے خاک میں، برگ وشیم نیک عالم کودعادیتے ہیں ہرشام وسیح ظاہر ہے کہ جب اتنی ساری مخلوق جن میں لا تعداد معصوم فرشتے بھی ہیں ایک عالم دین کے لیے دعاءِ خیراور دعاءِ مغفرت کرتے ہیں، تو پھران کی مغفرت کیوں نہ ہوگی، ضرور ہوگی، اور اس کی تائید دوسری احادیثِ مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، چنا نچرا کے حدیث میں ہے: عَنُ سَخُبَرَ ةَ اللَّزدِ کُیُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْظٌ: " مَنُ طَلَبَ العِلُمَ كَانَ کَفَّارَةً لِمَا مَضِیْ. " (رواہ الترمذی، مشکوۃ: ۳٤ / الفصل الثانی)

العین جس خوش نصیب نے (صدقِ نیت سے) علم طلب کیا تو پیطلبِ علم اس عالم دین کے گذشتہ (صغیرہ) گناہوں کا کفارہ ہوگا۔علماء نے اس کا ایک مطلب بی بھی بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی اچھی نیت سے علم طلب کرنے والے علماءِ ق کوگنا ہوں سے بیچنے کی اور گذشتہ گناہوں کا کفارہ اداکرنے کی تو فیق عطافر مائیں گے، اور پھر دنیا میں علماءِ ق کوق تعالی اپنی مخلوق میں مقبولیت عطافر مائیں گے تو آخرت میں مغفرت سے مالا مال فر مائیں گے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے:

عَنُ تَعُلَبَةَ بُنِ الحَكِمِ الصَّحَابِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّ : " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوُمَ القِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ لِفَصُلِ عِبَادِهِ: " إِنِّى لَمُ أَجُعَلُ عِلْمِى وَ جَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوُمَ القِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ لِفَصُلِ عِبَادِهِ: " إِنِّى لَمُ أَجُعَلُ عِلْمِى وَ جَلَّ مِنْ فِيْكُمُ، وَلاَ أَبُالِيُ. " (رواه وَ حِلْمِي فِيْكُمُ، إِلَّا وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمُ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيكُمُ، وَ لاَ أَبُالِيُ. " (رواه

اور جلیل المرتبت نبی طانعیا کی امت میں پیدا فر مایا اس کا شکر اور تقاضا یہ ہے کہ اس نبی کے جو حقوق ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر عائد ہوتے ہیں، ہم اُنہیں جانیں اور اُنہیں اور اُنہیں اور اُنہیں جانے اداکر نے کا پورا اہتمام کریں، حقوقِ مصطفیٰ طانعیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اُنہیں جانے اور اداکیے بغیر نہ ہمارے ایمان واعمال میں کمال پیدا ہوسکتا ہے اور نہ ہم رحمت عالم طانی کی اور اور کی حاصل کر سکتے ہیں۔ حقوقِ مطفیٰ طانعیا سے کما حقہ فائدہ اٹھا کر دارین کی سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں۔ حقوقِ مصطفیٰ طانعیا ہے کہ اس عظمت واہمیت کے پیش نظر علما عِ امت نے قرآن وحدیث کی روشنی میں انہیں بالنف سیل بیان کیا، جن میں سے چار حقوق کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

#### يهلاحق تصديق رسالت:

امت محمر طالنی یی پرحقوقِ مصطفیٰ طالنی یی سے پہلاتی تصدیق رسالت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالنی یا پرحقوقِ مصطفیٰ طالنی یا ایمان لا یاجائے، جس طرح اللہ رب العزت کی ربو بیت والو ہیت اور اسلام کی حقانیت پر ایمان لا ناضروری ہے، اسی طرح رحمت عالم طالنی یکی کی نبوت ورسالت پر بھی ایمان لا ناضروری ہے، قر آنِ کریم میں مختلف مقامات پر ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طالنی یکی میں اور کمل ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طالنی یکی ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشا وفر مایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا امِنُوا امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (النساء: ١٣٦)

اے حسنِ ازل سے پیانہ و فاباند سے والو!اے اپنے معبود کی الوہیت اور ربوبیت کا قر ارکرنے والو!اللہ اوراس کے رسول طلاقی پیش کرو۔

ایک اورمقام پرفرمایا:

﴿ إِنَّا أَرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا لِتُؤُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُعَرِّرُوهُ

میرے محبوب! ہم نے آپ کو ( دین حق کی ) گواہی دینے والا اور ( اہل ایمان کے



# (ra)

# حقوق مصطفي صابي عليهم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدُخُلُونَ الحَنَّةَ، إِلَّا مَنُ أَبْلَى، قِيُلَ: "وَمَنُ أَبْلَى؟" قَالَ: "مَنُ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، ومَنُ عَصَانِي فَقَدُ أَبْلَى." (رواه البخارى، مشكوة/ ص:٢٧/ باب الاعتصام بالكتاب والسنة/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابوہریر القصیم وی ہے کہ رحمت عالم طِلْقَیکا نے ارشاد فرمایا کہ ''میری تمام امت جنت میں داخل ہوگا؛ مگر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس نے میرا انکارکیا، پوچھا گیا:''اے اللہ کے رسول! انکار کرنے والاکون ہے؟'' فرمایا:''جس نے میری اطاعت کی وہ (امتی) جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے میرا انکار کیا۔''

# حقوق مصطفیٰ طِلْنِیاییمِ کی اہمیت:

الله رب العزت نے ہمیں بلاکسی استحقاق کے حض اپنی عنایت سے جس عظیم الثان

نہیں، مجھےنہیں دیکھنا، مجھےاب صبرآ گیا، بعد میں کسی نے اس کی وجہ دریافت کی، تو فر مایا:اگر میں دیکھ لیتی توایمان بالغیب نہ رہتا، کیوں کہ میراایمان ویفین بیہ ہے کہ آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہوسکتا ہے، کین حضور مَالنَّهِ ﷺ کا فر مان غلط نہیں ہوسکتا۔ (خطباتِ منوّر:۱۶۲/۳)

ہمارا بھی ایمان ویقین ایسا ہی ہونا چاہیے، مثلاً آپ ﷺ کی ہدایات وتعلیمات ہیں کہ سے میں نجات اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، وغیرہ، اب حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں؟ مگر ان ہدایات وتعلیمات کے سچا ہونے پر ہمارا یقین ہو، اوراسی کے مطابق عمل بھی ہو، تو زندگی میں ایک صالح انقلاب پیدا ہوگا، اور یہ ایمانِ کامل کی علامت ہونے کے ساتھ ایمان واعمال میں حلاوت کا سبب بھی ہے۔

#### حدیثِ پاک میں واردہے:

عَنِ العَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " ذَاقَ طَعُمَ الْإِيُمَانِ مَنُ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالإِسُلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولًا." (مسلم، مشكوة المصابيح / ص: ١٢)

ترجمہ: جس نے دل سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کی حقانیت اور حضرت محمد طلاقیۃ کی رسالت کو کما حقہ مان لیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پالیا۔

گلدستهُ احادیث (۲)

لیے جنت کی) خوشخبری دینے والا اور (بے ایمان کے لیے جہنم سے) ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے، تا کہ (اے ایمان والو!)تم اللہ اور اس کے رسول عِلَیْفَائِمْ پر ( کامل اور مکمل) ایمان لاؤاوراس کی مدد کرواوراس کو ہزرگ سمجھواور صبح وشام اس کی صبیح کرو۔

یہ پہلات ہے جوان آیات میں بیان کیا گیا، اُسے ادا کے بغیرتو کلم بھی مکمل نہ ہوگا،
د کیھئے نا! اگرکوئی شخص ' لا الہ الا اللہ' کا تواقر ارکرے؛ لیکن '' محمد رسول اللہ'' پر ایمان نہ لا کے ، تو نہ اس کا کلم مکمل ہے، نہ ایمان معتبر ہے ، کلمہ اور ایمان کی شخیل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الو ہیت ور بو بیت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ طابقیٰ کی نبوت اور سالت پر بھی ایمان لا یا جائے ، اور آپ طابقیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طابقیٰ کو اللہ تعالیٰ کا سیا اور آخری رسول مان کر آپ طابقیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے میچے اور سیا ہونے کا یعنین رکھے ، کیوں کہ جس طرح آپ طابقیٰ کی ذات پر ایمان لا نا ضروری ہے ، اسی طرح آپ طابقیٰ کی ذات پر ایمان لا نا ضروری ہے ، اسی طرح آپ طابقیٰ کی ذات پر ایمان لا نا جمی ضروری ہے ، اس سلسلہ میں ہمارا یقین ہے ، ہوکہ ہماری آ نکھ غلط دیکھ سکتے ہیں ، زبان غلط چکھ سکتی ہے ، ہاتھ چھونے اور محسوں کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں ؛ لیکن جو ہدایات وتعلیمات میچے اور متند طریقہ پر رحمت اور محسوں کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں ؛ لیکن جو ہدایات وتعلیمات میچے اور متند طریقہ پر رحمت عالم طابق بیں وہ بھی غلط نہیں ہو سکتیں ۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ویقین ایسا ہی تھا، چنا نچہ اس سلسلہ میں ایک واقعہ ہے کہ حضور علی اللہ جن کو طاہر و سے کہ حضور علی اللہ جن کے تین صاحب زادوں میں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ (جن کو طاہر و طیب بھی کہا جاتا ہے ) تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے، کین تیسر ہے صاحب زاد ہے حضرت ابراہیم حضور علی آئے ہے کی ام ولد حضرت ماریہ جبت زیادہ رخیدہ ہوئیں، حضور علی آئے ہے ایک ابراہیم کا بھی انتقال ہوگیا تو حضرت ماریہ بہت زیادہ رخیدہ ہوئیں، حضور علی آئے ایک مرتبہ ان کو تسلی دیتے ہوئے فر مایا کہ کیوں اتنی حزین و ممگین ہو؟ ہما رابیٹا تو جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، آؤ! میں تم کو جنت میں ٹہلتا ہوا دکھلا دوں ، اس پر حضرت ماریہ نے عرض کیا:

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

ہوتے، اور مجلس نبوی میں اس طرح سکون سے بیٹھتے جیسے ان کے سرول پر پرندے بیٹھے ہوئے ہول، مجلس نبوی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے صحابی رسول میں ہوئے مضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

"کَأَنَّ عَلَى رُوُّ وُسِنَا الطَّيْرَ." (ابن ماجه، مشکوٰۃ /ص:٩٤ / باب دفن المیت) "گویا ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے تھے۔" لیعنی انتہائی سکون اور خاموثی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔

اگر حضرات صحابہ کسی بات پر حضور طِلْتِیْقِیْم کی خفگی و ناراضگی محسوں کرتے تو فوراً کہتے:'' میں اللہ تعالی اوراس کے رسول طِلْتِیَا کی غصہ سے پناہ ما نگتا ہوں۔'' (مجھے سب پجھ منظور ہے؛ مگراللہ اوراس کے رسول طِلْتِیَا کی ناراضگی ہرگز گوارانہیں)

"أَعُونُذُ بِاللَّهِ مِنُ غَضَبِ اللَّهِ وَ غَضَبِ رَسُولِهِ." (مشكوة / ص:٣٢)

حتی کہ جب حضور طلق کیا ہے بات کرنے کی نوبت آتی تو آواز بھی اتنی بہت ہوتی کہ صرف حضور اکرم طلق کیا ہی ان کی بات س سکیں ، اور انداز بھی ایسا گویاراز کی باتیں کی جارہی ہیں۔ (تفییرانورالبیان ص ۱۲۷)

واقعہ ہے ہے کہ حضرات صحابہ گے دل میں رحمت عالم طلق آلے کی جوعظمت تھی اوران کے مل سے ادب واحترام کا جواظہار ہوتا تھا، انسانی تاریخ میں کہیں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، اوراس بات کا اعتراف بہت پہلے رئیس مکہ عروہ بن مسعود تقفی (جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں) نے کیا، جب انہوں نے سلح حدید بیہ کے موقع پر حضرات صحابہ گئے دلوں میں عظمت رسول طلق آلے کیا، جب بناہ جذبہ دیکھا، تو اسے مکہ واپس جاکر اپنی قوم کے سامنے اس طرح بیان کیا:

"أَيُ قَوْمِ! لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى المُلُوكِ، وَ وَفَدُتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَ كِسُرىٰ وَ النَّهِ! إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصُحَابُ مُحَمَّدٍ

گلدستهٔ اعادیث (۱۳) گلدستهٔ اعادیث (۲۸)

کے صحیح ہونے کا مکمل یقین رکھیں اوران کے مطابق ساری زندگی عمل کریں، امت محمدیہ پر حقوقِ مصطفیٰ علیٰ میں سے پہلاحق یہی ہے۔

#### دوسراحق عظمت:

دوسراحق امت محمدیه پرحقوق مصطفی سینی بین سے جوآیت کریمه میں بیان ہوا وہ یہ کہ ہمارے سینوں میں آپ سینی بین ہوا وہ یہ ہمارے سینوں میں آپ سینی بین کی بے پناہ تو قیراور عظمت ہو، کیوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ اوراس کے رسول سینی بینی کی عظمت بھی ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اوراس کے رسول سینی بینی کی عظمت بھی ضروری ہے، چنا نچی فرمایا:

﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ ﴾ (الفتح: ٩)

ایمان کے ساتھ عظمت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی اورامتی کا تعلق محض قانونی نہیں؛ بلکہ ایمانی وروحانی بھی ہے، اوراس تعلق میں نمایاں پہلو تعظیم وتو قیر کا ہے، اسی کے پیش نظر بدآیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ فَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَالنَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَحَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ وَأَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ﴾ بِالْقَوْلِ كَحَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمُ وَأَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ ﴾

(الحجرات: ١-٢)

ان آیات میں بطورِخاص اہل ایمان کودوآ داب تلقین فرمائے گئے ہیں:

(۱) الله تعالى اوراس كے رسول ﷺ سے قول وثمل میں سبقت نه كرو۔ يہى عظمت كا تقاضا ہے۔

(۲) اوردوسراادب بیلقین کیا گیا که اپنی آ وازکو پینمبر طان آیا کی آ واز سے بست رکھو کہ بید ادب وعظمت کے خلاف ہے، ان آ داب و آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ گا حال بیرتھا کہ حضورا کرم طان آئی گیا کی خدمت میں نہایت ادب واحترام کے ساتھ باوضو حاضر

آواز سے صلوٰ ۃ وسلام پیش کرناعظمت وادب کے خلاف ہے۔

کے سانس بھی آ ہستہ کہ بید دربارہے نبی کا ہے خطرہ ہے بہت بخت یہاں باد بی کا نیز جب آپ علی ہے۔ نیز جب آپ علی م فرماتے تھے تواسے ادب وعظمت سے سننا واجب تھا، اسی طرح آج بھی جب آپ علی تھی حدیث وغیرہ سنائی اور بیان کی جائے توادب وعظمت کے ساتھ اسے بھی سننا ضروری ہے، اس موقع پر شور وشغب کرنا اور بلاکسی عذر کے چلے جانا خلاف ادب بلکہ محرومی ہے۔

الحمدللد! ہمارے علماء نے اس کا بہت اہتمام کیا، چنانچہ امام ما لک جیسے جلیل القدر محدث وفقیہ کا حال بیتھا کہ جب حدیث کا درس دینا ہوتا تو عنسل کر کے تشریف لاتے، اچھے کیڑے زیب تن فرماتے، عمدہ خوشبولگاتے، اور بہت ہی وقار اور احترام کے ساتھ حدیث کا درس دیتے۔

ایک مرتبہ دورانِ درسِ حدیث ایک بچھو کیڑے میں گس گیا، بچھونے پشت میں کئ ڈنک مارے، تکلیف کی شدت سے آپ کے چہرہ کارنگ متغیر ہوگیا؛ لیکن درسِ حدیث کاسلسلہ منقطع نہیں فر مایا، آپؓ نے اسے عظمت ِ حدیث کے خلاف سمجھا، درس ختم ہونے کے بعد جب کرتہ کے اندرد یکھا تو بچھو اور اس کا ڈنک نظر آیا۔

(الديباج المذهب المناه بالم المريث المريد) مريد المريد الم

گویاان کے یہاں بچھو کے کاٹنے کی تکایف تو معمولی چیزتھی؛ مگر کلامِ مصطفیٰ ﷺ کی عظمت بڑی اہم بات تھی۔

#### ایک نصیحت آموز واقعه:

اسی طرح جمعیت علماءِ ہند کے صدراور متحدہ ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت مولا نا مفتی کفایت اللّه صاحبؓ کاایک بڑانصیحت آ موز واقعہ ہے کہ آپؓ جامعہ امینیہ دہلی میں دورہ کلدستهٔ احادیث (۴)

عَلَيْكُ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ! إِنْ تَنَخَّمَ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنَهُم، فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةً وَ جِلَدَةً، وَ إِذَا تَوَضَّأً كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوءِه، وَ إِذَا تَوَضَّأً كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوءِه، وَ إِذَا تَوَضَّأً كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوءِه، وَ مَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعُظِيمًا لَةً."

(بخاري/ص:٣٧٩ / المجلد الأول/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة)

ترجمہ: اے لوگو! (اللہ کی قسم) میں بادشاہوں اور قیصر وکسری و نجاشی کے در باروں میں گیاہوں؛ مگر بخدا! میں نے بھی کہیں کسی بھی بادشاہ کوالیا نہیں دیکھا کہ اس کے در باری اس کی اتن تعظیم کرتے ہوں جتنی کہ محمد طابق کے صحابہ اُن کی کرتے ہیں، حدیہ ہے کہ آپ کا تھوک بھی ان کے ہاتھ پر ہی گرتا ہے، جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پرمل لیا کرتے ہیں، جب ان کوکوئی تکم دیتے ہیں تو وہ اس کو بجالانے میں جلدی کرتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے مستعمل پانی کو لینے میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں، جب آپ قائی فرماتے ہیں تو عظمت کے پیش نظر آپ کے سامنے اپنی آ واز کو بست کر لیتے ہیں، وہ آپ کی طرف تیز نظر سے دیکھتے تک نہیں۔

#### عظمت رسول سِلانياياً كا تقاضا:

آج عظمت رسول مِنْ اللَّهُ كَا تقاضہ یہ ہے کہ آپ مِنْ اللَّهُ کے پہنچائے ہوئے تمام احکام اورارشادفرمودہ كلام (جوضچے اورمتندطریقوں سے ثابت ہواس) كی عظمت ہمارے سینوں میں ہو،اورجس طرح آپ مِنْ اللَّهُ كَلَّمُ مُوا مَنْ مُنْ كَلَّمُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّه

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۳)

اگر پہلے حق کی ادائیگی کے بغیر ایمان کمل نہیں ہوسکتا، تو اس حق کی ادائیگی کے بغیر تقوی کمل نہیں ہوسکتا۔

#### تيسراحق محبت:

اس كے بعدامت محمد بير على صاحبها الصلاق والسلام) يرحقوق مصطفى على على الله تيساله محق بيه عندا من بيه كالله تعالى كے بعدا بي على الله على جائے جوابى وات، اہل ومنال اورسب سے بر هر كر بور قران باك ميں اس قل كواس طرح بيان فرمايا:

ه قُلُ إِنْ كَانَ ابَاؤُكُمُ و أَبْنَاؤُكُمُ و إِخُوانُكُمُ و أَزُواجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَاللهُ يَوْوَاجُكُمُ وَاللهُ كَمُ مِنَ وَاللهُ مَنْ اللهُ بِأَمُرِهِ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴾ (التوبة: ٤٢)

میرے محبوب! اپنی امت کو بتلاد بجیے کہ تمہارے دل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول طابقی سے زیادہ محبت کسی اور کی نہیں ہونی چا ہیں۔ امام قرطبی فرمات ہیں کہ ' ہے آیت کریمہ اللہ تعالی اور اس کے رسول طابقی کے محبت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے،' اور فرمایا: ' بیمحبت ہرعزیز اور پیاری چیز کی محبت پر مقدم ہے۔'

 کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۳۸۹ کلاستهٔ احادیث (۳۸ کلاستهٔ (۳۸ کلا

حدیث تریف پڑھاتے تھ، وہاں ایک سال دورہ میں مولوی عبدالحق نامی طالب علم نے ایک خواب دیکھا، درسِ حدیث کی مند پر مفتی صاحب کی جگہ حضور علی تشریف تر ایف فر ماہیں، رئیش مبارک سفید ہے اور مسلم شریف کی ایک حدیث پر محدثانہ کلام فر مارہے ہیں، ضبح طالب علم نے اجازت لے کر حضرت سے جب خواب بیان کیا تو سنتے ہی مفتی صاحب بنی مند سے کھڑے ہوگئا اور فر مایا: مولوی عبدالحق! قبلہ رُخ کھڑے ہوکر اللہ تعالی کو گواہ بنا کر کہو کہ واقعی تم نے اس طرح خواب دیکھا ہے، جب انہوں نے حکم کے مطابق کیا تو فوراً مفتی صاحب مند سے ہٹ کر سامنے بیٹھ گئے اور فر مایا: ''مولوی عبدالحق! خواب تو سچاہے، مگر صاحب مند سے ہٹ کر سامنے بیٹھ گئے اور فر مایا: ''مولوی عبدالحق! خواب تو سچاہے، مگر مناز ایمان کمزور ہے، لہذا اس کی فکر کرو، کیوں کہتم نے حضور علی ہے کی داڑھی سفید دیکھی ہے، حالاں کہ وہ سیاہ تھی۔' اس کے بعد مفتی صاحب ادب اور عظمت کی وجہ سے اس مند پر نہیٹھے، معاملہ اگر چہخواب کا تھا، کیکن بات ادب وعظمت کے علی مقام کی تھی۔ ( کرنیں: ۹ کی نہی شعام کا تھی کو دل کے تقوی کی علامت قرار دیا گیا، چنانچے فر مایا:

﴿ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنُ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج: ٣٢)

الله تعالی کے شعائر کی تعظیم دل کے تقوی کی کی نشانی ہے۔ اب یہ شعائر الله کیا ہیں؟ تو اس سلسلہ میں مختلف اقوال منقول ہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہروہ چیز جو ہدایت وعبادت کا ذریعہ ہے وہ شعائر الله میں داخل ہے، منجملہ ان کے جار چیزیں نہایت اہم ہیں۔ حضرت شاہ ولی الله مجة الله البالغہ میں فرماتے ہیں جار چیزیں اعظم شعائر الله سے ہیں لیمنی اللہ کے شعائر میں جار چیزوں کوخاص اہمیت حاصل ہے:

ا – کلام اللّٰد۲ – حضرت محمد رسول اللّٰد۳ – کعبۃ اللّٰد۲ – نماز \_ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کا دل تقویٰ سے مالا مال ہوگا ۔ (گلدسة ُ نفاسیر/ج:۲/ص:۲۶)

معلوم ہوا کہ حضورا کرم ﷺ کی عظمت دل کے تقویٰ کی زبر دست علامت ہے،

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ایک مرتبه مدینه طیبه میں یہ افواہ پھیلی کہ حضورِ اکرم ﷺ عبداللہ بن ابی کے نفاق کی وجہ سے اس کے قل کا حکم دینے والے ہیں، یہ ن کر حضرت عبداللہ خود حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ' حضور! سننے میں آیا ہے کہ آپ میرے والد کے قل کا حکم دینے والے ہیں، اگر آپ کا یہ نشا ہوتو میں خود اپنے والد کا سرفلم کر کے ابھی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔''

اسی طرح اس سلسلہ میں اس خاتون کا جیرت انگیز واقعہ بھی قابل ذکر ہے جس کو غزوہ اُحد کے موقع پر باپ، بھائی اور پھر شوہر کی شہادت کی خبر دی جاتی رہی ، مگر وہ ان سب کو نظر انداز کر کے رسول اللہ علیٰ آیا گئی خبریت بوچستی رہیں ، بالآخر جب انہیں آپ علیٰ آپ علیٰ کی خبریت بوچستی رہیں ، بالآخر جب انہیں آپ علیہ جب خبریت سنائی گئی ، تو اب زیارت کے لیے بے چین ہوگئیں ، پھر زیارت کے بعد جب آپ علیہ کے سائی گئی ، تو اب زیارت کے لیے بے چین ہوگئیں ، پھر زیارت کے بعد جب آپ مُصلامت پایا، تو کہنے گئیں: "کُ لُ مُصِیْبَةٍ بَعُدَدُ جَلَلْ. " (البدایة والنهایة /ج: ۳/ص: ۱۸۹)

میرے محبوب! آپ کے سلامت ہوتے ہوئے ہر مصیبت بیجے ہے، یقیناً ان حضرات صحابہؓ کے نزدیک اپنی ذات سے، باپ سے اور اہل وعیال سے زیادہ آپ سِلِیٰ اِن محبوب سے، ہمیں حضور سِلِیٰ اِن ذات سے، باپ سے اور اہل وعیال سے زیادہ آپ سِلِیٰ اِن محبوب سے، ہمیں حضور سِلِیٰ اِن کے مرتبہ ومقام کا بھی لحاظ رکھا، اور آپ سِلِیٰ اِن کی پیندو نا پیند کا بھی، لہذا ان دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضورا کرم سِلِیٰ ہاری محبت کے ہرگزمخان ہمیں، ہم گنہگار آپ سِلِیٰ اِن اِن سِلِیٰ اِن کے سِلِیٰ اِن کے اِن اِن ہوں اللہ ہیں، اور اسی پر بس نہیں؛ بلکہ اللہ تعالی نے تو آپ سِلِیٰ اِن کے سے محبوب کوا نیا محبوب بنانے کا فیصلہ فرمالیا ہے:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴿ (آل عمران: ٣١) "اے میرے محبوب! آپ فرماد یجیے کہ اگرتم الله تعالی سے محبت کرتے ہوتو میرا گلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

اوراس کے رسول ﷺ سے زیادہ انہیں کوئی محبوب نہ تھا، شاعر کہتا ہے:

حضرات ِ صحابة کے مقدس فلوب حضورا قدس طِلْتِیَا کی محبت ہے کس قدر کبریز تھے۔ اس کا اندازہ ان کی سیرت سے لگایا جاسکتا ہے، ان کے حالات میں عجیب واقعات ملتے۔ بیں۔

# مرمصطفی طِلْفِی الله الله کمین کاحسین تذکرہ:

اگراس موقعہ پر محرعربی علاقی کے کمین کا بطورِ نمونہ حسین تذکرہ کیا جائے تو سر فہرست سیدنا صدیق اکبر کا نام نمایاں ہوگا، ابتداءِ اسلام کا ایک مثالی واقعہ یہ ہے کہ آپ کو دین حق کے خاطر ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا، آپ کے چہرے پر پھٹے ہوئے جوتوں سے مسلسل ضربیں لگائی گئیں اور سینہ پر سوار ہوکر اس قدر مارا گیا کہ چہرے کے اعضاء اور خدوخال کی تمیز مشکل ہوگئی، قبیلہ کے لوگ آپ کو اس حال میں ایک کپڑے میں ڈال کر گھر لائے، تمیز مشکل ہوئی، موت کا اندیشہ تھا، مگر شام کے وقت جب آنہیں ہوت آیا، تو اپنی فکرنہ کی، سب سے پہلے یہی پوچھا: ''میرے محبوب علیقی کا کیا حال ہے؟ ''جب آپ علیقی کی خبر سنائی گئی تب بھی اطمینان نہ ہوا، کہا:

" فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنُ لاَ أَذُو فَ طَعَامًا، وَ لاَ أَشُرَبَ شَرَابًا، أَوُ آتِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ أَنُ لاَ أَذُو فَ طَعَامًا، وَ لاَ أَشُرَبَ شَرَابًا، أَوُ آتِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ... (البداية و النهايه/ج:٢/ص:٢٩٠)

الله کی قتم! میں اس وقت تک کھانے پانی کو ہاتھ نہ لگا وُں گا جب تک حضورا کرم طالقاتیا ہے دیدار سے اپنی آنکھوں کوروشن نہ کرلوں۔

ایسے ہی محبین میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن الجا بھی تھے، آپ تو نہایت مخلص صحابی تھے؛ مگر آپ کا والد منافق تھا، اور آپ پر اپنے والد کا منافق ہونا بھی ظاہر ہو گیا تھا،

یہاں ایمان کی حلاوت کے حصول کے جو اسباب بیان فرمائے ان میں پہلا ہی سبب اللہ تعالی اوراس کے رسول علی ہی محبت ہے، اس محبت کے نتیجہ میں عبادات و اعمال میں ایک طرح کی حلاوت نصیب ہوگی جتی کہ پھر اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ ہوگی جتی کہ پھر اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ ہوگی جتی کہ پھر اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ ہوگی جتی رضا مندی کے خاطر ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرنا بھی آسان ہوجائے گا۔ آج آگر ہمیں عبادات واعمال میں مزونہیں آتا تو اس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ حضور علیہ ہے ہماری محبت میں کچھ خامی ہے، اس لیے کہا ہے:

محرکی محبت دین حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہوا گرخا می توسب بچھنامکمل ہے جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے وہ حق دارنہیں ہیں حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ کونین کی دولت کے وہ طلبگارنہیں ہیں

پیۃ چلا کہ دل میں اللہ تعالی اوراس کے رسولﷺ کی محبت ہے تو کل قیامت میں ان ہی کی معیت نصیب ہوگی ، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

ا تباع کرو،الله تعالی تمهیں بھی اپنامحبوب بنالیں گے۔''

اس لیے آپ طالت یکے گو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ؛ البتہ ہمیں حصولِ ثمرات اور دارین کی نجات کے لیے آپ طالت یکھ سے محبت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔

# حب نبوی کے ثمرات وفوا کد:

چنانچ حضورا کرم طلی کے محبت کے ثمرات وفوائد میں سے ایک اہم ثمرہ وفائدہ دنیامیں ایمان کی حلاوت ہے، اور دوسرے آخرت میں حضورِ اکرم طلی کے معیت ہے، حدیثِ پاک میں ہے:

عَنُ أَنَـسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : " تَلاَثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ و جَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ، مَن كَانَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِواهُمَا، وَمَنُ أَحَبَّ عَبُداً لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلهِ، وَمَنُ يَّكُرَهُ أَنُ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعُدَ أَنُ أَنْ قَذَهُ اللّهُ مِنهُ، كَما يَكُرَهُ أَنْ يُعُودُ فِي النَّاوِ. " (متفق عليه، مشكوة / ص: ١٢)

ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس خوش نصیب نے حاصل کرلی جس میں تین خصاتیں موجود ہوں:

ا- اوّل بیر کہاس کے دل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سِلْنَالَیْمَ کی محبت سے زیادہ ہو۔

۲- دوم ہیر کہ جس کسی ہے بھی محبت کر بے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے محبت کرے۔

سوم یہ کہ جس خوش نصیب کواللہ تعالیٰ نے کفر کے اندھیرے سے بچاکر نورِ ایمانی سے منور فرمایا وہ اسلام چھوڑنے کو اسی طرح نالپند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کونالپند کرتا ہے۔

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿ (آل عمران: ٣١)

محبوبم! كهه ديجيي! كه اگرتم الله تعالى سے محبت ركھتے ہواوراس كى محبت حاصل کرناچاہتے ہوتو یہ بہت بڑی بات ہے جوتمہارے بس میں نہیں؛ البتہ اگرتم میری اطاعت اوراتباع کرلو، تو اس کے نتیجہ میں خود رب العالمین تم سے محبت کرنے گے گا، پھرتمہارے گناہوں کوبھی معاف کر دےگا، کہوہ بڑاہی غفور ورحیم ہے۔

آیت کریمه میں حضورا کرم طافیاتی کے انتاع پر دوعظیم فوائد لعنی الله تعالی کی محبت اور گنا ہوں کی مغفرت بیان فرمائے گئے۔ دوسرے مقام پر حضورا کرم ﷺ کی اطاعت پر جنت کی بشارت آئی ہے۔

جس کی تفصیل روایتوں میں اس طرح ہے کہ حضور علاقیا کے آزاد کردہ غلام حضرت توبان کو بھی دیگر صحابہ کی طرح حضور علی کی منت ہی زیادہ محبت تھی ،ایک مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگے: '' پارسول اللہ! آپ مجھے میری جان اور اہل و عیال سے بھی بہت ہی زیادہ عزیز ہیں، سچی بات یہ ہے کہ گھر بیٹھے جب آپ کی یادآتی ہے تو مجھاس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر دیدار سے مشرف نہ ہو جاؤں ، کین جب میں اپنی اورآپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تواس خیال سے فکر مند ہو جاتا ہوں کہ آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور مجھے اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں، پھراگر جنت میں اللّٰہ کے فضل سے داخل کر بھی دیا گیا،تو آپ کے اور میرے مقام میں بہت فرق موگا، للندا و مال آپ كاديدارنه موسك گا، اورجس جنت مين آپ كي زيارت نه مو، وه جنت بھی کس کام کی! '' اس موقع پریہ آیت کریمہ لے کر حضرت جبرئیل امین علیہ السلام

﴿ وَمَنُ يُطِعِ اللَّهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَـ عِلَى مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيُقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ (النساء: ٩٩)

💢 گلدستهٔ احادیث (۴) 

(رزقنا الله تعالىٰ إياه)

لیکن یا در کھو کہ حب رسول میلانی کی سب سے برای علامت آپ میلانی کے اتباع و اطاعت ہے،اس کے بغیر محبت دراصل منافقت ہے نه کر دعوی محبت کا ،اطاعت گرنهیں تجھ میں

سند تیری محبت کی، یہی معلوم ہوتی ہے

#### چوتھاحق اطاعت :

اسی لیے علماء نے فرمایا کہ امت محدید پر حقوق مصطفیٰ علاقیم میں سے چوتھا حق آپ کی اطاعت وا تباع کرنا ہے، لیعنی آپ علی ایکا کے دیے ہوئے تمام احکام کو قبول کرنا اوران کے مطابق زندگی کے ہرشعبہ میں عمل کرنا،اور آپ میلائی کے ختش قدم پر چلنا،اس حق کو بھی قرآنِ كريم ميں كئي مواقع يربيان كيا گيا، ايك مقام يرفر مايا

﴿ وَ مَا اتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ وَ مَا نَهِكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧)

اس آیت کریمه میں اس حق کوبیان کیا گیاہے،اب یہاں اطاعت واتباع کا فرق بھی سمجھ لینا جا ہے، کہ اطاعت کا مطلب ہے دیے ہوئے حکم کی تعمیل کرنا، مگرا تباع کا مطلب پیروی کرنا،خواه اس کام کا با قاعده حکم دیا گیامویانه دیا گیامو۔اس لیے عاجز کا خیالِ ناقص بیہ ہے کہ آپ سِلان کی اطاعت محبت کی علامت ہے، تواتباع انتہائی محبت یعنی عشق کی علامت ہے،اس کے بغیر محبت کا دعویٰ محض دکھلا وا بلکہ منافقت ہے، وہی محبت معتبر ہے جس کے ساتھ آپ طالفی کے کامل اطاعت اور مکمل اتباع بھی ہو، اور حضور پاک طالفی کے سے ایسی محبت جو اطاعت واتباع کے ساتھ ہواس کا ایک بہت بڑا فائدہ توبیہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، دوسرااہم فائدہ بیہ ہے کہ گنا ہوں کی معافی اور مغفرت ملتی ہے، اور تیسر اعظیم فائده بيه الماعت حصول جنت كاسب ب،قرآنِ ياك مين فرمايا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ

# (۳۲) شان مصطفی صلاته سیار شان علیه

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: " إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَ إِنَّ اللَّهَ عَنَ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الرَّضَا، وَ مَنُ سَخِطَ فَلَهُ اللَّمَ عَنَ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوُمًا ابْتَلَاهُمُ، فَمَنُ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَ مَنُ سَخِطَ فَلَهُ السَّحَطُ. " (رواه الترمذي وابن ماجه، مشكوة/ص: ٣٦/ باب عيادة المريض)

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ رحمت عالم علی ارشاد فر مایا کہ ''بڑی جزاء بڑی بلا (آز مائش) کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالی کسی قوم کوا پنادوست بنالیتا ہے تواس کوآز مائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جومصائب و بلیات میں بھی (اللہ تعالی سے ناراض ہو کرشکوہ شکایت نہیں کرتا؛ بلکہ اللہ تعالی جس حال میں رکھے وہ) راضی رہتا ہے، تو اس کواللہ تعالی کی رضا مندی حاصل ہوجاتی ہے، اور جوآز مائش میں (اللہ تعالی سے) ناراض ہوجاتے ہیں۔ (اللہ م إنا نسئلك العفو والعافیه) ہوجاتے ہیں۔ (اللہ م إنا نسئلك العفو والعافیه) شمان مصطفی علی اللہ کی رسور قالمی :

الله رب العزت نے رحمت عالم طِلْقَالِيم کواپنی خاص عنایت ورحمت سے جوشان

گلدستهٔ اعادیث (۴) گلدستهٔ اعادیث (۴)

اس آیت میں اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت آئی ہے۔ (معالم التزیل: ا/۴۵۰، از:تفسیر انوار البیان: ا/ ۲۴۷)

فرکورہ حدیث میں بھی اسی کی وضاحت ہے، فرمایا: ''کُلُّ أُمَّتِی یَدُ خُلُونَ الجَنَّهُ اِلَّا مَنُ أَبِی "میری تمام امت (اجابت) جنت میں داخل ہوگی ؛ مگروہ خض جنت میں داخل نه ہوگا جس نے انکار کیا، آپ سِلِی اِلیَّا سے سوال کیا گیا کہ وہ کون آ دمی ہے جس نے انکار کیا؟ فرمایا: ''مَنُ أَطَاعَنِیُ دَخَلَ الْجَنَّة '' جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے دراصل میر اانکار کیا۔

معلوم ہوا کہ آپ علی کے اطاعت وا تباع اللہ تعالی اور اس کے رسول علی آپ علی کے حقوق کو محبت، مغفرت، اور دخولِ جنت کا ذریعہ ہے، اور اِن چیزوں کا حصول آپ علی کے حقوق کو ادا کیے بغیر ممکن نہیں، اس لیے دارین کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے حقوقِ مصطفی علی کی سرخروئی کی سرخروئی کے اللہ تعالی تو فیق مرحمت فرما کیں ۔ آمین یا رب العالمین

۱۲/ جمادى الاولى ۱۳۳/هـ مديقى، برُودا مطابق:۲۹/ مارچ /۲۰۱۳ء، قبل الجمعة ، برم صديقى، برُودا (اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)



منجملہ ان کے ایک بیربیان کیا جاتا ہے کہ جب بعثت کے بعدر حمت عالم طال اللہ کا مشرکین مکہ کوتو حید کی دعوت دینا شروع کیا، تواس وقت سعادت مندوں نے تو آپ طال اللہ کی دعوت کو قبول کرلیا؛ لیکن شقاوت پیندوں نے آپ طال اللہ کو مزید تقویت دینے کے لیے انہوں نے ایک گروپ تیار کرکے خاص مدینہ کے اہل سلسلہ کو مزید تقویت دینے کے لیے انہوں نے ایک گروپ تیار کرکے خاص مدینہ کے اہل کتاب یہود کے پاس بھیجا، (جس میں بطورِ خاص عقبہ بن افی معیط اور نظر بن حارث بھی شامل تھے) کہ جمارے یہاں جمار ہے ہی ایک آ دمی نے نبوت کا دعوی کیا ہے، ہم نے اس کی تردید و تکذیب کی ہے، تم لوگ اہل کتاب ہو، تمہارے پاس آسانی کتابوں کا علم ہے، اور تم نبیوں کی علامتوں سے بھی واقف ہو، اس لیے تم جمیس کوئی ایس تدبیر بتلاؤ جس سے ہماس کی نبوت ان نبیس تین سوال کرنے کو کہا، کہا گروہ مدعی نبوت ان سوالات کے جوابات دے دیں تو چوں کہ نبی کے علاوہ اور کوئی ان سوالات کے جوابات ہے، وہ تین سوالات کے جوابات ہیں تہیں تھدیق و تکذیب کا امتحان اس سے ہوسکتا ہے، وہ تین سوال بہ ہیں:

- (۱) سكندر ذوالقرنين كون تهے؟ اوران كے حالات كيا تھ؟
  - (٢) اصحاب كهف كاقصه كياب؟
    - (m) روح کی حقیقت کیاہے؟

چنانچ مشرکین مکہ نے آ کر حضور اکرم طالی ہے یہ تین سوال پو جھے، جواباً حضور طالی ہے نہ تین سوال پو جھے، جواباً حضور طالی ہے الی پر بھروسہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''کل آنا، میں ان سوالات کے جوابات دول گا، 'اس موقع پر آپ طالی ہے اللہ کہنا بھول گئے ، یہ بات اللہ تعالی کو پہند نہ آئی، جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا، بعض روایات میں دس دِن اور بعض میں جا لیس دنوں تک کا ذکر ہے ، یہ بات حضور طالی ہے بہت ہی تکلیف دہ تھی ،اس پر مزید نم والم کا باعث یہ ہوا کہ دشمنوں نے بالخصوص ابولہب اور اس کی بیوی اُم جمیل

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

اور مرتبہ ومقام عطافر مایا ،ساری کا ئنات میں اس کی کوئی نظیر ومثال نہ ہے اور نہ ہوسکتی ہے۔
اس لیے شان مصطفیٰ علیٰ ہی ہیان کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبومشک وغبر
وغیرہ کی توصیف وتعریف بیان کرنا، جس طرح یہ چیزیں اپنی تعریف کی محتاج نہیں ، اسی طرح
سرکارِدوعالم علیٰ ہی ہماری تعریف کے محتاج نہیں ، لہذا ہم اگر ان کی تعریف وتوصیف
کریں تو اس سے شانِ مصطفیٰ علیٰ ہی اضافہ ہوجائے ایسانہیں ؛ بلکہ آپ علیٰ ہی کا مرتبہ
ومقام تو پہلے ہی سے نہایت ہی عظیم الثان ہے ، اسی لیے شاعر اسلام سیدنا حسان نے کیا
خوب فرمایا:

میں اپنے مضمون اور بیان سے توشانِ مصطفیٰ عِلیٰتیکے میں اضافہ کرنے والانہیں ہوں؛ البتہ شانِ مصطفیٰ عِلیٰتیکے کو بیان کرنے سے میرے بیان کی قدرومنزلت ضرور بڑھ جائے گی، کیونکہ شانِ مصطفیٰ عِلیٰتیکے وہ عظیم الشان عنوان ہے جس کو صحابہ کرام اور ساری امت کے صلیاء، فقہاء، علاء، اولیاء اور عشاق سے بڑھ کر بہترین طریقے پرخودرب العالمین نے اپنے کلام مبین میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا، تب ہی تو حضرت حالی نے کہا ہے کہ'نہمہ قرآن درشانِ محک' سارے قرآن میں محمد علیٰتیکے کی شان نظر آتی ہے، اس لیے شانِ مصطفیٰ عِلیٰتیکے کو بیان کرنے کے لیے قرآن سے بہتر اور کوئی کتاب ہونہیں سکتی، قرآنِ کریم فی علیٰ عِلیٰتیکے کی شان کو محتاف مقامات پر جس حسن وخوبی کے ساتھ انداز وعنوان بدل نے محمد مصطفیٰ عِلیٰتیکے کی شان کو محتاف مقامات پر جس حسن وخوبی کے ساتھ انداز وعنوان بدل بدل کر بیان کیا ہے، ان میں ایک مقام سورۃ الشخی ہے۔

سورة الضحل كاشانِ نزول:

یہ سورت خاص اس موقع پر نازل ہوئی جب کہ مشرکین مکہ نے شانِ مصطفیٰ ﷺ میں تو ہین کی۔ ویسے علماء مفسرین نے اس کے شان نزول میں مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں۔ کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ پھر سور ہُ کہف میں اس کو بیان کرتے ہوئے اخیر میں ذوالقرنین کے واقعہ کا تذکرہ فرمایا:

﴿ وَ يَسْمَلُونَكَ عَنُ ذِى الْقَرُنَيْنِ قُلُ سَأَتَلُو عَلَيْكُمْ مِنَهُ ذِكُرًا ﴿ (الكهف: ٨٣) لِعِنَ آپُ وَ تنبية فر ماكرتسلى بخش جوابات بھى عطافر مائے ،اس كے بعد مشركين كوشت انگيز طعنوں كے جواب ميں الله تعالى نے سورة الضحى نازل فر ماكر عظيم الثان انعامات كے ذريعيشانِ مصطفى عَلَيْنَا عِلَمْ مِيں مزيد جارجا ندلگا ديے۔ (متفاداز تفيرعزری جدید/ پارهَ م ٢٩٣٠)

# ﴿وَالضَّحٰى ﴾:

اس سورت کی ابتداء میں رب العالمین نے محبوب رب العالمین کی شایان شان ووسمیں کھائی ہیں،جن میں سے ایک ہے: "وَالصُّحيٰ " جس کا ظاہری مطلب تو بدہے کہ میرے محبوب! قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی ، ' دختی'' کہتے ہیں حاشت کے وقت کو، شج جس وقت سورج کچھ بلند ہوجا تا ہے اس وقت کی قتم کھانے کا حقیقی راز تو حکیم مطلق ہی جانتا ہے؛ مگر علماء نے مختلف نکات اس میں بیان فر مائے ہیں ، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح سورج کے طلوع ہوتے ہی ساری تاریکیاں ختم ہوجاتی ہیں،اسی طرح میرے محبوب! آپ کی نبوت کا سورج طلوع ہوتے ہی کفر وشرک اور ضلالت و جہالت کی ساری تاریکیاں ختم ہوجائیں گی،سورج کے طلوع ہوتے ہی سارے ستارے ماند پڑجاتے ہیں،تو آپ کی نبوت کے سورج کے طلوع ہوتے ہی حضرت آدم سے حضرت عیسی کی جتنے بھی لا ڈلے اور پیارے ہیں ان کی نبوت ورسالت کی روشنی ماند پڑگئی ہے،سورج روشنیوں کا بادشاہ ہے۔ تو آی عظمتوں کے بادشاہ ہیں،سورج طلوع ہونے کے بعداس کی روشنی بڑھتی ہے،اسی طرح آپ کی نبوت ورسالت کا سورج طلوع ہونے کے بعداب کوئی جاہے نہ جاہے ؟ مگر اس كنورسكا ئنات كاذرة وزه يرنور موجائكا، "وَالسَّصَّحيٰ " مجمع قتم مَ حِرِّ عق ہوئے سورج کی ، جیسے سورج کی روشنی کو بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ، اسی گلدستهٔ احادیث (۴)

نے طعنہ دینا شروع کیا کہ ''إِنَّ مُحَمَّدًا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَ قَلَی.'' محمدکواس کے رب نے ناراض ہوکر چھوڑ دیا ،ان وحشت انگیز باتوں اور طعنوں سے حضور طبیقی کے غم و پریشانی میں اور اضافہ ہوگیا، محبت پر جب چوٹ برٹی ہے تو انسان کو بہت نکلیف ہوتی ہے تا! یہاں بھی ایسا ہی ہوا، حضور طبیقی کو ساحر کہا گیا، آپ طبیقی نے برداشت کرلیا ،مجنون کہا گیا، آپ طبیقی نے برداشت کرلیا گیا؛ لیکن یہ جملہ اور طعنہ کہ'' محمد کے رب نے اُسے چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہوگیا'' آپ طبیقی کے لیے اور طعنہ کہ'' محمد کے رب نے اُسے چھوڑ دیا اور اس سے ناراض ہوگیا'' آپ طبیقی کے لیے کو جتنا برا اہوگا اور اللہ تعالی کی محبت میں بڑھا ہوا ہوگا، اُس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی؛ کہو جیکہ لیکن پھر جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا انعام بھی ملے گا۔ جبیبا کہ حدیث مذکور میں اسی حقیقت کا انکشاف فرمایا گیا ہے، حضور طبیقی کے ساتھ بھی یہی ہوا ،انقطاع وجی کی بڑی آزمائش کے بعد آپ طبیقی انعامات سے نوازے کے لیے ارشادہ ہوتا ہے:

﴿ وَ لاَ تَقُولَنَ لِشَائِ إِنِّى فَاعِلْ ذلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (الكهف: ٣٣) مير محبوب! كسى بهى كام كى بار ميں بهى يہنہ كہوكہ ميں بيكام كل كراوں گا، مير كمبوكہ) الله تعالى جا ہے گا تو (كروں گا) ۔ اسى كے ساتھ تينوں سوالات كے جوابات وينے كے ليے فرمايا:

رئى بات اصحابِ كهف كواقعه كى ، تو فرمايا:

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۴)

ہے جورات کے مانندسیاہ ہیں، "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَی " تیرے رب نے تجھے چھوڑا جھی نہیں اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تیرارب تجھے اس قدرنواز کر ناراض ہوجائے اور چھوڑ دے! تجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑا جب توپیدا ہوتے ہی بیتم ہوگیا تھا، تجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑا جب توسیال کی عمر میں مال کا سایہ شفقت ورحمت تیرے سرسے اٹھ گیا تھا، تجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑا جب آٹھ سال کی عمر میں اس کا سایہ میں دادا بھی ساتھ چھوڑ کرچل بسے تھے، تجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑا جب توشعب ابی میں دادا بھی ساتھ چھوڑ کرچل بسے تھے، تجھے تواس وقت بھی نہیں چھوڑا جب توشعب ابی طالب اورطا نف وغیرہ میں بظاہر بے سہارا ہوگیا تھا، اب تو تو خاتم الانبیاء مشس الفتی ،بدر الدُجی اور محبوب کبریا ہے، اب تیرارب تجھے اس قدرنواز نے کے بعد کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ "مَا الدُجی اور مُحبوب کبریا ہے، اب تیرارب تجھے اس قدرنواز نے کے بعد کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ "مَا کُونَکُ ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا اور تمہارا تعلق ٹوٹے گانہیں؛ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا چلاجا ہے گا۔

# ﴿ وَ لُلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولِي ﴿ :

گلاستهٔ احادیث (۴)

طرح میرے محمد کی رسالت کی روشنی کو دنیا کی کوئی طاقت بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ ﴿ وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمُرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يَعُلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٢١) اورالله تعالی کواپنے کام پر پورا قابوحاصل ہے، کین بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔

# ﴿ وَاللَّيُلِ إِذَا سَجْي ﴾:

دوسری شم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: "وَ السَّلَيْلِ إِذَا سَجَیٰ" اور رات کی قسم! جب اس کا اندھیرا چھا جائے ۔ ایسا اندھیرا جس میں نہ چاند ہونہ چاند نی، نہ تم ہونہ روشی، اس کا اندھیرا چھا جائے ۔ ایسا اندھیرا جس میں نہ چاند ہونہ چاند نی، نہ تم ہونہ روشی، اس طرح کی سیاہ گھپ کالی رات گویا وتی کے رکنے کا نمونہ ہے، تو دن اور رات کی قسم کھا کر یوں تسلی فر مائی کہ ہم بھی دِن کو بڑھاتے ہیں اور رات کو گھٹاتے ہیں، اور بھی رات کو بڑھاتے ہیں اور دِن کو گھٹاتے ہیں، اور بھی رات کو بڑھاتے ہیں کو دخل نہیں؛ بلکہ خاص حکمت ہوتی ہے، اسی طرح نزولِ وتی کے معاملہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کو دخل نہیں؛ بلکہ خاص حکمت ہوتی ہے، اسی طرح نزولِ وتی کے معاملہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی نزولِ وتی میں کچھ وقفہ وتا خیر ہوتی ہے، تو بھی مسلسل فیضان جاری رہتا ہے، اس میں بھی خاص ہماری حکمت وصلحت ہوتی ہے۔

اوربعض فرماتے ہیں کہ "الطُّنحی" سے مرا دتو رحمت عالم طِلِقَیقِم کارخِ انوراور چہرہ روثن ہے، جب کہ "وَ السلَّنسِلِ" سے مرادآ پِ طِلِقَیقِم کی زلفوں کی سیاہی ہے۔ (تفسیر عزیزی جدید/صفحہ:۵۰۰) گویا یہ محبوبانہ انداز بیان ہے، جوآپ طِلِقیقِم کی عظمت ِ شان کو بڑھانے کے لیے اختیار کیا گیا۔

# ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلْي ﴿ :

ان دونوں قسموں کا مطلب بیہ ہوا کہ میرے مجبوب! بیہ شرکین جو تہہیں طعنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں نا! کہ محرکواس کے رب نے چھوڑ دیا اور ناراض ہوگیا۔ "وَ السَّسْحیٰ وَ اللَّیُلِ إِذَا سَنْجِی " مجھے تیرے رُخِ روشن کی شم! جودن کے مانندروشن ہے اور تیری کالی زلفوں کی قسم

کلدستهُ احادیث (۴) کلدستهُ احادیث (۴)

کردوں گا، تجھے اتنا عطا کروں گا کہ توراضی ہوجائے گا، غور سیجے اساری مخلوق تواہیخ خالق کو راضی کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، لیکن ہمارے آقا سی الی ایکن ہوجائے گا۔

کیا کہ اس نے وعدہ کرلیا کہ میں بھی اب تجھے اس قدر عطا کروں گا کہ توراضی ہوجائے گا۔

حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تورجت عالم سی است حضرات صحابہ سے فرمایا کہ میں اُس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ اپنی امت حضرات صحابہ سے ہر مخص کو جنت میں داخل نہیں کرالوں گا۔ (تفیرعزیزی جدید/ص:۵۰۳) حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ "إِذَّا لَا أَرْضَى وَ وَاحِدٌ مِنُ أُمَّتِي فِي النَّارِ. " (قرطبی، از:

گلدستهُ تفاسیر: ۲۲۸) جب تک میری امت میں سے ایک فرد بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔

بس یہ ہم غریبوں اور گنه گاروں کے لیے قیامت کے دن امید کی ایک کرن ہوگی، اسی لیے بعض علماءِ مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآیت مبارکہ سب سے زیادہ امید آفریں ہے، جی کہ آیت کریمہ: "لَا تَـقُنَـطُـوُا مِنُ رَحْمَةِ اللّٰهِ" سے بھی زیادہ ۔ (تفسیر مظہری، از: "گلدسة تفاسیر" /ص: ۱۲۹)

﴿ أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيُمًا فَأُوٰى ﴿:

اس کے بعد آگے وعد ہے کی پختگی پر بطور دلیل کے گذشتہ زمانہ کے تین عظیم الثان انعامات واحسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ أَ لَهُ يَجِدُكُ يَتِيهُمَا فَاوْی ﴾ کیااللہ تعالی نے آپ کو پیتم نہیں پایا، پھر ٹھکانا عطاکیا، ابھی تو آپ بطن مادر ہی میں تھے کہ والد ماجد حضرت عبداللہ وفات پا گئے، اس حال میں کہ انہوں نے کوئی مال وجائیداد بھی نہ چھوڑی تھی، جس سے آپ کی پرورش ہو سکے، پھر جب آپ چھسال کے ہوئے تو والدہ کا ماجدہ حضرت منہ بھی انتقال فرما گئیں، اور اس کے بعد جب کہ آپ کی عمر آٹھ برس کی ہوئی تو دادا حضرت عبد المطلب بھی وفات یا گئے، ماں باپ اور دادا حضوت موجانے سے گویا آپ تین طرح

گلدستهٔ احادیث (۴)

سے زیادہ بہتر ثابت ہوا، تیراد نیامیں رہنا بہتر تھا؛ کین دنیاسے پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوا، یہتر ہوا، یہتر ہوا، یہتے ہو کَلاَ حِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِيٰ ﴾ کا مطلب۔

ایک تفسیراس کی می بھی ہے کہ یہاں آخرت سے دارِ آخرت مراد ہے، اور می بھی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی کیا ہے کہ آخرت آپ طالی کے لیے دنیا سے بہتر ہے، لینی میر مے محبوب! تیری قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر، حشر کی زندگی قبر سے بہتر ہے، پھر مقام مجمود کا ملنا اس سے بھی بہتر، پھر شفاعت کبری کے منصب سے نواز اجانا اس سے بہتر، پھر حوض کوثر پر آپ کوثر تقسیم کرنا اس سے بہتر، پھر اپنے مولی سے تیرا آخرت میں اس وقت تک راضی نہ ہونا جب تک ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل نہ ہوجائے یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ ﴿ وَ لَـلآ حِرَ أَ خَدُرٌ لَّكَ مِنَ اللّٰهُ وُلَىٰ ﴾ سجان اللہ! کیا شانِ مصطفیٰ اس سے بھی بہتر ہے۔ ﴿ وَ لَـلآ حِرَ أَ خَدُرٌ لَّكَ مِنَ اللّٰهُ وُلَىٰ ﴾ سجان اللہ! کیا شانِ مصطفیٰ اس سے بھی بہتر ہے۔ ﴿ وَ لَـلآ حِرَ أَ خَدُرٌ لَّكَ مِنَ اللّٰهُ وُلَىٰ ﴾ سجان اللہ! کیا شانِ مصطفیٰ ہے!

﴿ وَ لَسُونُ فَ يُعُطِيلُ وَ أَبُّكَ فَتَرُضَى ﴿ :

اب دل میں خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ بالآخراس بہتری کے سلسلہ کا اختتام کہاں ہوگا؟ توارشادہوتا ہے: ﴿ وَ لَسَوُ فَ يُعُطِيُكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ میرے مجبوب! تیرارب تجھے اس قدرنوازے گا کہ تو راضی ہوجائے گا، پھر تیری کوئی آرز واورا مید باقی نہ رہے گی۔

اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شمنوں نے کہا تھا نا! کہ محمد کواس کے رب نے ناراض ہوکر چھوڑ دیا، تو اس کے جواب میں گویا فر مایا کہ اے میرے مجبوب! ناراض اور بیزار ہوکر چھوڑ دینا کیسے ہوسکتا ہے، ابھی تو تیرارب مجھے دنیا اور آخرت میں اس قدر نعمتوں اور عظمتوں سے نوازے گا کہ تو بھی راضی ہوجائے گا۔

صاحبو! بیدوعد ہُ الٰہی اپنے اندرعطا و بخشش کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ ہما شاکا تو انداز ہ لگا نا بھی مشکل ، کیونکہ وعدہ کرنے والا رب العالمین ہے ، تو جس سے وعدہ کیا گیا وہ رحمة للعالمین ہے ،رب العالمین رحمة للعالمین سے وعدہ کرتا ہے کہ میں مجھے خوش

سے بنتیم ہوگئے،الیں حالت میں اندیشہ تھا کی یہ بنتیم بچیضائع ہوجائے، مگرہم نے آپ کو دُرِ بنتیم ہوگئے،الیں صورت پیدا کی کہ تربیت بھی آپ طالتی کے دُرِ بنتیم پر ناز کرتی ہے، والد کے انتقال کے بعد ماں اور دا داکے دل میں الیں محبت ڈالی کہ شفقت پدری کی کمی پوری ہوگئی، پھران کے انتقال کے بعد چچا ابوطالب کے دل میں الیم محبت ڈالی کہ حقیقی اور صلبی اولا دسے بھی اتنی محبت نہیں ہوتی۔

﴿ أَكُمُ يَجِدُكَ يَتِيُمًا فَأُوى ﴾ مير محبوب! جس نے آپ كويتيمى كزمانے ميں نہيں چھوڑ ا، وہ اب آپ كونبوت كزمانے ميں كيونكر چھوڑ دےگا، اس آيت ميں گويا"مَا وَدَّعَكَ" كى تاكيد ہے۔

# ﴿ وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ﴿:

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

ابھی بھی مکمل طور پرختم نہ ہوئی، اسی دوران اللہ تعالی نے آپ طبیقی کو نبوت سے نوازا اور دین حق کی تفصیلات سے آپ طبیقی کو واقف اور باخبر کیا گیا، تب آپ طبیقی کی وہ بے قراری دور ہوگئی جودین حق کی تلاش میں آپ طبیقی کو لاحق تھی، اسی کو یہاں فرمایا: ﴿ وَ وَ حَدَكَ ضَالاً فَهَدی ﴾ (تفسیر عزیزی جدید/ص:۸۰۸) یعنی آپ وی نازل ہونے سے پہلے شریعت کا حکام سے ناواقف تھے، اللہ تعالی نے وی کے ذریعہ شریعت عطافر مائی، اور دین حق سے واقفیت عطافر مائی۔

بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ میں کچھالیے واقعات بھی بیان کئے ہیں جن میں بی میں بی میں کھھالیے واقعات بھی بیان کئے ہیں جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ طال ہے کہ اس میں میں مقصود ہے کہ تیرے رب نے مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑ ا، الہذااب بھی نہیں چھوڑ کے ا

# ﴿ وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغُني ﴾:

اس کے بعد ایک اور انعام واحسان کا ذکر کیا فرمایا: ﴿ وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعُنی ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا، پھرغی اور بے پرواہ کردیا۔ جس کی ابتداء سیدنا خدیجہ کے مال میں بطور شرکت مضار بت کے تجارت کرنے سے ہوئی، پھر وہ آپ اللہ کی صدافت، امانت اور اخلاق سے متاثر ہوکر جب آپ اللہ کے نکاح میں آئیں تو سارا مال ہی آپ اللہ کے اور اخلاق سے متاثر ہوکی وفات کے بعد آپ اللہ کے نکاح میں آئیں تو سارا مال ہی آپ اللہ کے ایک شکل میں عطافر مایا کہ ان کے مالی تعاون نے آپ اللہ کے اللہ کردیا، اس کے بعد جب دکا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مالی غنیمت سے آپ کو مالا مال کردیا، اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مالی غنیمت سے آپ کو مالا مال کردیا، عسر سے بیش تیں اس سورت مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد پیش آئیں، لیکن جو چرعام الہی میں ہووہ الیہ بی ہے گویا واقع ہو چکی ہے، اس لیے اس ضمن میں ان احسانات کا ذکر بجا ہے۔

💹 گلدستهٔ احادیث (۴)

ا پنی شہادت اور درمیانی انگل سے اشارہ فر ماکران کے درمیان ذرا سا فاصلہ رکھا، یعنی اتنی قربت ہوگی۔اورایک حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ : "خَيُرُ بَيُتٍ فِي المُسُلِمِينَ بَيُتٌ فِيهُ يَتِيمٌ يُّسَاءُ المُسُلِمِينَ بَيُتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُّسَاءُ إِلَيْهِ، وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي المُسُلِمِينَ بَيُتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُّسَاءُ إِلَيْهِ. " (رواه ابن ماجه، مشكوة : ٢٣٤/ باب الشفقة والرحمة على الخلق/ الفصل الثاني)

مسلمانوں کا سب سے بہترین گھروہ ہے جس میں بنتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ،اورسب سے بدترین گھروہ ہے جس میں بنتیم کے ساتھ بدسلو کی کی جائے۔

ایک اور حدیث پاک میں وار دہے:

عَنُ أَبِى أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " مَنُ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيُم، لَمُ يَمُسَحُهُ إِلَّا لِلَّهِ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ. " (رواه أحمد والترمذي، مشكوة/ص:٣٢٤)

جس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے (صرف) کسی یتیم کے سر پر (محبت وشفقت) سے ہاتھ پھیرا، تواس کے ہاتھ کے بنچ آنے والے ہر بال کے عوض اسے کئی نیکیاں ملیں گی ۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ'' جب یتیم روتا ہے تو عرشِ الہی کا نپ اٹھتا ہے، اب جو یتیم کی دلداری کر کے خاموش کر ہے گا، گویا اس نے ملتے ہوئے عرش کو گھہرا دیا۔'' تفسیرعزیزی جدید/ص: ۵۱۷)

صاحبوا دنیا کے بتیموں کو یہ فضائل حضور پاک سِلِیٰ کے بتیمی ہی کے فیل ملے ہیں ﴿ فَالَمْ تَقُهُرُ ﴾ پرجب آپ سِلِیٰ کیا ، تو بتیموں کا مقام برا ھاگیا۔

# ﴿ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرُ ﴾:

آ گے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ أَمَّ السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرُ ﴾ جوسوال كرنے والا ہو اُسے جھڑكنا نہيں،خواہ سائل دنیا كا ہو یا دین كا،مال كا ہو یاعلم كا،اس ارشاد پر آپ طِلْقَائِم نے

گلدستهُ احادیث (۲۰) گلدستهُ احادیث (۲۰)

نیز غِنا کے ان ظاہری اسباب کے علاوہ آپ عِلاَّ الله کو جو باطنی غِنا و بے نیازی الله تعالیٰ نے عطافر مائی تھی ، جسے قناعت کہتے ہیں، وہ توالی تھی کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں، آپ عِلاَ الله کا دنیا سے بے رغبتی کا بیرحال تھا کہ آپ عِلاَ الله کیاڑ کو سونا بناد بے جانے کی پیش کش کے (عزیزی:۵۱۲) بیراسی غِنا کا اثر تھا کہ منجا نب الله پہاڑ کوسونا بناد بے جانے کی پیش کش کے باوجود آپ عِلاَ الله کے اپنے لیے فقر اختیاری کو پیندفر مایا۔ (مشکوۃ /ص:۵۲۱)

فرض ان انعامات واحسانات کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ہم نے آپ کوایسے ایسے حالات میں تو جھوڑ انہیں ،اب کس طرح جھوڑ دیں گے۔

# ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقُهَرُ ﴾:

ان تین عظیم الثان انعامات واحسانات کو بیان فرما کرشکر کی تعلیم کے طور پر فرمایا:
﴿ فَ مَا الْمَيْهُمَ فَلاَ تَقُهُرُ ﴾ اب جویتیم ہیںتم ان پرختی نہ کرنا، کیوں کہ آپ نے تحقی کا زمانہ دیکھا ہے، آپ اس بات کو دیکھا ہے، آپ اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ ایک بیتیم کی آئسیں معمولی ہی بات پر بھی برس پڑتی ہیں، اس کا دل آزردہ و شکت ہوجا تا ہے، کیوں کہ تو جو بیتیم ظہرا، ﴿ أَ لَمْ يَجِدُكُ يَنِيمًا فَاوْی ﴾ تواس نعمت کا شکریہی ہے کہ میرے بیارے! ﴿ فَا مَّمَا الْمَیْهُمُ ﴾ بیتیم کے ساتھ نازیبا سلوک نہ کرنا۔ یہاں اگر چہ خطاب آپ بیان ہے کہ میں وارد ہے کہ حضور میں ہے کہ میرے بہت محت فرماتے، تعلیم وضیحت ہے، حدیث پیاک میں وارد ہے کہ حضور میں ہے کہ میر اس میں ساری امت کوئیسے ہے تعموں سے بہت محت فرماتے، اورا پنی امت کوئیسی اس طرف متوجہ فرماتے تھے، چنانچا کیک حدیث شریف ہے:

عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "أَناَ وَ كَافِلُ النَّيْمِ هَكَذَا، وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الوُسُطَى، وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْعًا. " (رواه البخارى، مشكوة /٢٢/ باب الشفقة والرحمة على الخلق)

میں اور میتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے،اورآپ ﷺ نے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

بیان کرنا شروع کیا وہ حدیثیں کہلائیں ، اوراس سے کتبِ احادیث کے گلدستہ تیار ہوئے ، یہاں بھی تحدیث بالنعمۃ کا حکم آپ طافیائی کو دے کرامت کو بھی اس کی تلقین فر مائی ، اس سے علاء نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہو، تو بشرطِ اخلاص اس کا اظہار مستحب ہے ، کہ ریجھی اللہ تعالی اوراس کے رسول طافیائی کے نزدیک پہندیدہ ممل ہے ، جنانچہ حدیث میں ہے :

عَنُ أَبِى الْأَحُوصِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: "أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الْوَبْ وَعَلَيْ الْوَبْ وَعَلَيْ الْوَلْ وَ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَيْ الْمَالِ؟" قُلُتُ: "مِنُ كُلِّ دُونْ، فَقَالَ لِيُ: "أَلُكُ مَالٌ؟ قُلُتُ: "نَعَمُ"، قَالَ: "مِنُ كُلِّ المَالِ؟" قُلُتُ: "مِنُ كُلِّ اللّهُ مِنَ الإِبِلِ وَ البَقَرِ وَ الغَنَمِ وَ الخَيْلِ وَ الرَّقِيُقِ"، قَالَ: "فَإِذَا السَمَالِ، قَدُ أَعُطَانِي اللّهُ مِنَ الإِبِلِ وَ البَقَرِ وَ الغَنَمِ وَ الخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ"، قَالَ: "فَإِذَا السَمَالُ اللّهِ عَلَيْكَ وَ كَرَامَتِه." (رواه أحمد والنسائي، مَشكوة /ص: ٣٧٥/ كتاب اللباس)

حضرت ابوالاحوص في البيخ والد سے روایت کی (جن کانام مالک بن نضر تھا) کہ میں حضور طابعی کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میں گھٹیا درجہ کا کپڑا پہنے ہوئے تھا، آپ طابعی فی خدمایا: ''تمہارے پاس مال ہے؟'' میں نے عرض کیا:''جی ہاں!'' فر مایا: ''کس قسم کا مال ہے ج'' میں نے کہا:''اللہ تعالی نے ہرقسم کا مال جھے عنایت فر مایا: اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، غلام وغیرہ، بحد اللہ! سب موجود ہیں'' ، تب آپ طابعی فر مایا: ''جب اللہ تعالی نے تمہیں اس قدر نعمتوں سے نواز ا ہے، تو پھراس کی نعمت کا اثر بھی آپ پر نظر آنا جا ہے۔''

معلوم ہوا کہ تحدیث بالنعمۃ اپنے حال، مال اور افعال کے ذریعہ ہونی چاہیے، شرط وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو، تحدیث بالنعمۃ کے نام پر ریا کاری، بڑائی اورخودستائی مقصد نہ ہو۔

بہرکیف! اس سورتِ مقدسہ میں شانِ مصطفیٰ طِلْقِیکُم کونہایت نرالے انداز میں بیان فر ماکر طعنہ دینے والوں پر واضح کر دیا کہ بیارے! آپ کے رب نے آپ کوچھوڑ ابھی گلدستهٔ احادیث (۴)

ساری زندگی اس قدرا ہتمام ہے عمل کیا کہ آپ طِلْقَاقِیم کے در پر آنے والا کوئی سائل کبھی محروم واپس نہیں ہوا، حدیث پاک میں وار دہے:

عَنُ جَابِرٌ قَالَ: "مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ شَيْئًا قَطُّ، فَقَالَ: "لَا". (متفق عليه، مشكوة/ص:٩١ ه/كتاب الفضائل)

آپﷺ نے بھی کسی سائل کے جواب میں "لاَ" (نہیں ) فرمایا ،فرز دق شاعر نے اسی بات کوحضرت علی زین العابدینؓ کی مدح میں کہا تھا:

مَا قَالَ: "لَا"، إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوُلَا التَّشَهُّدُ كَانَتُ لَا وُّهُ نَعَمُ مُعُومِ مَعُ وَتَشَهُّدِهُ اللَّهُ التَّشَهُدَ كَانَتُ لَا وُّهُ نَعَمُ مُعُومِ وَتَا تَوَانَ كَا مُعُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آپ الله الله و و حدد الله على الله و و حدد الله و ا

# ﴿ وَ أَمَّا بِنِعُمَةِ رَ بِّكَ فَحَدِّثُ ﴾:

اخیر میں ارشاد فرمایا: ﴿ وَ أَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ اور جوتمہارے رب کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیے۔اس کا ایک مطلب تو بیہ کہ یہ کفار جنہوں نے وحشت انگیز طعنہ دیا تھانا! آپ اس طعنہ کے جواب میں اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کھول کھول کر کیجئے! اگرانہیں ذرابھی ہمچھاور شعور ہے تو وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جب رب نے تجھے اس قدرانعامات وعظمتِ شان سے نواز اہے، تو وہ تجھے چھوڑ کیسے سکتا ہے۔

دوسرا مطلب یہاں نعمت سے سب سے بڑی نعمت نبوت اور کلام ہدایت یعنی قرآنِ کریم مراد ہے، اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت ِشان بڑھانے کے لیے آپ پر اپنا کلام عظیم الشان بشکل قرآن نازل فر مایا، آپ اس کی تشریح و تفصیل کرد بجئے! اس سے آپ علیہ تھے ایٹ اللہ کی نعمتوں کوجو اس سے آپ علیہ تھے ایٹ اللہ کی نعمتوں کوجو

# (۳۷) فضائل مصطفیٰ صلی اللدعلیہ وسلم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " أَنَا سَيِّدُ وُلَدِ آدَمَ يَوُمَ القِيَامَةِ، وَ أَوَّلُ مَنُ يَنْشَقُّ عَنْهُ القَبُرُ، وَ أَوَّلُ شَافِعِ وَ أَوَّلُ مُشَقَّعٍ."

(رواه مسلم، مُشكونة: ١١٥/ باب فضائل سيد المرسلين عليه

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''قیامت کے دن (بھی) میں (ہی) اولا دِآ دم کا سردار ہوں گا، اور پہلا شخص ہوں گا جس کی قبرشق ہوگی، (کھلے گی) اور میں پہلا سفارش کرنے والا (بھی) ہوں گا، اور میں ہی بہلا وہ شخص ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوسِ بریں جس کے وسیلہ سے بنی ہے وہ ہاشمی، مکی، مدنی العربی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے والیل سجی گیسوئے حضرت کی لٹک ہے والیل سجی گیسوئے حضرت کی لٹک ہے

عالم کو ضیاجس کے وسلے سے ملی ہے وہ میرانبی، میرانبی ہے

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۳)

نہیں اورآپ سے منھ موڑا بھی نہیں، عاجز کا خیالِ ناقص یہ ہے کہ اس میں آپ طِلْقَاقِیْم کے سے وار ثین علماءِ دین اور سے تبعین کے لیے بھی آپ طِلْقَاقِیْم کے ساتھ ساتھ یہ لیا ہے کہ اگر ہم آپ طِلْقَاقِیْم کی تعلیمات وہدایات پر ہم عمل کریں گے تواللہ تعالی دارین میں نہ ہمیں جھوڑے گا، نہ ہی ہم سے منہ موڑے گا۔ان شاءاللہ تعالی ۔

الله تعالی ہمیں نبی پاک طابقی کا سچاوارث وعاشق بنا کرا پنی دائمی رضائے دارین عطافر مادیں۔آمین پارب العالمین۔

> ۲۴/ جمادیٰ الثانیه/ ۱۴۳۵ه٬ قبل الجمعه مطابق: ۲۵/ اپریل/۲۰۱۴ء (بزم صدیقی بژوددا)

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆.....☆



💥 گلدستهٔ احادیث (۴) 💥 💥 گلدستهٔ احادیث (۴)

بیرسول طال کے ہیں جوان کی طرف ان کے رب کی طرف ان کے رب کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور (ان کے ساتھ) تمام مسلمان بھی ، بیسب اللہ تعالی پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے ہیں، (وہ کہتے ہیں کہ) ہم اس کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ (کہسی پر ایمان لائیں، کسی پر نہ لائیں)

اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضرات انبیاء ورُسل علیہم السلام میں فرقِ مراتب کے باوجوداس گروہ کا ہر فرداللدرب العزت کے نزدیک مقام ومرتبہ میں باقی تمام انسانوں سے بدر جہابرتر وبہتر ہے، کیونکہ رب کریم نبوت ورسالت کے ساتھ اُنہیں کا رِنبوت کو کما حقہ اداکرنے کے لیے بہت سے انعامات ،عطیات اور خصائص وفضائل سے نوازتے ہیں، کیکن اس کے ساتھ ہی ہی جھی حقیقت ہے کہ ان میں جور فعت ، فوقیت اور فضیلت اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول جناب محمد علی ہے کہ ان میں وہ کسی کونہیں ملی ہے ، جس کا اعلان جا بجا قرآن نے فرمایا۔

رب العالمين كي جانب سے رحمة للعالمين مِلائياتِيم كو ملنے والے تين ابوار د:

مثلاً سورهُ "أَكُمُ نَشُرَح " ميں حق تعالى نے آپ طِلْقَيَامُ كوعطافرموده تين عظيم خصوصى انعامات وعطيات بيان فرمائے ہيں: شرحِ صدر، وضع وزراورر فع ذكر۔

ان کا تذ کرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ أَلَـٰمُ نَشُرَحُ لَكَ صَـٰدُرَكَ وَ وَضَعُنَا عَنُكَ وِزُرَكَ الَّذِي أَنُقَضَ ظَهُرَكَ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ﴾

 کلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲) احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رُسل ہے مخدوم ومربی ہے، وہ ہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے الله كا فرمان:"أَكُمُ نَشُرَ حُ لَكَ صَدُرَكَ" منسوب بي بس سے: "وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرَكَ" جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرانبی، میرانبی، میرانبی ہے مزمل ویلین ومرثر وطل کیا کیا نئے القاب سے مولی نے رکارا کیا شان ہے اس کی کہ جو اُمی لقبی ہے وہ میرانبی، میرانبی ہے وہ ذات کہ جو مظہر لولاک لما ہے جو صاحب رفرف شب معراج ہواہے اُسریٰ میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے ۔ وہ میرانبی، میرانبی ہے کس درجه زمانه میں تھی مظلوم پیرعورت سے چرکس کی بدولت ملی اُسے عزت و رفعت وہ محسن و عنخوار، ہمارا ہی نبی ہے وہ میرانبی، میرانبی ہے

> گروهِ انبیاء ورُسل علیهم السلام میں سب سے زیادہ فضیلت آپ طِلٹیا ﷺ کوملی:

خالق کا ئنات اور مالک ارض وساوات کی ساری مخلوق میں سب سے مقد س اور مبارک طبقہ حضرات انبیاء کیہم السلام کا ہے، تمام انبیاء ورُسل علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب، منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں، اوران میں سے ہرایک کی نبوت ورسالت پر بلاکسی تفریق و تنقیص کے ایمان لا ناضروری ہے، جسے قرآن نے یوں بیان فر مایا:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنُ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيُنَ أَحَدٍ مِّنُ رُسُلِهِ ﴾ (البقرة: ٢٨٥)

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۴)

اور بڑا اپنے جھوٹے کو اس کی محنت ،خدمت ،اور صلاحیت کی بنیاد پرخوش ہوکر کوئی چیز بطورِ ایوارڈ اور انعام کے عطاکر تا ہے ، یہاں یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ میان آپائی کے عطافر مائے گویا یہ تین ایوارڈ ہیں جورب العالمین نے بلا درخواست کے رحمۃ للعالمین میان کی کے عطافر مائے۔
کوعطافر مائے۔

# ''شرحِ صدر'' کی حقیقت اور فضیلت:

فرمایا: "أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ "كیاتهم نے تمہارے فاطرتمہاراسینہ کھول نہیں دیا، یہ پہلا انعام والوارڈ ہے، جوت تعالی نے آپ علی ہے کہ عطافر مایا، حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بیا نعام درخواست کرنے پرعطاکیا گیا، قرآن کہتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کودعوت و تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا:

﴿ إِذْهَبُ إِلَىٰ فِرُعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ ﴾ (طه: ١٩)

تبآ بعلیه السلام نے اللہ تعالی کے حضور درخواست کی: ﴿ رَبِّ اللهُ سَرَ حُ لِی صَدُرِی ﴾ الله العالمین! میراسینه کھول دیجیا جھے شرحِ صدرعطا سیجئے! معلوم ہوا کہ حضرت موں کلیم اللہ کوشرح صدر کے لیے درخواست کرنی پڑی، اور یہاں جناب محمد رسول اللہ علیہ درخواست کے شرحِ صدر سے نوازا گیا۔

"أَكُمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُركَ " ياستفها مِ تقريري ہے، مطلب يہ ہے کہ آ پاس کو جانتے اور مانتے ہيں کہ ہم نے آ پ کا سينہ کھول ديا۔ شرح صدر سے مراد يہاں حقيقة سينہ کھولنا ہے جے" شق صدر" کہتے ہيں، جو آ پ علاقيا کے کی خصوصیات و مجزات میں سے ہے۔ روایاتِ صححہ اور احادیثِ معتبرہ سے واضح ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت جارمر تبہ حضرت جرئیل ومیکائیل کے ذریعہ آ پ علاقیا کے سینہ کو جاک کرواکر پاک صاف فرمایا، کہلی مرتبہ بحیین میں جب کہ آپ علاقیا کے کہ مرمبارک چارسال کی تحمہ کی برورش میں تھے، اس کی حکمت می تھی کہ اس عمر کے بچوں میں تھی، اس کی حکمت می تھی کہ اس عمر کے بچوں میں تھی، اس کی حکمت می تھی کہ اس عمر کے بچوں میں سے میں اور آپ علاقیا کے اس عمر کے بچوں میں سے میں اور آپ علاقیا کے دائی حلیمہ کی برورش میں سے میں اس کی حکمت می تھی کہ اس عمر کے بچوں میں سے میں

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث کام

پھراللہ تعالی نے آپ علی آپ علی ہے کوہ حوصلہ عطافر مایا جس کے نتیجہ میں آپ علی ہے ہے مشکل سے مشکل کام بھی انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے، اس میں اسی کا تذکرہ ہے) اور ہم نے تمہارے خاطر تمہارے تذکرے کواونچا کیا، ان آیات میں فضائل مصطفی علیہ ہے ہے نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

# سورهُ''أَلَمُ نَشُورَحُ" كاشانِ نزول:

بعض مفسرین نے اس کا شانِ نزول اس طرح بیان کیا که 'ایک دن رحمت عالم و مقام خلت بارگاہِ اللی میں عرض کیا: ''اے اللہ! تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت پر فائز کیا ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرفِ کلام سے نوازا ، حضرت داؤ دعلیہ السلام کے ہاتھ میں لو ہا اور پہاڑ مسخر کر کے ان کوعزت بخشی ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں ، جنوں پانی ، آگ اور ہوا پر حکومت سے سرفر از فر مایا ، تو اللی! میرے لیے اس طرح کی امتیازی خصوصیت اور فضیلت کیا مقرر کی گئی ہے؟''اس کے جواب میں یہ سورتِ مبارکہ نازل فر مائی گئی۔ (تفسیر عزیزی جدید : ۵۲۱/پارہ عم)

پھریہ سورت چوں کہ کمی ہے اس لیے مفسرین کے اقوال کے مطابق بظاہرا بیامعلوم ہوتا ہے کہ بیدوا قعد معراج سے پہلے کا ہوگا، وجہ بیہ ہے کہ معراج کے بعد تواللّٰدرب العزت نے آپ طابقی کو ایسے خصائص وفضائل سے نوازا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کا عشر عشیر (سوواں حصہ) بھی عطانہیں ہوا۔

لیکن ان آیات میں بھی جن تین فضائل مصطفیٰ طِیاتیکے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی نہایت ہی عظیم ہیں ،اورلطف کی بات توبہ ہے کہ بیتینوں فضائل ،خصائص اورانعامات اللہ رب العزت نے آپ طِیاتیکے کو بن مانگے اور بغیر درخواست کیے عطافر مائے ہیں ،بعض اوقات ایک چیز استاذا پنے شاگردکو، والدا پنے بیٹے کو، بڑاا پنے جھوٹے کو درخواست کرنے اور مانگنے پرعطاکرتا ہے ، جب کہ بعض اوقات بغیر درخواست کے ایک استاذا پنے شاگرد

نے آپ طالنا قیام کواور پھر آپ طالنا قیام کے طفیل امت کے ہدایت یا فتہ لوگوں کونوازا۔

# '' وضع وِزر'' کی حقیقت اور فضیلت:

آ گےدوسرے ایوارڈوانعام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ وَضَعُنَا عَنْكَ وِزُرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهُرَكَ ﴾

اورہم نے تم سے تمہاراوہ بوجھا تاردیا ہے جس نے تمہاری کمرتوڑر کھی تھی، یہ 'وضع وزر' دراصل شرح صدر ہی کا اثر ہے، جب شق صدر فرما کراللہ تعالیٰ نے آپ طابق کے سینہ کو علوم ومعارف کا خزینہ بنا دیا، تو آپ طابق کے حساس دِل سے وہ تمام بوجھ جنہوں نے آپ طابق کے کو بوجھل بنادیا تھا مٹ گئے اور آپ طابق کے کا مبارک دل پورے طور پر مطمئن ہو گیا۔

وہ بوجھ کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے متعددا قوال منقول ہیں:

(۱) بعض فرماتے ہیں کہ'' وزر'' سے مراد نزولِ وحی یا نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، ابتداءً نبوت میں وحی کا اثر بھی آپ طالتھ پیٹے پر شدید ہوتا تھا، اوراس میں آپ طالتھ پیٹے کو جو ذمہ داری ساری دنیا میں کلمہ کم تی پھیلانے اور کفر وشرک کومٹا کر اللہ تعالی کے بندوں کو تو حید پر جمع کرنے کی سپر دکی گئی تھی یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ علیہ السلام نے پہلی ہی رات رب العالمین سے یہ درخواست کردی تھی:

﴿ وَ اجْعَلُ لِیُ وَزِیْرًا مِّنُ أَهُلِیُ هُرُونَ أَحِیُ اشُدُدُ بِهِ أَزُرِیُ ﴾ (طلا: ۲۹-۳۰)

"اورمیرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فردکو مددگار مقرر کردیجے، یعنی ہارون
کو جوکہ میرے بھائی ہیں۔' باوجود یکہ آپ علیہ السلام پرساری انسانیت کی ذمہ داری نہیں
ڈالی گئی، جب کہ سرکار دوعالم علی ہے ہے تھا مت تک کی انسانیت کی ذمہ دری ڈالی گئی، چوں کہ

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

لہوولعب اور لا یعنی کا موں کی جودلچین ہوتی ہے وہ آپ ﷺ میں نہرہے۔

دوسری مرتبہ بلوغ کے قریب، جب کہ آپ علی اور جوشِ غضب بھی ہے، آپ علی اس کے کہ جوانی کے لواز مات میں سے جوشِ شہوت اور جوشِ غضب بھی ہے، آپ علی اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس عمر میں دوسری مرتبہ ثق صدر کیا گیا۔ تیسری مرتبہ واقعہ بعث کے وقت آپ علی اس عمر میں دوسری مرتبہ صفائی اور اس کی تقویت کے لیے پھر آپ علی ایک کا عمل کر اسرار وحیِ اللی اور علومِ ربانی کا عمل کر سکے۔ اور چوتھی مرتبہ واقعہ معراج کے وقت شق صدر کی ضرورت اس لیے پیش آئی تا کہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات اللہ یہ وآیات ِ ربانیہ کا تحل کر سکے۔ (متفاداز: سیرة المصطفیٰ صدرک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات اللہ یہ وآیات ِ ربانیہ کا تحل کر سکے۔ (متفاداز: سیرة المصطفیٰ صدت کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ کی جب کہ کا کہ کی کہ کی کی خور کر کے کہ کو کہ کی کہ کہ کا کہ کی کہ کو کے کہ کیا گیا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کر دور کی کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کہ کو کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

غرض! آیت کریمه میں ''شرح صدر' سے شق صدر کی طرف اشارہ ہے۔اللہ رب العزت نے آپ میں آئید کے سینہ اطہر کو کھولا اوراسے نور ہدایت و نبوت ، کتاب و حکمت ، علم و معرفت اور دعوت ایمان واحکام اور استقامت سے بھر دیا ، جس کی وجہ سے آپ میں آپ مقدس سین نور ہدایت کا خزینہ اور علوم و معارف کا گنجینہ بن گیا۔ ظاہر بات ہے کہ بیا ایک بہت بڑا ایوارڈ اور انعام ہے ، جو اللہ تعالی نے آپ کو مض اپنے لطف سے عطافر مایا ، اور اتنا ہی نہیں ' بلکہ عاجز کے خیالِ ناقص کے مطابق آپ میں ایس طرح فر مایا:

یا فتہ لوگوں کو بھی بیا نعام دیا گیا ، جس کی طرف اشارہ قرآن میں اس طرح فر مایا:

﴿ فَمَنُ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهُدِيَهُ يَشُرَ حُ صَدُرَهُ لِلإِسُلَامِ ﴾ (الأنعام: ١٢٥) جس شخص کواللہ تعالیٰ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کرلے اُسے شرحِ صدرعطا کرتا ہے،اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ (جس کی وجہ سے اسے حق وہدایت اور نیکی سے رغبت وفرحت اور باطل و گمراہی سے نفرت ووحشت ہوتی ہے)۔اللّٰهِم اجعلنا منهم . ان حقائق سے 'شرح صدر'' کی حقیقت اور فضیلت معلوم ہوئی ،جس سے اللہ تعالیٰ

آپ علی استیم کا مقام برا ہے، تو کا م بھی برا ہے، پھر اسی کے ساتھ سب کا موں میں تھم یہ تھا کہ ﴿فَاسُتَقِمُ کَمَا أُمِرُتَ ﴾ (هو د: ۲۲۱) جس طرح تمہیں تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم سید ھے راستے پر ثابت قدم رہو۔ یعنی آپ امرا لہی کے مطابق استقامت پر ہیں، جس میں کسی طرف جھکا وُ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان بات نہ تھی، اس کا بارِ عظیم رحمۃ للعالمین علی اس کے موس فر ماتے تھے، اور بعض روایات حدیث میں آتا ہے کہ آپ علی ہی گھنی داڑھی مبارک میں کے مسفید بال آگے، تو آپ علی استیم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ اس آیت: ﴿فَاسُتَ قِمُ کَمَا أُمِرُتَ ﴾ نے جھے بوڑھا بنا دیا، تب رب العالمین نے محض اپنے فضل خاص سے ' وضع وزر' سے نواز کرآپ علی ہے گئی مام تر ذمہ داریوں کوآسان بنادیا اور اس طرح آپ علی ہے گئی دار توں کا آفیاب عالمتاب بن کر ساری فضا میں چھا گیا، اور ہدایت کے نور سے ساری کا زرہ دروشن ہو گیا۔

بهرحال يرتفاه و بوجه جس كوآب الله الله عنه شاديخ كى بشارت: ﴿ وَ وَضَعُنَا عَنُكَ و زُرَكَ ﴾ مين دى گئى۔

(۲) ''وِزر'' کی ایک تفییریه بیان کی گئی که اس سے مرادوہ جائز اور مباح کام بیں جن کو بعض اوقات رحمت عالم میں فیریہ نے قرین حکمت و مسلحت سمجھ کراختیار تو کرلیا؛ لیکن بعد میں ان کا خلاف اولی ہونا معلوم ہوا، جسیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے پر آپ میں فیل کو ان کے نہ آنے کا خیال، یا بعض منافقین کی جانب سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت ما نگنے پر آپ میں فیریہ کیا جازت دینا، یا بدر کے قید یول سے فدریہ لینے والی رائے سے اجازت می نگنے پر آپ میں فیرہ جن کا آپ میں فیریہ کی حساس طبیعت پر بہت ہی اثر ہوا تھا، آپ میں نیا کہ وہ بوجھ آپ میں فیریہ کی آیت : ﴿ لِیَعُومُ مَن مَن خَنبِ کَ وَمَا تَنَا حَنْ کُلُ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنبِ کَ وَ مَا تَنَا حَنْ ﴿ الفتح : ۲ ﴾ کے ہم معنی ہے، اور مطلب یہ ہے لکا اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِ کَ وَ مَا تَنَا حَنْ ﴿ الفتح : ۲ ﴾ کے ہم معنی ہے، اور مطلب یہ ہے لکے اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِکَ وَ مَا تَنَا حَنْ ﴿ الفتح : ۲ ﴾ کے ہم معنی ہے، اور مطلب یہ ہے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

کہ وہ معمولی قسم کی بھول چوک جو بلاارادہ یا خطاءِ اجتہادی کے طور پر آپ میلائی آئے سے صادر ہوئی، جس کا بوجھ آپ میلائی آپ میلائی سے ہٹادیا، ہوئی، جس کا بوجھ آپ میلائی آپ میلائی سے ہٹادیا، اورسب کچھ معاف کر دیا۔ (مستفاداز: ''معارف القرآن' ص: اے کو تفسیر انوار البیان میلائی کے معاف کردیا۔ (مستفاداز: ''معارف القرآن' ص: اے کو تفسیر انوار البیان میلائی کے معاف کردیا۔ (مستفاداز: ''معارف القرآن' ص: اے کو تفسیر انوار البیان میلائی کے معاف کردیا۔ (مستفاداز: ''معارف القرآن' ص: اے کو تفسیر انوار البیان میلائی کے معاون القرآن ' میلائی کے معافی کے معا

اس سے واضح ہوگیا کہ رب العالمین کی جانب سے رحمۃ للعالمین طالیقیم کویہ جو دوسرا انعام وایوارڈ عطاکیا گیاوہ صرف آپ طالیقیم ہی کے لیے ہی میں انعام وایوارڈ عطاکیا گیاوہ صرف آپ طالیقیم ہی کے لیے ہی انمول عطیہ ہے۔

### ''رفع ذکر'' کی حقیقت اور فضیلت:

اس کے بعداس سورتِ مبارکہ میں آپ طِنْ اِنْ کے تیسرے انعام وابوارڈ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ اور ہم نے تمہارے فاطرتمہارے تذکرے کواونچا کیا۔

غور کیجیے! ربِ کریم نے نبی کریم سیال کے مہم تبہارا نام اور مقام بلند کریں گے؛ بلکہ ازل سے، یہی وجہ مقام بلند کریں گے؛ بلکہ فرمایا: ہم نے بلند کر دیا، اور آج سے نہیں؛ بلکہ ازل سے، یہی وجہ ہے کہ آپ سیال کی عظمت ورفعت کو جاننے کے لیے ہمیں کا نئات کے احوال وآ ثار کو پیش نظر رکھتے ہوئے تخلیق کا نئات کے آغاز اور اختیام بلکہ حشر ونشر اور اس کے بعد کے مراحل کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کا مطالعہ اور غور وفکر کے مراحل کا تذکرہ بذات خود ایک دفتر ہے، اور چونکہ مضمون کو زیادہ طویل بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا اُسے مخضر کرتے ہوئے ایک دفتر ہے، اور چونکہ مضمون کو زیادہ طویل بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا اُسے مخضر کرتے ہوئے

ہے،حضور عِلاَق اللہ سے بہلے نبیول اوررسولول کی آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہا، ابتمام نبیوں اور رسولوں پر توان کے زمانہ کے لوگوں اور امتیوں کو ا بمان لا نا ضروری تھا؛ لیکن سرکار دوعالم سِلْفَیْلُ کوالله تعالیٰ نے ایسا مقام عظیم عطافر مایا کہ آپ سِلْ ایمان لا نا ضروری ہے، جس کا نَذَكُره قرآنِ كريم كَ الكِ آيت: ﴿ وَإِذُ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾ (آل عمران: ٨١) ميس بـ چنانچیش ابوالحس تقی الدین سکی کامستقل رسالہ ہے، جوآیت بالا کی تفسیر سے متعلق ب، جس كانام "التعظيم والمنةُ في لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ" به، اس مين مفسرين كابير قول منقول ہے کہ' رسول مُصدَّ ق' سے مراد اِس جگہ جارے نبی سِلانیکی میں،اورکوئی نبی ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بیء ہدنہ لیا ہو کہ محمد ﷺ کومیں مبعوث کروں گا ،اگروہ تمہارے ز مانه میں آئیں توتم ان پرایمان لا نا،اوران کی مدد کرنا،اوراپنی امت کوبھی اس کی وصیت كرنا-' اس كے بعد آ كے لكھتے ہيں كه' الله تعالى كے اس ارشاد ميں اوراخذ ميثاق ميں نبي ا کرم ﷺ کی جسعظمت شان کا بیان ہے وہ پوشیدہ نہیں،اوراس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرانبیاء میہم السلام کے زمانہ میں آپ طافیا کے کی بعثت ہوتی تو آپ سالٹی کے ال کے لیے بھی مرسل ہوتے ،اوراس طرح سے آپ طال کے نبوت ورسالت تمام مخلوق کو عام ہوگئی، یعنی حضرت آدم عليه السلام سي كيكر آخرى زمانه تك، اوراس طرح سي حضرات انبياء يبهم السلام اوران كى امتيس سبآپ الله على امت ميں داخل بيں ،اورآپ مِل ارشاد: "بُعِثُتُ قیامت تک ہوں گے؛ بلکہ ان لوگوں سے بھی متعلق ہے جوآپ میں ایک تھے، اوراس عد آب الله المعنى بهي واضح ارشاد: "كُنُتُ نَبيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّورَ وَ الْجَسَدِ" كامعنى بهي واضح ہوجا تاہے۔''(مستفاداز:''انوارالبیان' ص:۴۶۲)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کیہم السلام کا تذکرہ ان کی قوم وعلاقہ اور امت تک محدود تھا؛ لیکن آپ طِلِیْقِیَا کی بعث کا نئات کے آغاز سے اختیام تک ہے، اس

گلاستهٔ احادیث (۴) گلاستهٔ احادیث (۴)

مم سب سے پہلے آغاز کائنات کی طرف چلتے ہیں:

(۱) ذخیرهٔ احادیث طیبه میں بیروایت متعدد کتابوں میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نے نورکو پیدا کیا، کئی لوگوں نے اس پرضرور کلام کیا ہے؛ لیکن محدثین نے سب سے پہلے میر نے نورکو پیدا کیا، کئی لوگوں نے اس مضمون کی توثیق بھی کردی ہے، علاوہ ازیں اس موقع پروہ روایت بھی پیش نظر رہے جس میں بیذ کر کیا گیا:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَ ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: " قَالُوُا: " يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ! مَتَىٰ وَجَبَتُ لَكَ النُّبُوّةُ؟ قَالَ: " وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوُحِ وَ الْجَسَدِ. " (رواه الترمذي، مشكوة / ص:١٣٥ / باب فضائل سيد المرسلين عَلَيْهُ)

صحابهٔ کرام نے دریافت کیا کہ حضور! آپ کے لیے نبوت کس وقت سے ثابت ہے؟ تو فر مایا: ''ابھی حضرتِ آ دم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کا پتلا زمین پر ابھی تو ہے جان ہی پڑا تھا کہ اللہ تعالی نے میری نبوت کا فیصلہ فر مالیا تھا، یہ سبقت اور تقدم سے کنامیہ ہے، اس روایت سے بھی آپ طاق کے اور تعدید عابت ہوتی ہے، مزیدا یک روایت میں مذکور ہے کہ'' میں تخلیق میں سب نبیوں سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخری میں۔''

طینت جس کی سب سے مطہر بعث جس کی سب سے مؤخر خلقت جس کی سب سے مؤخر خلقت جس کی سب بید مقدم صلّبی اللّب علیه وسلّم ان حقائق سے بخو بی ثابت ہوتا ہے کہ آپ طِلْتَ کِیْ کواولیت کا جومقام رفیع حاصل ہے وہ رفعت ذکر ہی کا ایک حصہ ہے، چنا نچہ اب جب بھی تخلیق کا ننات یا تخلیق آ دم کا تذکرہ آئے گا تو حضرت محمد طِلْتَ کِیْ کا تذکرہ ضرور آئے گا ، اور اس طرح وعدہ ربانی ﴿ وَ رَفَعُنا لَكَ فَ حُدِكَ کَ کَا عَلَمَی ظَهُور ہوگا۔

(۲) تخلیق انسانیت کے بعد حضرات انبیاء ورسل علیهم السلام کی بعثت ہوئی

کلدستهٔ احادیث (۴) کلدستهٔ احادیث (۳)

حِلَقَ الجَنَّةِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِيُ، فَيُدُخِلُنِيهُا، وَ مَعِيَ فُقَرَاءُ المُؤُمِنِيُنَ، وَ لاَ فَخرَ، وَ أَنَا أَكُرَمُ اللَّوَّلِيُنَ وَ الآخِرِيُنَ عَلَى اللهِ، وَ لاَ فَحُرَ. " (رواه الترمذي والدارمي، مشكوة/ص:١٣٥)

گرچیتم بصیرت ہوتو بے شک دیکھے جوحد ہوتضور کی وال تک دیکھے جوحد ہوتضور کی وال تک دیکھے جو کوئی رفعتِ محمد کو سمجھنا چاہے وہ شانِ "وَرَفَعُنَا لَكَ ذِ حُرَكَ "دیکھے حق تعالیٰ آپ طِلْقِیَام کی شانِ رفعت کے طفیل ہمیں بھی صحیح امتی بنا کر دارین میں رفعت عطافر مائے۔آمین یارب العالمین۔

۱۲/ جمادى الاولى/ ۱۲هـ ما ۱۲هـ ما ۱۲ ما مَا خَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ) ( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّا كِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

گلدستهُ احادیث (۴)

لیے ساری کا ئنات میں آغاز سے اختتام تک ہرزمانہ میں آپ طالی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، توبہ بھی ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ہی كاایک واضح ثبوت ہے۔

اوح شرف کا بدروہی ہے بنرم رسل کا صدر وہی ہے برم رسل کا صدر وہی ہے بدر مِنور، صدر مکرم صدّ ہی الله علیه و سلّم (۳) ویسے ہمارے جمہور مفسرین نے عام طور پراس کی شرح میں اذان و خطبہ اور نماز وتشہد کا تذکرہ کیا ہے، اور پر حقیقت بھی ہے، کیونکہ ساری کا نئات میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اُن تمام جگہوں میں پنجوقتہ نمازوں کا اعلان بذریعہ اُذان ہرجگہ ہونا جہاں مسلمان آباد ہیں اُن تمام جگہوں میں پنجوقتہ نمازوں کا اعلان بذریعہ کرسالت کا اعلان بھی معلی ہم گیررسالت کا اعلان بھی ہوتا ہے، پھر نماز جو خالص اللہ تعالی کی عبادت ہے، جس میں التحیات واجب ہے، اس میں محمد علی ہوتا ہے، پر مستقل درود کو علی گئی تا تذکرہ ایک جزکی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بعد ہی حضور علی چاسکتا ہے، اس سے بھی آپ علی ہی خدم کی رفعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، اس سے بھی آپ علی ہی خدم کی نوعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، اس سے کے بعد رسول اللہ علی ہیں جملہ ﴿ اللّٰ حَدُمُدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ہے، گرخطبہ خواہ جمعہ کا ہویا عید بن اور ذکاح کا، اس میں اللہ تعالی کی حمد کے بعد رسول اللہ علی ہی نے ہوا میں کا عام معمول بنا کرحضور علی ہی کی رفعت کا ایک حمد کے بعد رسول اللہ علی ہیا فی وامت کا عام معمول بنا کرحضور علی ہیا جملہ کی رفعت کا ایک اور جمہوں گئی ہی جمارہ ہو یا عید میں اور ثور وی اور میں گا گیا۔

(۴) آخر میں میدانِ حشر کا بھی ذراتصور کر لیجئے! اس دن بھی آپ طافیقیم کو وعدہ ربانی ﴿ وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ کی گویا بھیل کرتے ہوئے عظمت وفضیلت اور سیادت سے آپ طافیقیم کونوازا جائے گا، جسیا کہ حدیث مذکور میں اس کا تذکرہ ہے، اور اس وجہ سے آپ طافیقیم کو منصب شفاعت کے برگی سے بھی نوازا جائے گا، سب کو اس شفاعت کے لیے آپ طافیقیم کی جبتو ہوگی، پھر شفاعت کے بعد آپ طافیقیم ہی جنت کے دروازے کھلوا کیں گے، حدیث میں ہے:

" أَنَا أَوَّ لُ شَافِعٍ، وَ أَوَّ لُ مُشَفَّعٍ يَوُمَ القِيَامَةِ، وَ لَا فَخُرَ، وَ أَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ

﴿ وَ لَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِيَ ادَمَ وَ حَمَلُنَهُمْ فِي البَرِّ وَ البَحْرِ وَ رَزَقُنَهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلُنَهُمُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِيلًا ﴾ (بني إسرائيل: ٧٠)

یقیناً ہم نے اولا و آ دم کو بڑی عظمت وفضیلت عطافر مائی ، اورائنہیں خشکی وتری میں (برو بحر میں) سواریاں مہیا کیں ، اورائنہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطافر مایا ، اورائنہیں بہت سی مخلوق پر فضیلت عطاکی۔

یہ فضیلت وعظمت انسان کواس کی جسمانی طاقت وقوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں تو اوزٹ اوراس کی طرح اور بھی مخلوق ہے جو جسمانی طاقت وقوت میں انسان سے بڑھی ہوئی ہے، اور نہ ہی انسان کی عظمت وفضیلت اس کی ظاہری جسامت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہاتھی اوراس جیسی بہت سی مخلوق جسامت میں انسان سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح انسان کی عظمت اس کی شجاعت کی وجہ سے بھی نہیں، وجہ یہ ہے کہ شیر اور اس کے مانند بہت سی مخلوق شجاعت میں انسان سے بڑھ کر ہے، نیز انسان کی عظمت اس کی ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے بھی نہیں، اس لیے کہ بہت سے پرندے اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو بہت ہی خوبصورت اور ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے بڑے حسین ہیں، خی کہ انسان کی عظمت محض عبادت کی وجہ سے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف ہیں، خی کہ انسان کی عظمت محض عبادت کی وجہ سے بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف انسان ہی نہیں؛ بلکہ جنات، ملائکہ بلکہ ہرمخلوق کرتی ہے، جبیسا کہ فرمایا:

﴿ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَ لَكِنُ لَا تَفُقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴿ (بنى إسرائيل: ٤٤) "كَانَات مِينَ كُونَى چِيزايسَ بَهِينَ جواس كَي شَبِيح بيان نه كرتى مو الكين تم لوگ ان كى سبيح وحمد كومجهة نهين مو."

ان حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظمت وفضیلت توعطا فرمائی ،کین عظمت انسانی کا انحصار اور دارومدار نہ اس کی طاقت وقوت پر ہے ، نہ جسامت و شجاعت پر ہے ،حتیٰ کہ نہ شکل وصورت پر ہے ، نہ محض عبادت پر ؛ بلکہ عظمت انسانی کا اصل گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

# (۳۸) علم اورا ہل علم کی عظمت وفضیات

أَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ، بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ.

﴿ يَرُفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ (سورة المحادلة: ١١)

ترجمه: تم میں سے جولوگ ایمان والے ہیں، اور جن کولم عطا کیا گیا ہے اللہ
تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔

عَنُ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ، وَ وَاضِعُ العِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهُلِهِ كَمُقَلِّدِ الخَنَازِيْرِ الجَوْهَرَ وَ اللَّوُلُوَّ وَ الذَّهَبَ."

(ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان، مشكوة/ص:٣٤)

ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رحمت عالم علیہ این فرمایا: ''علم حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے،اورنااہل کوعلم سکھانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خنز ریر کے گلے میں جواہرات اورموتی اورسونے کا ہارڈالے۔''

# انسان کی عظمت علم ونہم کی وجہ سے ہے:

اللّدربالعزت نے اپنی پیدا کی ہوئی کا ئنات میں موجود بے ثار مخلوق پرانسان کو عظمت وفضیلت عطافر مائی ہے جبیبا کہ ارشاد ہے :

📈 گلدستهٔ احادیث (۴)

اس آیت کریمہ میں ناوا قف لوگوں کو علم حاصل کرنے کا صرح تھم دیا گیا ہے، جس کو حدیثِ مٰہ کور میں غالبًا اس طرح بیان فرمایا کہ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلیٰ کُلِّ مُسُلِمٍ "یعنی ہراس شخص پر جومسلمان ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے اس نے ساری زندگی اسلامی تعلیمات و ہدایات کے مطابق گزار نے کا عزم مصم کرلیا ہو، اس کے لیے دین اسلام کے احکام کا ضروری علم حاصل کرنا خواہ اہل علم کی صحبت و ساع کے ذریعہ ہو، یا نوشت و خواند ( لکھنے پڑھنے) کے ذریعہ ہو، بہر کیف! اسلامی احکام کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر نہ وہ دین اسلام کے احکام پڑمل ہوسکتا ہے اور نہ خلافت ارضی کے نقاضوں کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

# علم كى فرضيت كى تفصيل:

پھراس فرضیت علم کی بھی تفصیل ہے، علماءِ محققین کے بقول علم دین کا پچھ حصہ تو فرضِ عین ہے، مثلاً ہر مسلمان مردوزن پر اتنا علم سیمنا فرض ہے جس سے عقائد کی تھی الم طہارت و نجاست سے متعلق مسائل، عباداتِ واجبہ (نماز، روزہ، زکوۃ و ج ) کی تفصیل، حلال وحرام کی تمیزاوراُن معاملات کے احکام معلوم ہوجا ئیں جوروزمرہ پیش آتے ہیں، اور جن سے بار بار واسطہ پڑتارہتا ہے، مثلاً تا جرول کوئع کی صحت و فساد اور سود کے مسائل، ملاز مین کوملازمت، کا شتکاروں کو زراعت و غیرہ کے احکام، یا جب ایک آدمی نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو نکاح، طلاق اور عدت و غیرہ کے مسائل، غرضیکہ اللہ تعالی جس انسان کے ذمہ جوکام لگائے، یا جن کو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے ان تمام کا مول کے احکام ومسائل کا علم اس انسان کے ذمہ فرض ہے۔

اس کے علاوہ قرآن وحدیث کے معانی ، مطالب اور مفاہیم اوران سے جواحکام و مسائل مستنبط ہوتے ہیں وغیرہ ، ایسی تمام باتوں کاعلم فرضِ کفاسہ ہے ، اس لیے ہرشہر کے مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے کہ اپنے شہر میں کسی کواسیاعالم دین بنائیں یااس کو بلوائیں جوان گلدستهٔ اعادیث (۲) کلدستهٔ اعادیث (۲)

انحصاراور دارومداراس علم وفہم اور عقل وشعور پر ہے جواللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے صرف انسان کوعطا فر مایا ہے، جب کہ دوسری مخلوق حتیٰ کہ ملائکہ بھی اس سے محروم ہیں۔

# علم کے بغیر عمل مشکل ہے:

الله رب العزت نے انسان کوعلم وفہم اور عقل وشعور عطافر ماکر ساری مخلوق میں عظمت اسی لیے عطافر مائی کہ انسان کوزمین میں الله تعالی کا خلیفہ بننا تھا، جبیبا کہ ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (الأنعام: ١٦٥)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کوروئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اورخلیفہ بنایا، اورخلیفہ بنانے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام واوامر پرخود بھی عمل کرے، اوراپیٰ بساط واستعداد کی حد تک دوسروں سے بھی ان پڑمل کرانے کی مبارک سعی وکوشش کرے۔

ظاہر ہے کہ بیاسی وقت ممکن ہے جب کہ انسان کے پاس علم وہم اور عقل وشعور بھی ہو، کیونک علم وہم اور عقل وشعور بھی ہو، کیونک علم وہم کے بغیر اللہ تعالی کے اوامر واحکام پڑھل نہیں ہوسکتا، اسی لیے علماءِ محققین کے یہاں یہ جیب وغریب مسئلہ زیر بحث آیا کہ "مَا الفرضُ قَبُلَ الفرضِ ؟" وہ کون سافرض ہے جوفرض سے پہلے فرض ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا: "العلم قبلَ العَمَلِ." (مرقاة) فرائض واحکام پڑمل سے بال ان کاعلم حاصل کرنا فرض ہے۔

اس کا مطلب میہ کہ نماز سے پہلے نماز کا ، زکاۃ سے پہلے زکاۃ کا ، روزہ سے پہلے روزہ سے پہلے روزہ کا ، چور بانی کا ، تجارت و ملازمت سے پہلے ان کا ، اسی طرح نکاح وغیرہ سے پہلے نکاح وغیرہ کا ، غرض! ہر حکم پڑمل سے قبل اس کا ضروری علم حاصل کرنا ضروری ہے ۔ ارشادِ باری ہے:

﴿ فَاسْئَلُوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٧٣)

💢 گلدستهٔ احادیث (۴)

قرآن کہتا ہے کہ پھرایسے انسان توحیوان سے بھی زیادہ برتر ہیں،اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی عظمت وفضیلت نہیں ۔ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ أُولَٰئِكَ كَالَّانُعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلُّ ﴾ (الأعراف: ١٧٩)

لیکن جس خوش نصیب انسان کے پاس دولت ایمان توہے؛ مگر دولت علم نہیں ، تو چوں کہ علم اورایمان میں گہرار بط اور تعلق ہے، وہ اس طرح کہ علم کے بغیرانسان احکام الہی اور ا بمانی تقاضوں کو کما حقه پورانہیں کرسکتا ،اورا بمان میں یقین کی کیفیت بھی پیدانہیں ہوسکتی ، اورایمان کے بغیرعلم لائق اعتبار نہیں ،لہذا ایمان وعلم کے بغیرعظمت نہیں مل سکتی ،اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ایمان والے کا بھی وہ مقام نہیں جوعلم والے بندے کا ہوتا ہے،اسی کو ایک دوسرےمقام پرقرآن نے یوں بیان فرمایا:

﴿ قُلَ هَلُ يَسُتَوِي الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ (الزمر: ٩)

حق تعالی فرماتے ہیں کہاہے میرے محبوب! آپ کہدد یجئے کہ عالم وجاہل برابر کسے ہوسکتے ہیں؟ چنسبت خاک راباعالم یاک؟ عالم کے مقابلہ میں ایک جاہل کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حدیث یاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ ایک عالم کے مقابلہ میں جاہل ہی نہیں ؟ بلكه عابد (غيرعالم) كى بھى كوئى حيثيت نہيں ہے۔ فرمايا: "فَضُلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِي عَلَىٰ أَدُنَاكُمُ. " (ترمذى، مشكوة/ص: ٣٤) "ايك عالم بأثمل كو (بعلم) عابدير الی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت مجھےتم میں سے ادنی شخص پر حاصل ہے۔ ' یعنی جس طرح معلم اعظم رحمت عالم طِالْفِيَةِمْ كي عظمت شان كا اندازہ ايك ادني شخص كے مقابلہ ميں نہیں لگایا جاسکتا ،اسی طرح ایک عالم ربانی کی عظمت شان کا انداز ہ عابد کے مقابلہ میں نہیں لگایا جاسکتا۔ لہذا جن لوگوں کواللہ تعالی نے دین وایمان کے ساتھ علم دین کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہوان کی عظمت شان کا کیا کہنا؟ درحقیقت یہی لوگ دارین میں عزت وعظمت کےحقدار ہیں۔

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلدستهٔ اعادیث (۴)

تمام مسائل سے واقف ہو،اور بوقت ِضرورت فتو یٰ بھی دے سکے،اگراییانہیں کریں گے تو سب گنہگار ہوں گے،کسی شہر میں ایک آ دمی بھی اس علم کے حصول کے لیے تیار ہو جائے یا ا پسے عالم کا انتظام ہو جائے تو سب کے ذمہ سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، یہی فرض کفاریہ کا مفہوم ہے۔ (اشرف المشکوة:۲/۳۲۹)

ایمان کے بعد بہت ہی عظیم نعمت علم ہے:

یمی وجہ ہے کہ جس وقت حق تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام اوران کے بعد اولا دِ آ دم کواینی خلافت عطافر ما کرعزت وعظمت دینے کا ارادہ فرمایا، تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے أنهين علم فنهم سےنوازا گيا،اور پھرخود ہی علم کی تعلیم دی، جبیبا کہ فر مایا:

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسُمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (البقرة: ٣١)

''حق تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو (بطورِ الہام والقاء کے )علم الاساء سے نوازا۔'' کا ئنات کی تمام مخلوق برعظمت وفضیلت عطا کرنے کے لیے،تمام چیزوں کاعلم بھی عطا کیا ،اورفرشتوں میں چوں کہاس کی استعداد نتھی اسی لیے اس علم سے فرشتے محروم رہے ، جبیها کهخود ہی انہوں نے اقرار کیا:

﴿ قَالُوا سُبُحْنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَاء إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (البقرة: ٣٢) '' اُن ملائکہ نے کہا:'' آپ کی ذات یاک ہے، ہمارے پاس وہی علم ہے جس کی صلاحت آپ نے ہم میں پیدا فرمائی، بلاشبہ آپ ہی علیم و کیم ہیں۔ ' قر آن کے بیان کے مطابق بھی اسی علم کے ذریعہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوفر شتوں پرعظمت وفضیلت عطافر مائی، سجدہ ُ تعظیمی کروایا، تا کہ ساری مخلوق جان لے کہ انسانی عظمت وفضیات کا راز ا بمان اورعلم میں ہے ،معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد بہت عظیم نعمت علم ہے۔

علم والے کی عظمت کا صحیح انداز ہٰہیں لگایا جا سکتا:

ان حقائق کے باوجودا گر کوئی انسان سرے سے علم وایمان ہی سے محروم رہے تو

جوایک عالم میں مطلوب ہیں۔

د نیامیں بھی اصل عزت علم ہی ہے ملتی ہے، مال و جمال ہے نہیں:

شايداس ليه حضرت شيخ سعديٌ نے فر مايا:

نهازحشمت وجاه ومال ومنال

بني آ دم ازعلم يا بد كمال

کہ انسان کی عظمت اوراس کا اصل کمال تو (ایمان اور )علم سے ہے، مال ومنال اور حسن وجمال سے نہیں۔اوروا قعہ بھی ہے، قرآنِ کریم میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، مثلاً دیکھئے کہ حضرت لقمان تحکیم کا تذکرہ موجود ہے، ان کے علم وحکمت ہے لبریز نصائح قرآن نے بیان فرما کر گویاان کی عظمت شان میں جارجا ندلگادی، حالاں کہ آپ کے پاس نه مال ومنال تھا، نه حسن و جمال تھا، انہیں بیعظمت وعزت کیوں ملی؟ قرآن کہتا ہے:

﴿ وَ لَقَدُ اتَّيُنَا لُقُمْنَ الْحِكُمَةَ ﴾ (لقمان: ١٢)

ہم نے لقمان کو (ایمان کے علاوہ)علم وحکمت سے نوازا۔ تواسی سے ان کی عظمت وعزت بڑھ گئی،اسی طرح قرآن کریم میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال سے بھی یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت مال ومنال اورحسن و جمال سے نہیں ہوتی ؛ بلکہ ایمان اورعلم دین سے ہوتی ہے، کیونکہ حسن و جمال میں اگر چہ سیدنا پوسف علیہ السلام بے مثال تھے؛ مگر جب تک آپ کوعلم عطانہیں ہوااس وقت تک آپ کا کیا حال تھا؟ قر آن کہتا ہے:

﴿ وَ شَرَوُهُ بِثَمَنِ بَّخُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ وَ كَانُوا فِيُهِ مِنَ الزَّاهِدِيُنَ ﴾ (يوسف: ٢٠) غلاموں کی طرح معمولی قیت میں بلتے رہے، انتہا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اسی غلامانہ حالت میں اپنے بے مثال حسن و جمال کے باو جود جیل تک جانہیے ایکن قرآن کہتا ہے كه چرجب الله تعالى نے آپ كولم سے نواز ديا:

﴿ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيُنهُ حُكُمًا وَّ عِلْمًا ﴾ (يوسف: ٢٢)

گلدستهُ احادیث (۴)

#### قيامت ميس علماء كامقام:

جبيها كه خودق تعالى كافرمان ہے:

﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا مِنْكُمُ لا وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ (المحادلة: ١١) تم میں سے جولوگ ایمان لائے ہیں اور جن کوملم بھی عطا کیا گیا جق تعالی ان کے درجات کو بہت بلند کرے گا۔اس وعدہُ الٰہی کے مطابق آخرت میں حضرات انبیاء ورسل علیہم السلام کے بعد علماءکوسب سے بلند درجات سے نواز اجائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے: عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّهُ: " يَشُفَعُ يَوُمَ القِيَامَةِ ثَلاَّئةٌ:

الَّانْبِيَاءُ، ثُمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ. " (ابن ماجه، مشكوة/ص:٩٥) باب الحوض والشفاعة)

قیامت کے دن (اول مرحلے میں ) تین مقدس جماعتیں شفاعت کریں گی،سب سے پہلے حضرات ابنیاء ورسل علیہم السلام، پھر حضرات علماءِ اسلام، ان کے بعد شہداءِ اسلام، پھران کی شفاعت کی برکت ہے ہم میں سے کتنوں کی قسمت بدل جائے گی ، کتنے ہی جہنمی جنتی بن جائیں گے،علاوہ ازیں اس موقع پرمحدثین فرماتے ہیں کہ حدیث یاک میں "ٹُہہٌّ" کالفظاس بات پر دلالت کرتاہے کہ علماءِ اسلام کامقام شہداءِ اسلام سے بھی اونچاہے، کیونکہ حدیث میں حضرات انبیاءِ کرام علیہم السلام کے بعد علماء کا تذکرہ ہے، پھر شہداء کا ،اس کی تائید اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس کو حافظ شیرازیؓ نے نقل فر مایا ہے کہ قیامت کے دن میزان عدل مين "مِدادُ العلماءِ ودمُ الشُّهداءِ "يعنى علماء كِقلم كي روشنا في اورخونِ شهداء كا بهي وزن کیا جائے گاتو خونِ شہداء پر علماء کی روشنائی وزنی ہوگی۔ (مظاہر حق جدید/ص ۱۷۸)

بيه ﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾ كي ا یک مثال ۔ ویسے اس وعدہ َ الہٰی کا اصل تعلق تو دارالجزاء سے ہے،جبیبا کہ عرض کیا گیا؛ مگر رب العالمین علم دین کی برکت سے دنیا میں بھی حقیقی وسچی عظمت اور عزت حضرات علاء کو عطافر ماتے ہی ہیں، بشرطیکہ وہ اینے علم عمل میں مخلص ہوں، اوروہ اوصاف پیدا کریں 💹 گلدستهُ احادیث (۴)

نہادعلاء کا ہے، بیلم ان کے لیے کوئی عظمت نہیں؛ بلکہ بیلم ان کےخلاف ججت ثابت ہوگا، عاجز کے خیالِ ناقص میں ان کی مثال اس گیدڑ کے مانند ہے جواُڑ تا تو آسانوں میں ہے؛ مگر کھا تا مردار ہے ۔العیاذ باللہ۔ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل ایمان علم وممل سے عظمت ِ دارین حاصل کریں۔

الله پاک تو فیق عطافر ما کرا پنے کرم سے ہمیں دارین کی عظمتوں کا حقدار بنائے۔

۱۷/رجبالمرجب/۱۳۳۵ه ه. قبل الجمعه مطابق:۱۱/مئي/۲۰۱۳ء (بزم صد يقى بروددا)

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)

☆.....☆



گلدستهُ احادیث (۲) گلدستهُ احادیث (۲۳۵)

تواسی علم کے طفیل آپ کو دنیا میں بھی وہ عظمت وعزت ملی کہ جیل سے سیدھے قصر شاہی میں جا پہنچے۔

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ:

﴿ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ﴾

# نااہل ویے مل علماء کے لیے وعید:

صاحبو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور رہے گا، اگر اہل ایمان خلوصِ نیت و سچی طلب و محنت کے ساتھ اس پر عمل کریں، طلب و محنت کے ساتھ اس پر عمل کریں، پھر اس کی حفاظت کے ساتھ اس پر عمل کریں، یعنی اہل ایمان حصول علم کے بعد اپنے اندر مطلوب اوصاف پیدا کرلیں تو آج بھی حقیقی عظمت وعزت ان علماءِ عاملین و کاملین ہی کے لیے ہے اور رہے گی۔ جبیبا کہ حدیثِ پاک میں وار دسین

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُو ُ ﴿ قَالَ: " لَوُ أَنَّ أَهُلَ العِلْمِ صَانُو العِلْمَ، وَ وَضَعُوهُ عِنُ عِنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُو ﴿ قَالَ: " لَوَ أَنَّ أَهُلَ العِلْمِ صَانُو العِلْمَ، وَ وَضَعُوهُ عِنْ اللّهُ لَيَا اللّهُ لَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَيَا اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اگر علاء علم کی حفاظت کریں (جس کے لیے علم بیمل اور علمی شغل ضروری ہے) اور علم کوقد ردانوں ہی کے سامنے پیش کریں ، تو یقیناً وہ اپنا علم کی وجہ سے اہل زمانہ کے سردار بن جائیں گے، کین اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، بلک علم کودنیا داروں اور نااہل لوگوں پر دنیا کے لالچ میں خرچ کیا، تو ذلیل ہوں گے۔

نااہل وہ لوگ ہیں جن کا دل رذائل سے بھرا ہوا ہو، تو چوں کہ دل علم کا برتن ہے، اس لیے جن کا دل رذائل سے پاک نہیں ایسے نااہل و بے عمل نام نہادلوگوں کو علم کی تعلیم دینا ایس لیے جن کا دل رذائل سے پاک نہیں سونے جواہرات کا ہار ڈال دیا جائے، اس سے ان کی عظمت نہیں بڑھ جاتی، بلکہ اس ہار کی تو ہین ہوتی ہے، ٹھیک یہی حال ان نااہل اور بے عمل نام

حتی کہ پھر تو میں اس کو مجو بیت کا وہ مقام عطا کرتا ہوں کہ میں اس کا (گویا) کان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے، اور اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے، اور اس کا آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پلاتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگروہ مجھ سے پچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگروہ کسی چیز سے میری پناہ میں آنا چا ہتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، اور میں جو کام کرنے والا ہوں اس میں مجھے کبھی ایسا تر ددنہیں ہوتا جیسا کہ مومن کی جان (قبض کرنے) کے بارے میں ہوتا ہے، گونکہ ) وہ موت کونا گوار محسوں کرتا ہوں، در بیٹ قدسی نمبر: ۱۳ کی باری کے بارے میں کرتا ہوں، جب کہ موت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔' (حدیث قدسی نمبر: ۱۳)

# تمهید:

الله جل شانه کی سنت وعادت ہمیشہ سے بدرہی ہے کہ جب بھی انسانوں میں بگاڑ اور سول اور نساد پیدا ہوتا ہے، توان کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی برگزیدہ بندہ کو جس کو نبی اور رسول کہتے ہیں مبعوث فرماتے ہیں، بیسلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوکر رحمت عالم طلاقیظ پرختم ہوگیا، ہمارے آقاطی الله کوت تعالی نے خاتم النہین بنا کراب تا قیامت نبوت کا دروازہ تھول دیا، اس لیے دروازہ تو بند کردیا، کین انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے ولایت کا دروازہ تھول دیا، اس لیے گویا ہدایت کا جوکام پہلے نبوت کے راستے سے ہوتا تھا اب وہ ولایت کے راستے سے ہوتا تھا اب وہ ولایت کے راستے سے ہوتا تھا اب رہ و کو لایت کے راستے سے ہوتا تھا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں رہے گا ، کیونکہ نبوت کا دروازہ بندہوا ، ولایت کا نہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آسکا ، کینکہ نبوت ہوگئا کہ آسکا ، کینکہ نبوت ہی ارزاں وستا ہوگیا؛ مگر انسانوں میں انسانیت اتن مہنگی ہوگئی کہ میں انسان تو بہت ہی ارزاں وستا ہوگیا؛ مگر انسانوں میں انسانیت اتن مہنگی ہوگئی کہ قوی نٹر نے سے کہیں کہیں نظر آتی ہے ، اس حقیقت کوایک حدیث میں یوں بیان فرمایا:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: "إِنَّمَا النَّاسُ كَالِإِبِلِ المِائَةِ، لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً. " (مشكوة/ص:٨٥)، بحواله: صحيحين)



# (۳۹) اولیاءاللد کی بہجان اور شان

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرُةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: " مَنُ عَادَى لِي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبُدِى بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضُتُ عَلَيْهِ، وَ مَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ، حَتَّى أَحْبَبُتُهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُ كُنتُ سَمْعَهُ عَلَيْهِ، وَ مَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ، حَتَّى أَحْبَبُتُهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُ كُنتُ سَمْعَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ مَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوافِلِ، حَتَّى أَحْبَبُتُهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُ كُنتُ سَمْعَهُ اللَّهِ يَعْبُولُ بِهِ، وَ يَدَهُ التَّبِي يَبُولُ سُهَا، وَ رِحُلَهُ النَّبِي اللَّهُ عَلِينَةً، وَ لَيْنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدُنَةً، وَ مَا تَرَدَّدُتُ عَنُ شَيءٍ يَمُشِى بِهَا، وَ إِنْ سَأَلَنِي لَّا عُطِينَةً، وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدُنَةً، وَ مَا تَرَدَّدُتُ عَنُ شَيءٍ أَنَا أَكُرَهُ مَسَاءَ تَهُ، وَ لَا بُدَّ أَنَا أَكُرهُ مَسَاءَ تَهُ، وَ لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ وَلَا بُدَّ وَ حَلّ والتقرب إليه ) مِنْهُ إِنْ مَلْورَةً البَحارى، مشكونة / صَالَة عَنْ وحلّ والتقرب إليه )

ترجمہ: حضرت ابو ہر برہ گا کی روایت ہے کہ رحمت عالم طلقی نے فرمایا: حق تعالی کا ارشاد ہے کہ' جو شخص میر ہے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہو، تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور جن عباد توں کے ذریعہ میرا بندہ میراتقر ب حاصل کرتا ہے ان میں میر نے زدیک محبوب ترین عبادت وہ ہے جس کو میں نے (مامورات ومنہیات کے طور پر) فرض کیا ہے، اور میرا بندہ فلی عبادات کے ذریعہ میرابہت ہی زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے،

﴿ أَلَا إِنَّ أَوُلِيَآ اللّٰهِ لَا خَوُفُّ عَلَيُهِمُ وَ لَا هُمُ يَحُزَنُونَ ٥ اَلَّذِينَ امَنُوا وَ كَانُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ٥ لَهُمُ الْبُشُرِىٰ فِي الحَيواةِ الدُّنيَا وَ فِي الآخِرَةِ الاَ تَبُدِيل لِكَلِمْتِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

"یادر کھو! جواولیاء اللہ ہیں ان کونہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ ممگیین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے خوشخری ہے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلیٰ نہیں ہوتی، یہی زبردست کا میا بی ہے۔" آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلیٰ نہیں ہوتی، یہی زبردست کا میا بی ہے، فرمایا: "آلا"……لوگو! دنیا والو! اللہ والوں کو پہچانو!" آِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ"، کیا مطلب؟ تو" اولیاء''ک دومطلب بیان کیے: ایک سے کہ لفظ" اولیاء'' ولایت سے بنا ہے، اور ولایت ایمان کے بعد اتباع شریعت کا نام ہے، تو ایمان اور اتباع شریعت کے بغیر کوئی شخص اولیاء اللہ میں کبھی شامل نہیں ہوسکتا، اولیاء اللہ کی اصلی پیچان یہی ہے کہ وہ مومن اور متبع شریعت ہو، جوایمان والا ہر حال میں شریعت کا اتباع کر ہو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، خواہ اس سے کوئی کر امت ظاہر نہ ہو۔ اور خواہ وہ صوفیہ کے کسی سلسلہ میں شامل نہ ہو۔

حضرت جنید بغدادی گاواقعه شهور ہے کہ ایک شخص آپ کی ولایت کی شہرت من کر حاضر خدمت ہوا، کچھ مدت تک رہنے کے بعد بھی جب آپ گی کوئی کرامت ظاہر ہوتے نہیں دیکھی، توسوچا کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہوسکتے، الہذاکسی اور کے پاس جانا چاہیے، جانے سے قبل حاضر ہوکر صاف صاف بتلا دیا کہ 'میں آپ کی ولایت کی شہرت من کر آیا تھا؛ مگر افسوس! میں نے اس مدتِ قیام میں آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ولایت کی شہرت غلط ہے۔' تب آپ نے فر مایا:''اچھا، یہ بتلاؤ کہ اس مدتِ قیام میں تم نے مجھے خلافِ شریعت کسی کام کاار تکاب کرتے ہوئے دیکھا؟''اس نے کہا:''نہیں'' فر مایا:'' بھائی! یہی دراصل ولایت کی علامت ہے۔''غرض! اولیاء اللہ کی پہلی علامت ایمان فر مایا:'' بھائی! یہی دراصل ولایت کی علامت ایمان

کلاستهٔ اعادیث (۴) کلاستهٔ اعادیث (۴)

انسانوں کی مثال ان اونٹوں کے مانند ہے جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں، (کیونکہ حدیث میں "السمائة" کا جو لفظ ہے وہ تحدید کے لیے بیں؛ بلکہ ککثیر کے لیے ہے )لیکن ان میں سواری (سفرکی مشقت برداشت کرنے اور کام آنے ) کے قابل ایک بھی نہیں ہوتا۔

یمی حال اس زمانے کا بھی ہے کہ بہ ظاہر انسانوں سے تو آج بھی ساری زمین جری پڑی ہے؛ لیکن کام کے فیقی انسان جن میں انسانیت ہو، ایسے بہت کم ہیں، اس حقیقت کے باوجودرب کریم اپنے فضل وکرم سے ہر دور میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے ایسے مخصوص بندوں کو پیدافر ماتے ہیں جوانسانیت کی آبیاری کا حیات بخش کام کرتے رہتے ہیں، وخصوص بندوں کو پیدافر ماتے ہیں ہرسال بارش کے بے شار قطرات گرتے ہیں، جوکسی شار اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں ہرسال بارش کے بے شار قطرے وہ بھی ہوتے ہیں، جوکسی شار اور کسی حساب میں نہیں ہوتے؛ لیکن ان ہی میں چند قطرے وہ بھی ہوتے ہیں جوآغوشِ صدف میں بل کراہیا قیمتی موتی بن جاتے ہیں جن کی قیمت بعض اوقات بڑی بڑی سلطنتیں اداکر نے سے قاصر ہوتی ہیں۔ یہی حال دنیا میں پیدا ہونے والے ان لاکھوں کروڑ وں انسانوں کا بھی ہے جواللہ تعالیٰ کے یہاں کسی خاص شار میں نہیں ہوتے؛ لیکن ان ہی میں چند ایسانوں کا بھی ہوتے ہیں جوا پنے اچھے اعمال واخلاق اور اوصاف کی وجہ سے فرشتوں میں بھی ایسے لوگ بھی ہو آخے ہیں، بقولِ قابل رشک ہواکرتے ہیں یہی لوگ خاصانِ خدا، علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، بقولِ قابل رشک ہواکرتے ہیں یہی لوگ خاصانِ خدا، علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، بقولِ قابل رشک ہواکرتے ہیں یہی لوگ خاصانِ خدا، علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، بقولِ قابل رشک ہواکرتے ہیں یہی لوگ خاصانِ خدا، علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، بقولِ شاع :

جہاں میں روز ہوتے ہیں بہت اہل ہنر پیدا گرمدتوں میں ہوتا ہے کوئی صاحب نظر پیدا کسی نے کیا خوب کہا ہے:

کمالِ عشق ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہزاروں میں کوئی مجنوں ،کوئی فر ہا دہوتا ہے قرآن میں اولیاء اللہ کی بہجان:

ان خاصانِ خدا علماء ، صلحاءاوراولیاءالله کی پہچان اور شان اجمالی طور پر قرآنِ کریم نے اس طرح بیان فر مائی:

### اولیاءالله کی شان میں چندا شعار:

مولا ناروم فرماتے ہیں:

نورِق ظاہر بوداندرولی نیک بیں باش اگراہل دلی ولی میں اللہ تعالیٰ کا نورظاہر ہوتا ہے،اگر تو خودصا حب دل ہے تواجھی طرح دیکھنے

والأبن\_

اورنسی نے کیاخوب کہاہے:

آتے ہوں۔قرآن نے اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا:

خدایاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے نبوت کے بیہ وارث ہیں یہی ہیں ظل رحمانی یہی ہیں جن کے سونے کو نفیلت ہے عبادت پر انہیں کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی ان ہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے ان ہی کا کام ہے دین مراسم کی نگہبانی رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں پھریں دریا میں اور ہر گزنہ کپڑوں پر گئے یانی اگر خلوت میں توساکت ہوتی دانی اور آئیں اپنی جلوت میں توساکت ہوتی دانی خرض! اولیاء اللہ کی تیسری پہچان سے ہے کہ انوار الہی کے آثار ان کے چروں پر نظر

﴿ سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِمُ مِنُ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ (الفتح: ٢٩) ان كى علامت سجد كارتسان كے چروں پر نماياں ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں آثار سے مرادوہ انوار ہیں جوعبدیت اور خشوع وخضوع سے ہرمتی وعبادت گزار کے چہرہ پرمشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ (پیشانی پر جونشان سجدہ کا پڑتا ہےوہ مراز نہیں۔) (گلدستۂ تفاسیر/ص:۵۴۳)

صاحبو! واقعی جب انسان نیک اور تقی بن جاتا ہے تواس کی نیکی اور تقویٰ کا نور تو دل میں ہوتا ہی ہے؛ لیکن اس کی رونق چہرے پر ہوتی ہے، اس کی ولایت کا نور باطن سے ظاہر ہوکر چہرے کو بھی پرنور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دیکھتے ہی دل بے اختیار پکاراٹھتا گلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

اوراتباعِ شریعت ہے، جسیا کہ آگی آیت: ﴿ أَلَّذِینَ امَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے۔

دوسرامطلب ہے ہے کہ 'اولیاء' ولی سے ماخوذ ہے،اورولی عزیز،قریب اوردوست کو کہتے ہیں، اور ولی سے مراد وہ خوش نصیب ہے جو مامورات ومنہیات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، لیعنی جن باتوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ اورا سکے رسول علیہ ہے ہے کہ یاان پر عمل کرتا ہو،اور جن سے مع کیاان سے بچتا ہو،اسی کو دوسر لفظوں میں شریعت کا اتباع کرنا کہتے ہیں، تو بات وہی ہے کہ ایمان اورا تباع شریعت اور کثر سے عبادت کے در بعد اللہ تعالیٰ کا دول ہے، جس کا حدیث مذکور میں بھی اشارہ ماتا ہے۔گویا اولیاء اللہ کی دوسری علامت ایمان اورا تباع شریعت کے علاوہ کثر سے عبادت ہے، سے گویا اولیاء اللہ کی دوسری علامت ایمان اورا تباع شریعت کے علاوہ کثر سے عبادت ہے، اس کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا عزیز ،قریب اوردوست بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے تقر ب میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں ترقی کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان ، آئکھ، زبان اورا عضاء اللہ تعالیٰ کی میں ترقی کے مطابق کا م کرتے ہیں ، اسی کو حدیث مذکور میں ''کٹ نُٹ سُان سُد کے ذریعہ بیان فرمایا۔

میں النے ''کے ذریعہ بیان فرمایا۔

علاوه ازي حديث پاك مين اولياء الله كا ايك اور يجيان يد بيان كى گئ:
" خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ إِذَا رُأُوا ذُكِرَ اللهُ." (مسند أحمد، والبيهقى فى شعب الإيمان، مشكوة المصابيح/ص:٥١٥)

اللہ تعالیٰ کے بہترین (بلکہ قریب ترین) بندے وہ ہیں جن کود کھے کر اللہ تعالیٰ کی یاد آجائے۔ کیونکہ اولیاء اللہ ایمان وا تباع شریعت اوراس کے بعد نقل عبادت کی مشغولیت اور ذکر اللہ کی کثرت سے تعلق مع اللہ کے اس مرتبہ ومقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ انوار الہی کے آثار ان کے اقوال واحوال میں نمایاں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دیکھ کر اوران کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آنے گئی ہے۔

کندستهٔ احادیث (۴) کندستهٔ احادیث (۴)

هذِهِ الآيَةَ : ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوُفْ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾ (أبوداؤد، مشكوة/ص: ٢٦٦)

حضرت عمرٌ کی روایت ہے کہ رحمتِ عالم علی اللہ کے اللہ کے بچھ بندے (اولیاءاللہ) ایسے ہیں جواگر چہ بی اور شہید نہیں ہیں؛ لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے ان پر حضرات انبیاء وشہداء بھی رشک یعنی تعریف یا تعجب کریں گے 'صحابہؓ نے عرض کیا: ''یارسول اللہ! ہمیں بتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے ؟'' حضور علی ہے نے فر مایا:'' وہ ایسے لوگ ہیں جو (اسلامی احکام کے اتباع اور) اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ، حالانکہ ان میں کوئی خونی رشتہ یعنی قر ابت اور مال دولت کا معاملہ نہ ہوگا، پس اللہ کی قسم! قیامت کے دن بھی ان کے چرے پر نور اور منور ہوں گے اور وہ (عرشِ الہی کے نیرسایہ) نور کے منبروں پر (یافس نور پر) متمکن ہوں گے ، وہ لوگ اس وقت بھی خوف زدہ اور نم زدہ نہ ہوں گے جب کہ دوسرے لوگ خوف زدہ اور نم زدہ ہوں گے ، پھر حضور زدہ اور نم زدہ نہ ہوں گے جب کہ دوسرے لوگ خوف زدہ اور نم زدہ ہوں گے ، پھر حضور علی نی اللہ کے اس کے خوف نور کہ اور اللہ کو نی آئی یکن نوگ کی گلاوت فر مائی : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللّٰہِ لاَ حَوْفُ

#### اولیاءاللہ کے لیے بشارت:

مزيداولياءالله كى شان بيان كرتے ہوئے قرآن ذى شان نے ارشادفر مايا:

اولیاء اللہ کے لیے دنیوی اوراخروی زندگی میں بشارت ہے۔ دنیا میں اس طرح کے انہیں قربِ الٰہی کی وجہ سے وہ قلبی سکون ملتا ہے جو بادشا ہوں کواپنے محلات میں نہیں ملا کرتا۔ تحکیم اختر صاحبؓ فرماتے ہیں:

وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے دہ پائے علاوہ ازیں دنیوی بشارت کا ایک مصداق ان کی منجانب اللہ مخلوق کے مابین

گلدستهٔ احادیث (۲) گلدستهٔ احادیث (۲)

ہے کہ بیاللہ کا ولی ہے۔اس لیے حدیث پاک میں فر مایا گیا کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں:"الَّذِیُنَ إِذَا رُأُوا ذُرِّے رَ اللَّهُ." کہ انہیں و کھے کر اللہ تعالیٰ کی یا وآجائے،ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے۔

## اولىياءاللەكى شان:

ان ہی کی شان میں قرآن کہتا ہے: ﴿ لَا حَدُوثُ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَحُزَنُونَ ﴾ "اولیاءاللّه پرکوئی خوف بھی نہیں اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔''خوف تو اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگ صرف الله تعالی سے ڈرتا ہے پھراسے کسی اور کا خوف نہیں ہوا کرتا، اور کسی بات سے رنجیدہ اس لیے بھی نہیں ہوتے کہ انہیں یفین کامل ہوتا ہے کہ ہرا چھی بری تقدیراللہ تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔

یابی مطلب ہے کہ وہ کسی چیز سے عام لوگوں کی طرح نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نئم زدہ، کیونکہ ان کا سر پرست اور والی براہ راست اللہ تعالی ہوتا ہے: ﴿وَهُ سُو يَتَ وَلَّ سِی الصَّالِحِیُنَ ﴾ ظاہر ہے کہ جن کا والی اور سر پرست اللہ تعالی ہو، اُنہیں کیا خوف اور کیا تم! ان سے دشمنی کرنے والے سے اللہ تعالی نے خود جنگ کا اعلان کیا ہے۔

یا پھراس کا ایک اور مطلب ہیہ ہے کہ اس خوف وغم کا اصلاتعلق آخرت سے ہے، یہ لوگ آخرت میں بالکل بےخوف و بے غم اور خوش وخرتم ہوں گے۔جبیبا کہ حدیث پاک میں ہے:

عَنُ عُمَرَ بُنِ السَحَطَّائِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : " إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ : " إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنبِياءَ وَ الشَّهَدَاءُ يَوُمَ القِيَامَةِ بِمَكَانِهِمُ لَأُنبِياءُ وَ الشَّهَدَاءُ يَوُمَ القِيَامَةِ بِمَكَانِهِمُ مِنَ اللَّهِ " ، قَالُوا : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ! تُخبِرُنَا مَنُ هُمُ ؟ " قَالَ : "هُمُ قَوُمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمُ ، وَ لَا أَمُوالِ يَتَعَاطُونَهَا ، فَوَاللَّهِ ! إِنَّ وَجُوهَهُمُ لَنُورٌ ، وَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ ، لَا يَحَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ ، وَ لَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ، وَ قَرَأَ

کے یہاں دودھ اور جوتے والوں کے یہاں جوتا ملتاہے، تو اللہ والوں کے یہاں اللہ ملتاہے، اس کی محبت ملتی ہے، اس کا تعلق اور قرب ملتا ہے، الہذا ان کی صحبت اختیار کرو، اس کے ساتھ دوسرا کا م یہ ہے کہان کی شرعی مدایات وتعلیمات کا اتباع کرو، قرآن کہتا ہے:

﴿ وَ اتَّبِعُ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ ﴾ (لقمان/ص:١٥)

اورجولوگ میری طرف رجوع کریں ان کے راستہ کا اتباع کر۔

یہاں "سَبِیُلَ" سے مرادتو دین ہے، اور "مَنُ أَنَابَ إِلَيَّ" سے مرادایک قول کے مطابق دینداراور پر ہیزگارلوگ ہیں، اس میں ان کے اتباع کا حکم ہے۔ بیوہ قرآنی نسخ ہیں جن پڑمل کرنے سے ہر مسلمان کے لیے ولی اللہ بننا آسان ہوجاتا ہے۔

اَللَّهُمَّ تُبِّتنَا عَلى طَرِيُقِهِم، وَ ارْزُقْنَا مِنُ بَرَكَتِهِمُ، وَ احْشُرُنَا فِي زُمُرَتِهِمُ.

ا سے اللہ! ہمیں ان کے طریقے پر ثابت قدم رکھ، ان کی برکات سے نواز دے اور ہمیں اپناولی کامل بنادے۔ آمین یارب العالمین۔

( اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْعَافِلُونَ)

☆.....☆



گلدستهٔ احادیث (۲)

مقبولیت بھی ہے، جوائبیں اللہ تعالی کے قرب اور اس کے ساتھ محبت وتعلق کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔

یا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول دنیا کی بشارت ہے کہ موت کے وقت فرضے بشارت لے کرآتے ہیں اور ق تعالیٰ کی رضا مندی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور آخرت میں بشارت کا مطلب ہے ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تواسے عالم بالا کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری دی جاتی ہے، چنا نچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے جوا یک طویل حدیث موت اور مابعد الموت کے احوال کے متعلق مروی ہے، اس میں موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بشارت کا ذکر ہے، نیز قبر میں بشارت دیے جانے کا ذکر بھی ہے۔ (مشکوۃ /ص: ۱۳۲۱، از: انوار البیان /ص: ۲۲۸۸)

# الله والابننے كا قرآنى نسخه:

یہ ہے اولیاء اللہ کی پیجان اور شان، اب اگر واقعی ہم بھی اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہونا جا ہیں تو ہو سکتے ہیں، بلا شبہ کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا ؛ لیکن ولی تو ہر کوئی بن سکتا ہے، بس اس کے لیے چند چیز وں کا اہتمام کریں: (۱) ایمان اور اتباع سنت وشریعت ۔ (۲) گناہ اور اسبابِ گناہ سے حفاظت ۔ (۳) ذکر اللہ کی کثرت ۔ (۴) اور اس کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت ۔ قرآن کہتا ہے:

﴿ يَأَتُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩) الله وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩) ايمان والو! الله عن رواور چول اورا چيول كيماته رمو

حضرات مفسرین نے اس کی غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا: "حَتَّی تَکُونُوا مِثْلُهُمُ فِی صِدُقِهِمُ" یعنی صادقین وصالحین کے ساتھ رہو، یہاں تک کہتم بھی ان کی طرح ہوجاؤ۔ ویسے آیت کریمہ کا ظاہر خودیہ بتاتا ہے کہ صادقین وصالحین کی صحبت اختیار کرو، اس سے تم بھی صادق وصالح بن جاؤگے، پھر جیسے کپڑے والوں کے یہاں کپڑا، دودھ والوں

گلدستهٔ احادیث (۲) کلدستهٔ احادیث (۲)

جانے سے شروع ہو کر بھی ختم نہ ہوگی ،اوراسی میں دنیوی زندگی کےا چھے برےا عمال کی جزا وسزادی جائے گی۔عالم دنیا کی طرح عالم آخرت بھی ایک واقعی اور یقینی حقیقت ہے،جس پر ایمان ضروری ہے، قرآنِ کریم نے آخرت کو مختلف ناموں سے بیان کیا ہے، مثلاً سورہ ''الحاقه'' میں اس کا ایک نام''الحاقة'' ذکر کیا گیا، تواس کا مطلب پیرہے کہ بیا لیک ثابت شدہ حقیقت ہے،اوراُسے قائم ہوناہے،قرآن نے گویاس لفظ سےلوگوں کو پیہ تنادیا کہ آخرت کی بات یوں ہی نہیں؛ بلکہ وہ ایک حقیقت ہے، اور ہر حال میں واقع ہونے والی ہے، اس لیے آ خرت کے سلسلہ میں کسی قتم کے تر دّ داور شک میں پڑ کراسے نظرا نداز نہ کیا جائے ،ابرہی بات بدکهاس د نیوی زندگی میں ہمارا آخرت کو نه دیکھنا اوراً ہے محسوس نه کرنا، توبیہ بالکل ایسا ہی ہے جبیبا کہ مال کے بیٹ میں ہونے کے زمانہ میں ہم اس دنیا کونہ دیکھ سکتے تھے نہ محسوس کر سکتے تھے، لیکن جب ہم ماں کے پیٹ سے متقل ہوکر دنیا میں آئے ، تو ہم نے اس دنیا اور اس کی وہ تمام حیرت انگیز چیزوں کواپنی آنکھوں ہے دیچے لیا، بلکہ ان کامشاہدہ وتجربہ کرلیاجن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصوّر بھی نہیں کر سکتے تھے، بالکل اسی طرح جب اس عالم دنیا سے موت کے بعد منتقل ہو کر ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے، تو وہاں کی ان تمام حیرت انگیز چیز وں اور جنت وجہنم کود کیچہ لیں گے، جن کا اس وفت ہم تصوّر بھی نہیں کر سکتے ،لیکن چوں کہ ان کی اطلاع الله رب العزت نے اپنی کتاب اور نبی علی کے ذریعہ ممیں دی ہے اور قرآنِ ياك ك بقول آخرت يرايمان الل ايمان كي يجيان سے: ﴿ وَبِالآخِرَ وَهُمُ يُو قِنُونَ ﴾ (البقرة: ٤) اس لي الحمدالله! جم الل ايمان آخرت يريقين بهي ركعة بين اور فكر بهي كرت ہیں،اور عاجز کا خیالِ ناقص میہ ہے کہ فکر آخرت در حقیقت چراغ آخرت ہے؛ جومون ہی کے دل میں روشن ہوتا ہے۔

آخرت اوراس کی تمام چیزیں دائمی ہیں:

پھر قرآنِ پاک نے دنیااور آخرت کے متعلق ایک یقینی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ



# (۴۰) فکرِآخرت فکرِآخرت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ المُستَورِدِ بُنِ شَدَّادَ ۗ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: " وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، فَلَيَنْظُرُ بِمَ يَرُحِعُ. " الدُّنْيَا فِي اللَّهِ ، فَلَيَنْظُرُ بِمَ يَرُحِعُ. " الدُّنْيَا فِي اللَّهِ ، فَلَيَنْظُرُ بِمَ يَرُحِعُ. " والدُّنْيَا فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يَجُعَلُ أَحَدُكُمُ إِصْبَعَةً فِي اليَّمِ ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ يَرُحِعُ. " والدُّنْيَا فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَحُمُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنُولُ عَلَى الْحِعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَل

ترجمہ: حضرت مستورد بن شدادؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمتِ عالم ﷺ سے سنا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے کہتم میں سے کوئی اپنی ایک انگل دریا میں ڈال کر نکال لے،اور پھرد کھے کہ پانی کی کتنی مقداراس میں لگ کرآئی ہے۔

#### آخرت کی حقیقت:

الله رب العزت نے جس طرح اس عالم دنیا کو پیدا فرمایا جس میں ہم اور آپ اپنی زندگی گذارر ہے ہیں اور جس کو ہم اپنی آنکھوں اور کا نوں وغیرہ حواس سے محسوس کرتے ہیں، جس طرح بیا یک واقعی حقیقت ہے اس طرح الله رب العزت نے اس عالم دنیا کے بعد عالم آخرت سے مرادوہ زندگی ہے جومرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے آخرت کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ آخرت سے مرادوہ زندگی ہے جومرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے

کلاستهٔ احادیث (۴) کلاستهٔ احادیث (۴)

د نیاہی کے طلبگار تھے ارشاد فر مایا ہے:

﴿ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِى النَّارِ لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَّ شَهِيقٌ خلِدِيْنَ فِيهَا ﴾ (هود: ١٠٦) جولوگ شقی مول گے وہ دوزخ میں مول گے، جہاں ان کے چیخ چلانے کی آوازین آئیں گی، یاس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

دوسرے مقام پرفر مایا: ﴿ وَ مَاهُمُ بِخْرِجِيُنَ مِنَ النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧) يولگ كري النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧) يولگ كري بي النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧) يولگ كري بي النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧)

مطلب بیہ ہے کہ وہاں کا فروں اور مجرموں کو جو سزادی جائے گی وہ دائی ہوگی ،اسی طرح آخرت کے اُمید وار مومنوں اور فرماں برداروں کو جو جزا دی جائے گی وہ بھی دائی ہوگی۔

فرمايا:

﴿ وَ أَمَّا الَّذِيُنَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ لَحَلِدِيْنَ فِيهَا ﴾ (هود: ١٠٨) جونيك بخت ہوں گےوہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

دوسرےمقام پرفرمایا:

﴿ لَا يَمَشُّهُمُ فِيُهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمُ مِّنُهَا بِمُخُرَجِيُنَ ﴾ (الحجر: ٤٨) ومال ان كونه كوئي تحكن م ومال سے بھى وہ ذكالے جائيں گے۔

#### آخرت كالقين اوراستحضار:

ظاہر ہے کہ جب یہ حقیقت ہے تو اب نقل وعقل دونوں کا تقاضہ یہ ہے کہ ہماری ساری توجہ وطلب اور فکر وکوشش بس آخرت ہی کی بہتری کے لیے ہو، دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، چا ہت پوری کرنے کی نہیں، الہٰذاد نیا سے ہماراتعلق بقد رِضرورت ہی ہو، ہم دنیا کے طلبگار بننے کے بجائے آخرت کے اُمید واربن جائیں، لیکن بظاہر بیاسی وقت

گلدستهٔ احادیث (۴) گلدستهٔ احادیث (۴)

'' و نیا اوراس کی ہر چیز فانی ہے۔' ﴿ کُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ (الرحمن: ٢٦) بقولِ شاعر:

ہر صح طائر ان خوش الحان ہے کہتے ہیں: "کُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ"

دنیا کی ہر چیز آنی جانی اور فانی ہے، اس کے برخلاف آخرت اور اس کی ہر چیز غیر
فانی اور دائی ہے، بلکہ خود انسان بھی وہاں چہنچنے کے بعد غیر فانی بنا دیا جائے گا، وہاں اس کو بھی
کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی دی جائے گی، اس مضمون کو قر آنِ پاک نے مختلف مقامات پر
بیان کیا ہے، چنانچ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيوَٰةُ الدُّنُياَ مَتَاعٌ وَ إِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ (المؤمن: ٣٩)

''يد نيوى زندگى (اوراس كاساز وسامان) تو بس چند دِنوں كاستعال كے ليے
ہاور يقين جانو كه آخرت ہى دراصل رہنے بسنے كا گھر ہے۔' تو يہاں كى ہر چيز وقتى ہاور وہاں كى ہر چيز وقتى ہے اور وہاں كى ہر چيز دائى ہے۔

حدیث فرکور میں آخرت کے مقابلہ میں دنیوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا:

" وَ اللّٰهِ مَا اللُّانُيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجُعَلُ أَحَدُكُمُ إِصْبَعَةً فِي اليَمِّ، فَلَينُظُرُ بِمَ يَرُجِعُ."

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی فانی زندگی آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی حقیقت وحیثیت نہیں رکھتی جتنا کہ دریا کے مقابلہ میں انگلی پرلگا ہوا پانی ، اور یہ مثال بھی صرف سمجھانے کے لیے دی ہے ، ورنہ فی الحقیقت دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ، وجہ یہ کہ دنیا اور جو پچھاس میں ہے ، خواہ وہ فعمیں ہوں یا مصببتیں ، وتی ، متنا ہی ، محد و داور فانی ہیں ، جب کہ آخرت لا محدود ، غیر متنا ہی ، غیر فانی اور دائی ہے ، لہذا وہاں کی سزائیں اور مصببتیں بھی دائی ہوں گی ، اور جزائیں و فعمیں بھی ، چنا نچے قرآن نے شقی اور بد بخت لوگوں کے بارے میں جو ہوں گی ، اور جزائیں و فعمیں بھی ، چنا نچے قرآن نے شقی اور بد بخت لوگوں کے بارے میں جو

آسان ہے جب آخرت کے حقائق کا مکمل یقین اور ان کا استحضار نصیب ہو جائے، آج صورتِ حال ہے ہے کہ آخرت کا کسی درجہ میں ہمیں یقین تو ہے؛ مگر اس کا استحضار و دھیان بہت کم ہے، اس لیے آخرت کے بجائے دنیا کی طرف ہماری رغبت اور توجہ زیادہ ہے، جب کہ حضراتِ انبیاء، صحابہ اور صلحاء کو یہ چیز میسرتھی، جیسا کہ قر آنِ کریم نے ان کے امتیازی وصف کو بیان کرتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ:

﴿ إِنَّا أَخُلَصُنَّهُمُ بِخَالِصَةٍ ذِكُرَ الدَّارِ ﴾ (ص: ٢٦)

ہم کے ان کوایک خَاص وصف کے لیے چن لیاتھا، جو (آخرت کے )حقیقی گھر کی یادتھی۔ یعنی بیلوگ آخرت کے )حقیقی گھر کی یادتھی۔ یعنی بیلوگ آخرت پریفین، اس کا استحضار اور اس کو یا در کھتے تھے۔ اس لیے ان کی ساری رغبتیں اور دلچے بیلیاں آخرت کے ساتھ خاص ہوگئی تھیں، دنیا کی رنگینیوں سے ان کا دل اُٹھ چکا تھا۔

صاحبو! یہ ایک یقینی حقیقت ہے کہ دِل میں آخرت کا یقین اوراس کا استحضار پیدا ہونے کے بعد کسی بھی انسان کے لیے اس کی فکر اور تیاری کرنا، مراد گناہوں سے پچنا اور نیکیوں کا اہتمام کرنا آسان ہوجا تاہے۔

#### ایک عبرت ناک واقعه:

اس سلسلہ میں ایک نہایت عبرت ناک واقعہ ہے کہ مکہ مکر مہ میں حضرت عبید بن عمیر مشہور تا بعی گذرے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو بڑی فضیح زبان دی تھی، ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر عبی بیٹھا کرتے تھے، اوران کی دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ بھوٹ کرروتے تھے، مکہ مکر مہ میں ایک جوان عورت شادی شدہ تھی، اللہ تعالی نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازاتھا، بیٹس بھی بڑی عجیب چیز ہے، بڑے بڑے بہادر، پہلوان اور سور مااس کے ایک نگاہِ غلطانداز کے وارسے ڈھیر ہوکر مرغ بسل کی طرح بڑ بنے لگتے ہیں، وہ بہادر جو کسی کے داؤ میں نہ آتا ہو بسا اوقات حسن کی بھولی سی نظر سے اس کے قلب وجگر کی حالت دگرگوں ہوجاتی ہے، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کیے رہی بھو ہی شوہر سے کہنے حالت دگرگوں ہوجاتی ہے، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کیے رہی تھی ، شوہر سے کہنے حالت دگرگوں ہوجاتی ہے، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کیے رہی تھی ، شوہر سے کہنے حالت دگرگوں ہوجاتی ہے، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کیے رہی تھی ، شوہر سے کہنے حالت دگرگوں ہوجاتی ہے، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کیے رہی تھی ، شوہر سے کہنے حالت دگرگوں ہوجاتی ہے، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کیے رہی تھی ، شوہر سے کہنے حالت دگرگوں ہوجاتی ہے ، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کیے رہی تھی ، شوہر سے کہنے حالت دگرگوں ہوجاتی ہے ، بی خاتون ایک دِن آئینہ میں اپنا چبرہ در کی کی دہنی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ۔

گلاستهٔ اعادیث (۲) کلاستهٔ اعادیث (۲۵۲ کلاستهٔ (۲۵۲ کلا

گی: ' کوئی شخص ایسا ہوسکتا ہے جو بیہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟'' شوہرنے کہا: ' ہاں، ایک تخص ہے، حضرت عبید بن عمیر!'' اس عورت کوشرارت سوجھی ، کہنے گی: ''اگرآپ مجھے ا جازت دیں توابھی میں انہیں بھی اسیر محبت بنائے دیتی ہوں '' شوہر نے اِجازت دی ، تووہ حضرت عبید بن عمیرٌ کے پاس آئی اور کہا:'' مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسکلہ یو چھنا ہے'' حضرت عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہوگئے، تواس نے اپنے چہرے سے نقاب سرکایا، اوراس کا جا ندسا حسین چہرہ قیامت ڈھانے لگا، حضرت عبید ی نامے بے پردہ دیکھ کرفر مایا: ''اللہ کی بندی! اللہ سے ڈر،' وہ کہنے لگی: ''میں آب ير فريفته هو گئي هون، آپ ميرے متعلق غور كرلين " ..... دعوتِ گناه كي طرف اشاره تھا؛ مر حضرت عبيدًاس كے جھانسے ميں كب آنے والے تھے، فرمایا: ''ميں چندسوالات يو چھتا ہوں،اگر تونے ان کے بچے جوابات دے دیے، تومیں تیری دعوت برغور کرسکتا ہول'اس نے ہامی بھر لی، تو فرمایا:''موت کا فرشتہ جب تیری روح قبض کرنے آ جائے ،اس وفت تجھے بیہ . گناه احیما لگےگا؟'' کہنے لگی: ''ہرگزنہیں'' فرمایا:''جواب درست ہے۔'' فرمایا:''جب لوگوں کو قیامت کے دِن اعمال نامے پیش کیے جارہے ہوں گے، اور تجھے اپنے متعلق معلوم نه ہوگا کہ وہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا ہائیں میں؟ کیااس وقت تجھے بیرگناہ اچھا لُگےگا؟'' کہنے ' لگی: '' ہر گرنہیں'' فرمایا:'' جواب سیح ہے۔'' فرمایا:'' پل صراط عبور کرتے وقت تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟'' کہنے لگی:''ہر گر نہیں'' فرمایا: ''جواب درست ہے'' پھر فرمایا:''جبِ تو آ خرت میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی ،اس وقت تجھے اس گناہ کی رغبت ہوگی؟'' کہنے لگی: ''بالکل نہیں' اس پرآ یہ نے فرمایا:''اللہ کی بندی!اللہ سے ڈراورفکرِآخرت کر!'' اس نصیحت ہے اس عورت کے دل کی کا ئنات بدل گئی ، جب وہ گھر لوٹی تو حالت

اس نفیحت سے اس عُورت کے دل کی کا ئنات بدل گئی، جُب وہ گھر لوٹی تو حالت یہ کے دنیوی لذتیں اُسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں، ساری رغبتیں آخرت کے ساتھ خاص ہو گئیں، پہلے اس کی ہررات شبِ زفاف ہوا کرتی تھی؛ مگراب ہررات شبِ عبادت بن گئی۔ (کتاب الثقات معجلی: ۱۱۹/۲۱، از: ''کتابوں کی درسگاہ میں'' /ص: ۵۳)
کسی نے کیا خوب کہا ہے:

خلاصہ بہ ہے کہ ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو ایمانی وعملی بنانے، یعنی زندگی کو سنوار نے اور فلاح کے مقام تک پہنچا نے کے لیے بنیادی طور پر اللہ کا ڈراور آخرت کا فکر نہایت ضروری ہے، خوفِ خدا اور فکرِ عقلی کی تجی اور تینی کیفیت کے دل میں پیدا ہونے کے بعد کسی بھی انسان کے لیے معاصی سے اجتناب اور اعمالِ صالحہ اتفوی کا اور فکرِ عقلی ، آخرت میں اور یہی دراصل تو شئر آخرت ہے، یعنی ایمانِ کا مل ، اعمالِ صالحہ ، تقوی کا اور فکرِ عقلی ، آخرت میں کہی چیز کام آنے والی ہے ، اس لیے رحمت ِ عالم علی ہے ہا پی امت کو اپنے خطبات و مواعظ اور نسان کے کہ دریعہ اس کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے، جیسا کہ مشہور صحافی رسول سید نا خطلہ نصائ کے دریعہ اس کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے، جیسا کہ مشہور صحافی رسول سید نا خطلہ بن الربیع رضی اللہ عنہ کی مشہور و معروف روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت ِ عالم وجہ ہے کہ حضرات ِ صحابہ ٹا کی دلی کیفیت ان مضامین کوس کر یہ ہوتی گویا وہ دنیا میں نہیں ؛ وجہ ہے کہ حضرات ِ صحابہ ٹا کی دلی کیفیت ان مضامین کوس کر یہ ہوتی گویا وہ دنیا میں نہیں ؛ مقیقت کے ساتھ آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوجائے تو ہماری ساری رغبتیں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی ساتھ آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوجائے تو ہماری ساری رغبتیں دنیا سے ہی کہ کر آخرت کے ساتھ آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوجائے تو ہماری ساری رغبتیں دنیا سے ہئے میں بیدا ہوجائے نیز اعمالِ کی رغبت اور معاصی سے نفرت پیدا ہوجائے۔

الله تعالی اینځ کرم ہے ہمیں توشئ آخرت، یعنی ایمانِ کامل ، اعمالِ صالحہ ، تقوی اور فکر عقبی کی دولت سے مالا مال فر مائے۔ آمین یارب العالمین ۔ ۲۹/رمضان المبارک/۲۳۲۱ھ مطابق: ۱ے/ جولائی/۲۰۱۵ء /قبل الجمعه 11/۸ / برم صدیقی ، شیم ڈیلیکس ، تا ندلجہ بڑودا، گجرات واردحال: خانقاہ جامعہ سراج العلوم أجین ، ایم. بی

( اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ)